

محمد بن اسلحق بن يسار

# سيرت ابن اسحاق

وہ نایاب کتاب جسے اہل علم تیرہ سوبرس سے ڈھونڈ رہے تھے

تالیف محمر بن اسحاق بن بیبار

> تحقیق و تعلیق ڈاکٹر محمد حمیداللہ

> ترجمه نورالهی ای**ژ**وکیٹ

ناشر ملی پبلی کیشنز ' نئی وہلی

#### سالِ اشاعت <u>۲۰۰۹</u>ء جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

#### ISBN 978-81-87856-20-7

نام كتاب : سيرت ابن اسخق

تاليف : محمد بن اسحاق بن بيار

غداداشاعت : ۱۰۰۰(ایک بزار)

اشاعت دوم : ۲۰۰۹ء

قیمت : دوسو پچپاس رو پیغ (-/Rs.250)

مطبع : گلوریس پرنٹنگ پریس بنی دہلی ۲۔

ناشد ملی پبلی کیشنر

ملى ٹائمنر بلڈنگ، ابوالفضل انکلیو، جامعہ نگر،نئ دہلی۔۲۵-۱۱۰

Tel:. +91-11-26945499, 26946246

Fax: +91-11-26945499

Email:militime@del3.vsnl.net.in

millitimes@gmail.com

www.millipublications.com



## ترتيب

| 1   | سلسلة نبياك                                | • |
|-----|--------------------------------------------|---|
|     | عبدالمطلب كي نذر                           |   |
| ٣   | عبدالله بن عبدالمطلب كي شادي               | • |
|     | رسول الله علينية كي و لا دت باسعادت        |   |
|     | قبیلئہ حمیر کے باد شاہ تبع اوسط کی حکایت   | • |
|     | تبع کی قتل گاہ                             | • |
|     | اصحاب الفيل كاواقعه                        |   |
|     | آنخضرت کے جدامجد عبدالمطلب کی و فات        |   |
|     | بجيرا راہب كاقصه                           |   |
|     | خدىجةً بنت خويلد كا واقعه                  |   |
|     | رسول الله عليظ كم متعلق علماء يہودكى بشارت |   |
|     | سلمان فارى كا اسلام لا نا                  | • |
| 110 | آ څاړ کعبه                                 | * |
| IFA | نغير كعبه                                  | • |
|     | رسول بالنبر حالية المحاربية                | ٠ |

| حضرت عليٌّ بن ابي طالب كا اسلام لانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Þ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| • حضرت ابو بكر صديق كا اسلام لانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • |
| • حضرت ابوذر ً كا اسلام لانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • |
| • مهاجرین کا اسلام لانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • |
| • مسلمانول پرظلم وستم اور تشد د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • |
| • حضرت حمزةً بن عبد المطلب كا اسلام لا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Þ |
| • اصحابِ رسول عليه کې هجرتِ حبشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| اسائے گرامی مہاجرین حبشہ (پہلا مرحلہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| • حضرت عمرٌ كا اسلام لا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| • مکه مکر مه میں قرآن کریم کی جہری تلاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| تعذیب اہل ایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| • رسول الله عليه عليه على من على من من كين كى مناصمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| • سرزمین حبشه کی طرف ہجرت<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| • مہاجرین حبشہ کے اسائے گرامی (دوسرا مرحلہ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| • قریش کی رسول الله علیه کو ایذارسانی<br>رسیس سر می الله که تا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| ابل عرب کو رسول الله علیقی کی تبلیغ عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| • سيدابوطالب کی و فات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| • وفاتِ خدیج بنت خویلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| • حضرت فاطمهٔ کانکاح<br>مرمة کافرین علام مردر ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <ul> <li>ام کلثومؓ بنت علیؓ کا نکاح</li> <li>سیدہ ام کلثومؓ بنت علیؓ کا عونؓ بن جعفر بن ابی طالب کے ساتھ نکاح</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| به سیده ام سوم بنت می ه نون بن سر بن اب طالب سے سی هان است است به ۱۳۵ سال ۱۳۵۳ سال ۱۳۳ سال ۱۳۵۳ سال ۱۳۵۳ سال ۱۳۵۳ سال ۱۳۵۳ سال ۱۳۵۳ سال ۱۳۵۳ سال ۱۳۳ سال ۱۳۵۳ سال ۱۳۳ |   |
| به تریب بنت کا ۱۵ کال<br>مصرت عثمان مین عفان کا نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| رے میں میں میں ہول اللہ علیہ کی دیگر از واج مطہرات مظہرات میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |

| 24            | مذاق اڑانے والوں کا المناک انجام                     | • |
|---------------|------------------------------------------------------|---|
| r29           | علاماتِ نبوت                                         | • |
| <b>1</b> 7.49 | ٱمّ شرَيكٌ دوسيه كااسلام لانا                        | • |
| m91           | قبیلہ دوس کے حضرت ابو ہریر ہ کا اسلام لانا           | • |
| rgr           | عديٌّ بن حاتم اور ديگر چيده چيده اشخاص کااسلام لا نا | • |
| 4.4           | واقعه اسراء (منجد حرام سے منجد اقصلی تک)             | • |
|               | غزوهٔ بدر                                            |   |
| ~19           | غزوهٔ سویق,                                          | • |
| ٣٢٣           | غزوهٔ ذی امر                                         | • |
| ۳۲۸           | مرية زيد بن حارثه                                    | • |
| اسم           | كعب بن اشرف كا قتل                                   | • |
| ۴۳۸           | غزوة أحد                                             | • |
|               | محاكمه سيرت ابن اسحق                                 |   |
|               | مهادر                                                |   |



### سلسله نسب پاک (از حضرت محمد رسول الله تا حضرت آدم علیه السلام)

(۱) ابو محمد عبد الملك بن مشام نے كها كه بيه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سيرت مطهرہ كے بارے ميں ہے آنحضرت صلى الله عليه وسلم كا شجرہ نسب درج ذيل ہے ؛

محد بن عبدالله بن عبدالمطلب (اصل نام شیبه) بن ہاشم (اصل نام عمره) بن عبد مناف (اصل نام المغیره) بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن النصر بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه (اصل نام عامر) بن الیاس بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن مقوم بن ناحور بن تیرح بن یعرب بن یشجب بن نابت بن اسماعیل بن ابراہیم خلیل الرحمان بن تارح (اصل نام ناحور بن تیرح بن یعرب بن یشجب بن نابت بن اسماعیل بن ابراہیم خلیل الرحمان بن تارح (اصل نام

(۱) نسب پاک سے متعلق سیرت ابن ہشام پر استاذ محمد محی الدین عبد الحمید مرحوم از ہری کا ذیلی نوٹ قابل لاحظہ ہے۔

عردہ بن زبیر کی روایت ہے کہ ہمیں کسی ایے شخص کے بارے میں معلوم نہیں جو عدنان اور حضرت اساعیل اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کی نبی کڑیوں کو جاتنا ہو۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان تیں اجداد ہیں جن کو کوئی نہیں جاتنا۔ حضرت عمرے مردی ہے کہ ہمارا انتساب عدنان تک صحیح ہے اور اس سے اور کے سلطے کو ہم نہیں جانتے نیزرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کے ساتھ یہ روایت منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کے ساتھ یہ روایت منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عدنان تک انتساب کیا ہے بلکہ ابن عباس کی شد سے ایک روایت یہ ہے کہ جب عدنان تک بینچ تو آپ نے فرمایا کہ علمائے انساب کا بیان جموث سے مرا نہیں ہے ۔ امام مالک اور علما اسلام تک بیان کرے ۔ کی ایک جماعت نے اس بات کو ناپند قرار دیا ہے کہ کوئی شخص اپنا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کرے ۔ کیونکہ عدنان سے اور کا شجرہ نسب کوئی حتی چیز نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جاسکے بلکہ ظنیات کے قبیل سے ہے مزید کرتاں ندکورہ اسماء کی املا میں بھی کشر اختلاف پایا جاتا ہے ۔ (مترجم)

آزر) بن ناحور بن ساروح بن راعو بن فالخ بن عير بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشلخ بن اخنوخ (بعض کے نزدیک بی ادریس نبی علیه السلام ہیں۔ واللّٰد اعلم۔ بنی آدم میں یہ پہلے شخص ہیں جنہیں نبوت سے سرفراز فرمایا گیااور جنہوں نے قلم استعمال کیا) بن برو بن مملیل بن قین (۱) بن انوش بن شیث بن آدم ابو البشر علیه السلام۔

(۲) احمد بن عبدالجبار نے یونس بن بکیر کی وساطت سے بیان کیا کہ ابن اسحاق کی ہر حدیث قابل استناد ہے ۔اس نے یہ چیزیں مجھے املا کرائیں یا پڑھ کر سنائیں یا مجھ سے بیان کیں اور غیر مستند مضامین جو ابن اسحاق کو سنائے گئے تھے وہ اس نے نقل نہیں کیے ۔

(٣) احمد نے اونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی یہ روایت بیان کی ہے کہ عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف کعبہ کے پاس مقام تجرمیں سورہے تھے کہ حالت خواب میں کسی آنے والے نے انہیں زمزم کھودنے کا حکم دیا۔کہا جاتا ہے کہ چاہ زمزم بنی اسماعیل اکبراور جرہم کے اقتدار کے بعد سے اٹ کر گم ہوگیا تھااور اب عبدالمطلب کو اس کے بر آمد کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ غیبی اشارہ حاصل کرکے عبدالمطلب قریش کے پاس آئے اور کہا! اے معشر قریش! مجھے زمزم کھودنے کا حکم دیا گیا ہے۔"لوگوں نے دریافت کیا ، سکیا آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ "عبدالمطلب نے نفی میں جواب دیا، اس پر قریش نے کہا، "آپ دوبارہ اپنی اسی خواب گاہ میں جائیں جہاں آپ کو اس کے متعلق بتایا گیا تھا۔ اگر آپ کا خواب فی الحقیقت الله عزوجل کی جانب سے ہے تو اس کی مزید وضاحت ہوجائے گی اور اگریہ کوئی شیطانی وسوسہ تھا تو شیطان لوٹ کرنہ آئے گا۔ "عبدالمطلب واپس آئے اور اپنی خواب گاہ میں سوگئے ، پھر كسى آنے والے نے كها، "زمزم كوبر آمد كر\_اگر تونے اسے بر آمد كرليا، تو نادم نه ہوگا، يه تيرے جداعلى کی میراث ہے ۔ یہ چشمہ کھی خشک نہ ہوگااور نہ اس کے پانی میں کھجی کمی واقع ہوگی۔ یہ حجاج کے انبوہ کثیر کو سیراب کرتا رہے گاجو مختلف اطراف سے دلوانہ وار گروہوں کی شکل میں شتر مرغوں کے گلوں کی (۱) قلمی نسخ کا یہ حصد صنائع ہوچکا ہے ۔ نہ معلوم کب ؟اس لئے یہ نسب نامہ سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتب ا بن بشام سے ماخوذ ہے ۔ اس کی غرض محص سیاق عبارت نہیں ہے بلکہ ابن بشام نے سیرنا محد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیہ نسب نامه نقل کرنے کے بعد متصلا تحریر کردیا ہے کہ زیاد بن عبدالله بکائی نے محد بن اسحاق کی دوایت سے مندرجہ بالا شجرہ

نسب حضرت محد رسول الله صلى الله عليه وسلم سے حضرت آدم عليه السلام تك نيز حضرت ادريس عليه السلام وغيرہ كے

متعلق بیان کیا ہے۔ (مترجم)

طرح پے در پے آتے رہیں گے اور جوق در جوق جاتے رہیں گے۔ نذر ماننے والے اس کے جوار میں عاجت مندوں کے لئے اپنی نذریں گزرانیں گے ۔ یہ تیری میراث ہے اور تیرے حق میں اللہ کی طرف سے محتم قرار داد ہے ۔ یہ ان دوسرے چشموں کی مانند نہیں ہے جنہیں تو جانتا ہے بلکہ یہ گوبر اور خون کے درمیان (میں سے نکلنے والے خالص دودھ کی طرح پینے والوں کے لیے نمایت خوشگوار) ہوگا۔ "یہ س کر عبدالمطلب نے پوچھا، "وہ کمال ہے؟ "جوا با کما گیا کہ چیو نٹیوں کے بلوں کے پاس ہے جال کوا کل چونچ مارے گا۔ عبدالمطلب صبح کے وقت اپنے بینے حارث کی معیت میں لکھ اس وقت حارث کی معیت میں لکھ اس وقت حارث کے سوا ان کے بال کوئی اور لڑکا نہ تھا۔ انہوں نے چیو نٹیوں کا بل دریافت کیا اور دیکھا کہ اس کی پاس بی کوا چونچ مار دیا تھا۔ یہ جال کو تا ہوں کے باس بی کوا چونچ مار دیا تھا۔ انہوں نے چیو نٹیوں کا بل دریافت کیا اور دیکھا کہ اس کے پاس بی کوا چونچ مار دہا تھا۔ یہ جگہ اساف اور نائلہ بتوں کے درمیان تھی جہاں پر قرایش جانور ذرج کیا کہ تہ تھا۔

(۳) احمد نے یونس بن بکیر کی وساطت سے ابن اسحاق کی بیہ روابیت بیان کی ۔ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابو بکر بن حزم نے حدیث بیان کی اور اس نے عمرہ بنت عبدالرحمن بن اسعد من زرارہ سے حضرت عائشہ زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نقل کیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا؛

"ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ اساف(ایک مرد) اور نائلہ (ایک عورت) جو قبیلہ جرہم کے تھے انہوں نے خانہ کعبہ میں زنا کا ارتکاب کیاجس کی پاداش میں دونوں کو مسح کر دیا گیا اور وہ پتھر بن گئے۔

(۵) اجمد نے یونس کی وساطت ہے ابن المحاق کی ہے روا بیت بیان کی۔ ابن اسحاق نے کہا "پھر عبدالمطلب کدال لے کر آگے اور کھدائی کرنے کے لیے اٹھے۔ جب قریش نے دیکھاکہ وہ ٹلنے والے نہیں ہمی تو انہوں نے عبدالمطلب ہے کہا، "بخدا ہم آپ کو اپنے ان دونوں بتوں کے درمیان ہے کھود نے کی اجازت نہیں دیں گے جن کے پاس ہم جانور ذرج کرتے ہیں۔ "عبدالمطلب نے اپنے بیٹے حارث کو کہا! کی اجازت نہیں دیں گے جن کے پاس ہم جانور ذرج کرتے ہیں۔ "عبدالمطلب نے اپنے بیٹے حارث کو کہا! کی اجازت نہیں دیں گے جن کے پاس ہم جو حکم مجھے دیا گیا ہے میں اس کی تعمیل بالصرور کروں گا۔" جب قریش نے وانہوں نے کھدائی کرنے دو۔خداکی قسم جو حکم مجھے دیا گیا ہے میں اس کی تعمیل بالصرور کردی اور چلے گئے ۔ زیادہ نے دیکھا کہ عبدالمطلب کا فیصلہ اٹل ہے تو انہوں نے کھدائی کی مزاحمت ترک کردی اور چلے گئے ۔ زیادہ وقت نہ گزرا کہ پختے کنواں اور ہتھیار اور سامان کا گٹھا ہر آمد ہوا۔ عبدالمطلب نے نعرہ تکبیر بلند کیا قریش کے لوگوں کو معلوم ہوگیا کہ عبدالمطلب نے پچ کہا تھا اور انہوں نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرلی

ہے۔ چنانچہ وہ سب اکٹھے ہوگئے اور کھنے لگے یہ ہمارے باپ اسماعیل کاکنواں ہے اور اس میں ہمارا کھی حق ہے۔ ہمیں بھی اس میں شریک کرو۔ "عبدالمطلب نے جواب دیا میں ایسا نہیں کروں گا، یہ خاص طور پر مجھے دیا گیا ہے اور تم میں سے کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ "انہوں نے کہا۔ "ہمیں بھی حصہ دار بناؤ ورنہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے خواہ ہمیں اس معاملہ میں آپ سے نزاع کرنا پڑے۔ "عبد طلب نے کہا۔ "انہوں نے بنی سعد بن ہذیم کی کاہمنہ کا نام تجویز کیا جو شام کے بالائی علاقوں میں رہتی تھی۔ عبدالمطلب نے یہ بات مان لی۔

(۷) احمد بن عبدالجبار نے ایونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی یہ روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کماکہ زمزم کی کھدائی کے متعلق مجھ سے بزید ابن ابی جسیب مصری نے مرشد بن عبداللہ بزنی کے حوالہ سے عبداللہ بن ندر ریے غافقی کی روابیت بیان کی۔عبداللہ بن زربر غافقی نے کہا کہ میں نے حضرت على بن ابى طالب كو حديث زمزم بيان كرتے ہوئے سناوہ كمدرب تھے كہ عبدالمطلب مقام جريس محو خواب تھے ایک آنے والاان کے پاس آیااور کھا" برہ کو کھودو۔"عبدالمطلب نے پوچھا، "برہ کیاچزے . ؟ " يه سنة هي اشاره كرنے والا غائب ہوگيا۔ اگے روز عبد المطلب اپني اسي خواب گاه يس سوگئے۔ وہ اشارہ كرنے والا پھر نمودار ہوا اور اس نے عبدالمطلب سے كها "مصنونه كو كھودو" عبدالمطلب نے دريافت كيا؛ "مصنونه كيا چيز ٢٠٠٠ اس ير اشاره كرنے والا عبدالمطلب كے پاس سے چلاكيا۔ تيسرے دن عبدالمطلب اپنی اسی آرام گاہ میں سوئے ہوئے تھے کہ وہی اشارہ کرنے والا پھر آگیااور عبدالمطلب کو کہا۔ " طبیبہ کو کھودو۔"عبدالمطلب نے کہا؛ طبیبہ کیا ہے ؟" اس پر وہ پھر چلا گیا جب چوتھاروز ہوا تو عبدالمطلب ا بنی اسی آرام گاہ میں جاکر سوگئے ۔وہ اشارہ کرنے والا پھر انہیں خواب گاہ میں دکھائی دیا اور اس نے کہا۔ "زمزم کی کھدائی کرو۔" عبدالمطلب نے پوچھا، "زمزم کیاہے ؟"اس نے کما، وہ کھی خشک نہ ہو گااور نہ یاس کے پانی میں کمی واقع ہوگی۔"اشارہ کرنے والے نے خواب میں زمزم کے محل وقوع کی نشان وہی بھی کردی ،عبدالمطلب اٹھے اور نشان وہی کے مطابق کھدائی شروع کردی۔ قریش نے پوچھا "اے عبدالمطلب؛ آپ يدكياكررے ميں ؟"انهول فے جواب ديا، محج زمزم برآمدكرنے كا حكم ديا كيا ب "جب عبدالمطلب نے زمزم بر آمد کرلیا اور قریش نے پکنة کنواں اور ہتھیاروں اور سامان کا گٹھا دیکھا تو انہوں نے کہا، "اس میں ہمارا تھی حق ہے کیوں کہ یہ کنواں تو ہمارے باپ اسماعیل کا ہے۔"

عبدالمطلب نے جواب دیایہ تمیں نہیں دیا گیا بلکہ خاص طور پر مجھے دیا گیا ہے ۔انہوں نے کہا "ہم اس كا فيصله كرائس كے \_" عبدالمطلب نے اس بات كو تسليم كرليا \_ انهوں نے بنى سعد بن مذيم كى كامنه كا نام بطور حکم تجویز کیا جو شام کے بالائی علاقوں میں سکونت پذیر تھی۔ چنا نچہ عبدالمطلب اپنی برادری کے ا کی گروہ کی معیت میں عازم سفر ہوئے اور قرایش کے جملہ دیگر قبسیلوں میں سے ایک جماعت نے تھی فریق ٹانی کی حیثیت سے رخت سفر باندھا اور فریقین کاہنہ سے محاکمہ کے لیے روانہ ہوئے ۔اس زمانہ میں شام اور حجاز کے درمیان بے آب وگیاہ دشت و صحراتھ ،جب بیہ قافلہ شام و حجاز کے درمیانی بیا بانوں میں سے کسی ورانے میں پہنچا تو عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں میں ہرایک کے پاس پانی ختم ہوگیا اور انہیں یقین ہوگیا کہ وہ پیاس سے ہلاک ہوجائیں گے انہوں نے فریق ثانی سے پانی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کردیااور کہا "ہمیں تھی تمہاری طرح ہلاکت کاخوف ہے" ان حالات میں عبدالمطلب نے اپنے ساتھیوں سے ان کی رائے دریافت کی۔انہوں نے جواب دیا "ہماری رائے آپ ك رائے كے تابع ب ،آپ جو مناسب حكم ويں كے ہم اس كى تعميل كريں گے \_"عبدالمطلب نے كها! "میری رائے تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہرایک اپنی طاقت کے مطابق اپنے لیے ایک ایک گڑھا کھودے تاکہ ہم میں سے جب کوئی ہلاکت کا شکار ہوجائے تو اس کے ساتھی اسے گڑھے میں ڈال کر چھپا دیں۔اس طرح آخریس ایک شخض رہ جائے گا جس کو وفن کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ سارے قافلہ کی بربادی کی بہ نسبت ایک شخص کا بے گورو کفن رہنا کوئی مصالقہ نہیں۔"عبدالمطلب کے سب ہمراہیوں نے اپنے لیے ایک ایک گڑھا کھو دلیا۔ پھر عبدالمطلب نے کہا "خداکی قسم ،ہمارا اس طرح اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دینااور اوھر اوھر پانی کی تلاش میں جدو جمدنہ کرنا ہماری کمزوری کی علامت ہے ے چلو کوچ کریں۔ شاید اللہ عزوجل ہمیں سیراب کر دیں۔ "وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے ۔عبد المطلب بھی اپنی ناقہ کی طرف بڑھے اور اس پر سوار ہوگئے ۔ جب او نٹنی اٹھی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے چشمے کا پانی نکلا۔ انہوں نے اپنی اونٹنیوں کو بٹھادیا اور ان کے ساتھیوں نے بھی اپنی سواریوں کو روک لیا۔ مچرسب نے پانی پیا، سفر کے لیے ذخیرہ تھی کرلیا اور جانوروں کو تھی پلایا چراہے ویگر قریشی ہمراہوں کو بلایا کہ آؤ دیکھو ہمیں اللّٰہ عزوجل نے پانی عنایت فرمایا ہے وہ آئے اور انہوں نے بھی پانی پیااور بھرلیا۔ اس کے بعد قریش نے کہا"اے عبدالمطلب؛ خداکی قسم الله تعالی نے آپ کے حق میس فیصلہ صادر

فرمادیا ہے ۔وہ ذات جس نے اس بیابان میں آپ کو سیراب کیا اسی نے آپ کو زمزم عطا کیا ہے ۔ چلو واپس چلس زمزم آپ ہی کا ہے ہم اس معاملہ میں آپ سے جھگڑا نہیں کریں گے۔"

(ع) احمد بن جبار نے یونس بن بکیری وساطت سے ابن اسحاق کی یہ روایت ہم سے بیان کی۔
ابن اسحاق نے کہا، قریش واپس چلے گئے اور عبد المطلب نے کھدائی شروع کر دی۔ جب انہوں نے زیادہ کھدائی کی توسو نے کہ دو ہرن دستیاب ہوئے ۔ یہ وہ ہرن تھے جنیس جرہم نے مکہ سے نکلتے وقت وفن کردیا تھا۔ یہ حضرت اسماعیل بن ابر اہیم علیهما السلام کا چشمہ تھا۔ صغر سنی میں جب اسماعیل کو پیاس لاحق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس چشمہ سے انہیں سیراب فرمایا۔

(۸) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی بیہ روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا۔ عبداللہ بن ابی اسحاق نے کہا۔ عبداللہ بن ابی نجیج نے مجاہد کے حوالہ سے بیہ حدیث بیان کی۔ مجاہد نے کہا کہ ہم ہمیشہ سے بیہ سنتے آئے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل کو پیاس لگی تو جبریئل نے اپنی ایڑی سے کھدائی کرکے زمزم کا چشمہ جاری کردیا۔

(a) احمد نے یونس سے اور اس نے سعید بن میسرہ بکری سے یہ روایت نقل کی۔اس نے کہا! ہم سے انس بن مالک نے یہ حدیث بیان کی۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جب سارہ نے حضرت اسماعیل کی والدہ سیدہ ہاجرہ قبطیہ کو علیحدہ کر دیا تو حضرت ابراہیم نے انہیں مکہ میں آباد کیا۔ حضرت ہاجرہ کو پانی کی صرورت لاحق ہوئی تو حضرت جبرئیل نازل ہوئے تو ان سے پوچھا"تم کون ہو؟"

انہوں نے جواب دیا" بیرابراہیم علیہ السلام کا لڑکا ہے "۔

فرشتے نے لوچھا "كياتم پياسے ہو"؟

حضرت باجره نے کہا، "ہاں"۔

فرشتے نے اپنے بازو سے زمین کو کھودا اور پانی پھوٹ بڑا۔ حضرت ہاجرہ نے اسے چاروں طرف سے گھیر کر محفوظ کردیا اور اس میس سے پانی پیا۔ اگر وہ زمزم کو اپنی حالت پر چھوڑ دیستی تو وہ چشموں کی صورت میں ہتا۔

(١٠) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی بیر روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، اللہ

عزوجل نے زمزم کی کھدائی کے بارے میں عبدالمطلب کی رہنمائی فرمائی اور انہیں خاص طور پر اس اعزاز کے لیے منتخب فرمایا، اور جب عبدالمطلب نے زمزم بر آمد کرلیا تو اللہ عزوجل نے قوم کی نظروں میں ان کی بزرگی اور قدرو منزلت میں اضافہ کردیا۔ اور زمزم کی بر آمدگی سے مکہ کے دیگر کنویں معطل ہوگئے ۔ لوگ زمزم کی برکت وفضیلت کی وجہ سے اسی کی طرف رجوع کرنے لگے ۔ کیوں کہ وہ مسجد حرام میں تھااور اسی سے اللہ عزوجل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سیراب کیا تھا۔

(۱۱) احمد نے کہا کہ یونس نے طلحہ بن یحیی کی وساطت سے اور اس نے عائشہ بنت طلحہ سے حضرت عائشہ زوجۃ النبی کی یہ روابیت نقل کی۔حضرت عائشہ نے فرمایا "زمزم کا پانی بھوک کے وقت غذا اور بیماری کی حالت میں شافی دوا کا کام کرتا ہے "

(۱۲) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی یہ روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا (زمزم کی کھدائی کے دوران میں) جناب عبدالمطلب کو دو ہرنوں کے ساتھ تلواریں بھی دستیاب ہوئیں۔ قریش نے کہا "ہم بھی آپ کے ساتھ ان بر آمد شدہ چیزوں کے حقدار ہیں اس لیے ہمیں بھی ان میں شریک کیا جائے۔"

عبدالمطلب نے جواب دیا "ایسا نہیں ہوسکتا، لیکن تمہیں چاہئے کہ تم میرے ساتھ اس قصنیہ کا فیصلہ منصفانہ طریقہ پرکرلو اور قرعہ اندازی پر رضا مند ہوجاؤ"

قریش نے کہا؛ آپ کیا طریقہ اختیار کریں گے ؟"

عبدالمطلب نے کہا؛ «کعبہ کے لئے دو تیر، تمهارے لیے دو تیراوراپنے لے دو تیر مقرر کروں گا اور جس کے لیے جو چیز لکلے گی وہ اس کی ہوگی۔"

انہوں نے کہا، "آپ نے انصاف کی بات کہی ہے ہم اس طریقے پر رصامند ہیں۔" چنانچہ دو زرد تیر کعبہ کے لیے ،دو سیاہ تیر عبدالمطلب کے لیے اور دو سفید تیر قریش کے لیے مقرر کردئے گئے ۔ بھریہ تیر قرعہ انداز کے سپرد کردئے گئے عبدالمطلب اللّٰہ عزوجل سے دعاکرنے کے لئے کھڑے ہوگئے اور انہوں نے یہ اشعار بڑھے۔

> اللهم انت الهلك المحمود ربى و انت المبدى المعيد

اے اللہ؛ تو ستودہ صفات بادشاہ ہے اور تو ہی میرا پرور دگار ہے جس کے قبعنہ قدرت میں زندگی اور موت ہے ۔

> و مهسك الراسية الجلمود من عندك الطارف و التليد

تو بلند و بالا اور مضبوط سلسلہ ہائے کوہ کو تھامے ہوئے ہے اور جدید سازو سامان اور قدیم موروثی مال ومتاع کاعطاکرنے والا تو ہی ہے۔

ان شئت الهبت ما تريد

لموضع الحليه و الحديد

اگر تو چاہے تو الهام كر دے كه يه زيورات اور لوب كے اوزار كهاں ركھے جائيں۔

فبين اليوم لها تريد

انى نذرت عاهد العهود

اجعله ربى فلا اعود

اے احکام کے صادر فرمانے والے؛ میں تیرے فیصلہ کا پابند ہوں۔ پی تو آج اپنے ارادہ کو بالوضاحت ظاہر فرمادے ۔

اے میرے پروردگار؛ اپنا فیصلہ صادر فرمادے پیس اس سے روگردانی نہیں کروں گا۔
تیرانداز نے تیر ڈالے تو دونوں زرد تیر دونوں ہرنوں پر کعبۃ اللہ کے لیے لگے۔ جناب
عبدالمطلب نے دونوں ہرن کعبہ کے دروازے پر نصب کردئے ۔ یہ پہلا سونا تھا جس سے کعبۃ اللہ کو
آراسۃ کیا گیا۔ دونوں سیاہ تیرعبدالمطلب کے حق پیس تلواروں اور زرہوں پر نگلے ۔ چنانچہ انہوں نے یہ
سامان لے لیا۔ عربوں کی یہ عادت تھی کہ جب دعاکر کے صحیح رہنمائی تلاش کرتے تو دعائیہ کلمات مسجع کہتے
اور جب دعاکر نے والا دعاکر تا تو قلیل اور جامع الفاظ استعمال کرتا۔

(۱۳) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی یہ روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا مجھے سے عبداللہ بن ابی نجیجے نے عبداللہ بن ابی نجیجے نے عبداللہ بن عبد بن عمیر بواسطہ عبداللہ بن خریت یہ روایت بیان کی۔ عبداللہ بن خریت نے دور جاہلیت د کی ابوا تھا اس نے کہا۔ قریش کے ہر قیبلہ کی مسجد حرام میں ایک

متعین جگہ پر بیٹھکہ ہواکرتی تھی جہاں وہ اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھاکرتے تھے ۔ بنی بکر کی بھی ایک جلسہ گاہ تھی جہاں وہ محفل جہاتے تھے ایک روز ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لڑکا آیا وہ مسجد کے درازے سے بسرعت داخل ہوا اور جاکر کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹ گیا۔ پھراس کے تعاقب میں ایک بوڑھا آیا اور اس کے پاس آکر رک گیا اور جب اسے پکڑنے لگا تو بوڑھ کے دونوں ہاتھ شل ہوگئے ہم نے آپس میں کہا کہ وہ اپنی وضع قطع کے لحاظ سے بنی بکر ہوسکتا ہے بات چیت سے معلوم ہوا کہ وہ فالص عرب ہے ہم نے اس سے پوچھا "تو کون سے قبیلہ کا ہے ؟"

اس نے کہا " میں بنی بکر سے ہوں ؟"

ہم نے کہا "تیرے لیے خوش آمدید نہیں ہے تیرااور اس لڑکے کا کیامعاملہ ہے؟"

لڑکے نے جواب دیا "بخدا میرا باپ فوت ہوچکا ہے اس حال میں کہ ہم ابھی چوٹے بچے تھے۔
ہماری ماں بیوہ ہوگئی اس کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔اس نے اس گھر کی پناہ حاصل کی ،وہ ہمیں
ہماری ماں بیوہ ہوگئی اس کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔اس نے اس گھر کی پناہ حاصل کی ،وہ ہمیں
ہیاں لے آئی اور فرمایا۔اگر میں فوت ہوجاؤں اور میرے بعد تم میں سے کسی پر ظلم وزیادتی روا رکھی جائے
یاوہ کسی کام سے بیاں آئے اور اس گھر کو دیکھے تو اسے چاہئے کہ اس گھر میں داخل ہو اور اس کی پناہ
حاصل کرے تو یہ گھراسے پناہ دے گا۔ اس بوڑھے نے مجھے پکڑ لیا ہے اس نے کئی سال تک مجھے نوکر
رکھا اور مجھ سے اونٹ چرانے کا کام لیا۔یہ اپنے اونٹوں کا ایک گھہ ہانک لایااور مجھے بھی اونٹوں کے ساتھ
بیاں لے آیا جب میں نے اس گھر کو دیکھا تو مجھے اپنی والدہ مرحومہ کی وصیت یاد آئی۔"

مم نے کہا "واللہ! تجھے پناہ حاصل ہوگئی۔"

ہم اس بوڑھے آدمی کو لے کر باہر آئے اس کے دونوں ہاتھ لکڑیوں کے مانند سوکھ گئے تھے ہم نے اس کے گلے کے اونٹوں میس سے ایک اونٹ پراسے سوار کرکے رسیوں سے باندھ دیا اور اس گلے کو ہانک دیا اور اس سے کہا ۔ "چلے جاؤ، النّد کی لعنت ہوتم پر۔"

(۱۳) احمد نے بونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی یہ روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا۔ عبدالرحمٰن بن قاسم نے اور اس نے اپنے باپ قاسم بن محمد سے ابو بکر اس کی یہ روابیت نقل کی۔ حضرت ابو بکر انے کہا؛ میرا پیشہ تجارت تھا۔ چنانچہ ایک تجارتی سفر میں میرا گزر ایک پہاڑی راسۃ سے ہوا۔ میں نے اچانک ایک آدمی کو دیکھا جو یہ کہ رہاتھا؛ "اگر تو تحجے امان دے گا تو میں بھی تحجے امان دوں گا۔" ابو بکرنے کہا؛ "تحجے امان ہے۔" اس شخض نے کہا؛ " ذرا قریب آؤ۔"

ابو بکرنے کہا" میں اس شخف کے پاس گیا، وہ مار گزیدہ تھااور سانپ نے اسے اس قدر ڈسا تھا کہ وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا، اس نے کہا "اے عبداللہ! کیا تم مجھے اس پہاڑی کے نیچے میرے اہل وعیال کے پاس پہنچا دو گے ؟" میں نے کہا، "ہاں" چٹانچہ میں نے اسے اپنے اونٹ پر سوار کرلیا اور اس کے اہل خانہ کے پاس لیخ دو گے ؟" میں نے کہا، "ہاں" چٹانچہ میں نے اسے اپنے اونٹ پر سوار کرلیا اور اس کے اہل خانہ کے پاس لے آیا اس کی قوم کے ایک آدی نے مجھے کہا "اے عبداللہ! تو کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے ؟" میں نے کہا، "میں قریشی ہوں۔" اس نے کہا،" بخدا میں گمان کرتا ہوں کہ تیرے ساتھ احسان کیا گیا ہے کیوں کہ اس مار گزیدہ شخص سے بڑھ کر ظالم چور اور کوئی نہ تھا۔" ابو بکر نے کہا۔ " میں اپنی او نٹنی کو چارہ کھلا رہا تھا کہ وہ بھاگ گئ اور لا بتا ہوگئی۔ جب میں اس سے مایوس ہوگیا توا پنے کباوے اپنی وہنا ور بہ تکلف قناعت کرکے کپڑا اوڑھ لیا اور گری نمیند سوگیا۔ گئیس جگا یا سملا رہی ہے اور نئنی پر سوار ہوگیا۔"

(۱۵) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا " مجھے ایک شخص نے عکرمہ کے حوالے سے بتایا جس نے حضرت ابن عباس کی روابیت بیان کی۔ ابن عباس نے کہا کہ بیس ایک وفعہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کھلی پکھری لگائی ہوئی تھی اور وہ لوگوں سے ان کے حالات دریافت کررہے تھے اتنے بیس ایک اندھا بوڑھا گذرا جے اس کا قائد سختی کے ساتھ کھینچ لیے جارہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا " بیس نے آج کے دن سے بدتر منظر نہیں وکھا" جلسہ بیس سے ایک آدی نے آپ کو بتایا کہ یہ شخص ابن صبغا بسزی سلمی بسیل بریق ہے "حضرت عمر نے فرمایا، "مخصے معلوم ہے کہ بریق لقب ہے۔ اس آدی کانام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا؛ عیاض "حضرت عمر نے فرمایا، "عیاض کو میرے پاس بلاؤ۔" اے بلایا گیا اور حضرت عمر نے اس سے لوچھا "مجھے بتاؤ کہ عمرانے فرمایا، "عیاض کو میرے پاس بلاؤ۔" اے بلایا گیا اور حضرت عمر نے کہا "جابلیت کا زمانہ ختم موج کا ہے اور اب تو اللہ تعالی میں ہیں؟ وہ دس آدی تھے "عیاض نے کہا" جابلیت کا زمانہ ختم ہوچکا ہے اور اب تو اللہ تعالی کی مہربانی سے اسلام کا دور آچکا ہے۔" حضرت عمر نے فرمایا، "اے اللہ!

ہماری مغفرت فرما، ہم ایسے بھائی نہیں ہیں کہ آپس میں جاہلیت کی باتیں کریں جب کہ اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے اور ہمیں سیدھا راسۃ دکھایا ہے۔ "اس شخض نے کہا میں این اہل وعیال میں سے اکیلا باقی رہ گیا تھا اور بنو صبغا دس آدمی تھے ،ہم آپس میں قرابت دار اور پڑوی تھے، انہوں نے میری مذمت کی اور مجھے عاجز کردیا۔ میں نے اللہ کے نام پر اور قرابت کا واسطہ دے کر ان سے عرض کی کہ وہ ایسا نہ کریں لیکن وہ باز نہ آئے اور میری النجاؤں کے باوجود مجھے ان سے پناہ نہ ملی مسلت دی یہاں تک کہ ماہ حرام آگیا۔ میں نے اللہ کے حضور دست بدعا ہوکر فریاد کی اور میران اللہ کے حضور دست بدعا ہوکر فریاد کی اور میران اللہ کے حضور دست بدعا ہوکر فریاد کی اور میران اللہ کے حضور دست بدعا ہوکر فریاد کی اور میران اللہ کے حضور دست بدعا ہوکر فریاد کی اور میران اللہ کے حضور دست بدعا ہوکر فریاد کی اور میران اللہ کے حضور دست بدعا ہوکر فریاد کی اور میران اللہ کے حضور دست بدعا ہوکر فریاد کی اور میران اللہ کے حضور دست بدعا ہوکر فریاد کی اور میران اللہ کے حضور دست بدعا ہوکر فریاد کی اور میران اللہ کے حضور دست بدعا ہوکر فریاد کی اور میران اللہ کا دیں میں نے اللہ کی دور دیں بیان میں کہ دوران اللہ کی دوران کر کر دوران کی دو

اللہم ادعوك دعاء جاھدا اقتل بنى الصبغاء الا واحدا اے اللہ! میں الحاح وزاری کے ساتھ تیرے حضور دعاکرتا ہوں کہ بنی صبغاء کو ماسوائے ایک کے ہلاک فرما۔

> ثم اضرب الرجل فذارة قاعدا اعمى اذا ما قيد عنا القاعدا

اور پھراس ایک کے پاؤں میں صرب رسید کر اور اس کوا پانج کرکے بٹھا دے اور اندھاکر کے باقی رکھ اور اس کا قائد اس کو ہمارے سامنے کھیچ کرلے جاتا رہے ۔

بنی صبغاء کے نو آدمی ایک ہی سال میں یکے بعد دیگرے چل بسے اور اس شخض کے پاؤں کو اللّٰہ تعالی نے مصروب کر دیااو راس کی بینائی سلب کرلی اور اس کا قائد اے لیے جاتا ہے جیسا کہ آپ نے د کیھا ہے ۔ حصرت عمرؓ نے فرمایا " یہ عجیب واقعہ ہے۔ "

مجلس میں سے ایک دوسرے آدمی نے کہا"اے امیرالمومنین!ابی تقاصف خناعیاوراس کے بھائیوں کا قصہ اس سے بھی عجیب تر ہے۔ "

حصرت عمرؓ نے پوچھا، "ابو تقاصف اور اس کے بھائیوں کا کیا واقعہ ہے ؟"اس شخض نے کہا ان کا ایک بڑوسی تھا جوان میں اس طرح تھا جیسے بنی صبغاء میں عیاض ہے ۔انہوں نے اس بڑوسی کی مذمت کی اور اس کو عاجز و درماندہ کردیا۔ اس بڑوسی نے انہیں ذات باری تعالی اور قرابت واری اور بپوس کا واسطہ دیا لیکن انہوں نے کوئی ٹری اختیار نہ کی چنانچہ اس بپوسی نے انہیں مملت دی یماں تک کہ شہر حرام آگیا اس شخض نے اللہ کے حصور ہاتھ اٹھائے اور بیہ دعائیہ اشعار بپڑھے.

> اللهم رب كل آمن وخائف وسامع هتاف كل هاتف

اے اللہ؛ تو ہرمامون اور خوفزدہ کارب ہے اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سننے والاہے۔

ان الخناعى ابا تقاصف

لم يعطني الحق ولم يناصف

بیشک ابو تقاصف خناعی نے میری حق رسی نہیں کی اور میرے ساتھ انصاف کا برتاؤ نہیں کیا۔

فاجمع له الاحبة الا لاطف

بين قران ثم والتواصف

اس لیے اس کے سب دوستوں مہربانوں اور بنی قصاف کو بکجا اکٹھا کرکے ہلاک کردے ہر اس شخض نے بیان کیا کہ وہ سب کے سب اپنے ایک پرانے کنوئیں میں کھدائی کے لیے اترے کنواں گر بڑا وہ سب اس میں دب کر مرگئے اور وہی آج تک ان کی قبرہے ۔

ایک تیسرے شخص نے بیان کیا کہ قبیلہ بنی نصر کی شاخ بنی مومل کا واقعہ ان سے بھی زیادہ عجی بنی مومل کا واقعہ ان سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ بنی مومل کا ایک خاندان تھا۔ ان کا ایک پچیرا بھائی تھا جس نے اس خانوادہ کے اموال وراثتا حاصل کئے تھے۔ اس نے اپنی ذات اور اموال کو افراد خاندان کے سپرد کردیا تھا۔ انہوں نے اس کے مال کا نقصان کیا، اسے اس حد تک رسواکیا کہ اس پر کپکی طاری کردی۔ اس نے کھا!

"اے بنی مومل! میں نے اپنی جان اور اپنے اموال تمہاری سپردگی میں دے رکھے ہیں تاکہ تم میری حفاظت کرو اور مجھ سے تعرض نہ کرو۔ لیکن تم نے قطع رحمی کی، میرا مال خرد برد کیا اور میری مذمت کی۔"

ان میں سے ریاح نامی ایک شخض نے اٹھ کر کہا، "اے بنی مومل! یہ پچ کہتا ہے تم اللہ سے ڈرو اور اس سے تعرض نہ کرو۔"

لیکن یہ نصیحت بے سود ثابت ہوئی اور وہ بازینہ آئے اس شخص نے ان کو مملت دی یمال تک

کہ ماہ حرام آگیا، وہ سب اہل خاندان نکل کھڑے ہوئے اس شخص نے ہاتھ اٹھاکریہ دعائیہ اشعار بڑھے۔
اللہم ذلہم عن بنی المومل
وارم علی اقفائہم بہنکل
اے اللہ! بنی مومل کو چھاڑ دے اور ان کی گردنوں پر عبرت ناک عذاب مسلط فرما۔

بصخرة او جيش جحفل الا رياحاً انه لم يفعل

وہ سب (ماسوائے ریاح کے جو بے گناہ ہے)کسی چٹان کی زدیس آجائیں یا کوئی کشکر جرار ان رٹوٹ بڑے ۔

وہ گھروں سے لکے اور جب راسۃ میں تھے تو انہوں نے کسی پہاڑ کے دامن میں ڈیرا ڈالا۔ اللہ تعالی نے پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک بڑی چٹان گرادی جو پتھروں اور درختوں پر سے لڑھکتی ہوئی ان پر گری اور انہیں یک دم کچل دیا۔ ریاح اور وادی کے دوسرے لوگ نج گئے، ریاح بے گناہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ یہ تو عجیب واقعہ ہے اور لوگوں سے پوچھا، تمہاری رائے میں ایسا کیوں کر ہوا؟ لوگوں نے کہا!

اے امیرالمومنین! آپ بهترجانے ہیں "۔

حضرت عمر نے فرمایا ، "جہاں تک محجے علم ہے لوگ اہل جاہلیت تھے اور رب ، رسالت ، قیامت، جنت اور دوزخ سے نا آشنا تھے اللہ تعالی ان میں سے بعض کی دعا بعض کے برخلاف قبول فرماتے تھے بعنی مظلوم کی دعا ظالم کے خلاف قبول کی جاتی تھی تاکہ بعض بعض پر ظلم کرنے سے باز آجائیں۔اباللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ، رسالت، قیامت، جنت اور دوزخ کی معرفت حاصل کرلی ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

بل الساعة موعدهم ادهى وامر. (القمر: ٤٦)

ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور وہ بڑی آفت اور تلخ ساعت ہے اس لئے اب مهلت دی جاتی ہے اور ظالموں کی رسی دراز کی جاتی ہے۔"

باب ۲

### عبدالمطلب كي نذر

(۱۹) احمد بن عبدالجبار نے یونس بن بکیری وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ عبدالمطلب بن ہاشم کو زمزم کی کھدائی کے وقت جب قریش کی جانب سے مزاحمت کا سامنا کرنا بڑا تو انہوں نے نذر مانی کہ اللہ تھجے دس بیٹے عطاکرے جو بالغ ہوکر میری حمایت کے لیے کھڑے ہوسکیں تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ عزوجل کی راہ میں کعبہ کے پاس ذریح کے لیے کھڑے ہوں بیٹے ہوئے جن کے نام یہ ہیں:

حارث ، زبیر ، حجل ، صرار ،مقوم ، ابولهب ،عباس ، حمزه ، ابو طالب اور عبداللّٰد \_

یہ بھی معلوم ہوگیا کہ یہ بیٹے وشمنوں کے مقابلہ میں ان کی حفاظت پر قادر ہیں چنانچے عبد المطلب نے سب کو جمع کیا اور انہیں اپنی نذر کے بارے میں بتلایا اور ان سے مطالبہ کیا کہ اسے التٰد کی خوشنودی کے لئے پورا کیا جائے سب نے سراطاعت خم کردیا اور پوچھا کہ آپ نذر کس طرح پوری فرمائیں گے ، عبدالمطلب نے کہا "تم میں سے ہر شخص ایک ایک پانے کا تیر لے اور اس پر اپنا نام کھ کر میرے پاس لائے ۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی اور عبدالمطلب کے پاس آگئے وہ انہیں لیکر کعبہ کے اندر اسبل کے پاس آگئے وہ انہیں لیکر کعبہ کے اندر اسبل کے پاس تشریف لائے ۔ بسبل قریش مکہ کے بتوں میں سب سے بڑا تھا اور کعبہ کے اندر ایک زیر زمین گودام پر نصب تھا جس میں کعبہ کے لئے نذر کئے ہوئے بدایا اور عطیات ذخیرہ کئے جاتے تھے ۔ بسبل کے پاس فال کے سات عدد تیرر کھے رہتے تھے اور ہر تیر پر کچھ مخصوص عبارت کھی ہوئی تھی۔ ایک تیر پر تاوان یا خوں بہا کھا ہوا تھا۔ اگر اس تیر کی فال کے مطابق تاوان کی اوائی میں اختلاف رونما ہوتا تو تیر سمیت ساتوں تیروں کو حرکت دی جاتی اور جس کا نام نکلتا اس پر بار ڈالا جاتا ایک تیر پر نعم یعنی "باں "کھا ہوا تھا جو امر کے لئے تھا جب کوئی کام کرنے کا ارادہ ہوتا تو اس تیر کو دوسرے تیروں کے ساتھ ملاکر حرکت دی جاتی اور اگر باں کا تیر نکل آتا تو اس کے مطابق عمل کیا جاتا ایک تیر لا یعنی "نیں " کھا ہوا تھا ، جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو اس تیر کو دوسرے تیروں کے ساتھ ملاکر حرکت دی جاتی اور اگر باس کا مطابوا تھا ، جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو اس تیر کو دوسرے تیروں کے ساتھ ملاکر حرکت دی جاتی اور اگر اور اگر ہوں تو اس تیر کو دوسرے تیروں کے ساتھ ملاکر حرکت دی جاتی اور اگر ہاں کا تیر نکل آتا تو اس کے مطابق عمل کیا جاتا ایک تیر لا یعنی "نیس "کھا ہوا تھا ، جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو اس تیر کو دوسرے تیروں کے ساتھ ملاکر حرکت دی جاتی اور اگر ہوں تو اس تیروں کے ساتھ ملاکر حرکت دی جاتی اور اگر ہوں تو اس تیروں کے ساتھ ملاکر حرکت دی جاتی اور اگر ہوں تو اس تیروں کے ساتھ ملاکر حرکت دی جاتی اور اگر ہوں تو اس تیروں کے ساتھ ملاکر حرکت دی جاتی اور اگر ہوں تو اس تیں کیا تو اس کی دوسرے تیروں کے ساتھ ملاکر حرکت دی جاتی اور اگر ہوں تو اس کی دوسرے تیروں کے ساتھ ملاکر حرکت دی جاتی اور اگر ہوں کی دوسرے تیروں کے ساتھ ملاکو حرکت دی جاتی اور کرکت دی جاتی ہوں کو دوسرے تیروں کے ساتی

«نہیں «والا تیربر آمد ہوتا تو وہ کام نہ کرتے تھے ایک تیر پر «منکم» یعنی میں تم میں ہے ، ایک تیر پر «من غیر کم یعنی تمهارے اغیار میں ہے"،ایک تیر پر "ملصق یعنی تمهارے ساتھ چمٹا ہوا" اور ایک تیر پر "المیاہ یعنی یانی "کھا ہوا تھا۔ جب پانی کے لیے کنواں کھود ناچاہتے کو وہ ان تیروں اور پانی سے متعلقہ تیر کے ہاتھ قرنہ اندازی کرتے جس طرح قرعہ نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے جب کسی لڑکے کا ختنہ مقصود ہوتا یا نکاح کرناچاہتے یا میت کو دفن کرنامطلوب ہوتا یا کسی کے نسب میں اشتباہ ہوتا تو اے لے کر مبل کے پاس جاتے اور اس کے ساتھ ذبح کے کچھ جانور اور سو درہم فال نکالنے والے کی نذر کرتے اور اس شخض کو بھی پیش کرتے جس کے بارے میں فال نکلوانا چاہتے اور تیروں کے امین سے فال نکالنے کی گزارش کرتے اور دعاء کرتے کہ اے اللہ! جو بات حق ہے وہ اس کے ہاتھوں پر ظاہر فرما دے پھر مبل کے پاس جاتے اور کہتے "اے ہمارے معبودایہ لوگوں کے گمان کے مطابق فلاں بن فلاں ہے اور لوگاس کے بارے میں اس طرح کامعاملہ کرناچاہتے ہیں تو اس کے متعلق "خون بہا" یا "ہاں" یا تم میں سے "کا قرعہ نکال اور اس کی نذر قبول فرما"اگر تینوں تیروں میں سے کوئی تیر نکلتا تو اس کا بہت احترام کیا جاتا اور اگر وہ تیر نکلتا جس پر من غیر کم یعنی تمہارے اغیار میں سے لکھا ہو تا تو اس کو حلیف مجھا جاتا۔اور اگر ملصق یعنی تم سے چٹا ہوا کا تیر نکلتا تو اس کا مرتبہ یہ ہوتا کہ وہ تحض نہ کسی کے نسب میں شامل ہوسکتاتھا اور نہ کسی کاحلیف متصور ہوتاتھا۔ اگر اس کے ماسوا قرعہ اندازی کسی ایسے کلام کے بارے میں ہوتی جے وہ کرنا چاہتے اور "ہاں" والاتیربر آمد ہوتا تو اس کام کو کر گزرتے اور "لا" لیعنی نہیں والاتیر ظاہر ہوتا تو اس کام کو ایک سال کے مؤخر کردیتے اور اس کے بعد اس معاملے میں دوبارہ فال نکلواتے اور اس وقت تک اپنے معاملات ملتوی کرتے رہتے جب تک فال کے تیر نہ نکلتے ۔

عبدالمطلب بھی تیروں کے امین کے پاس آئے اور کہا" میرے ان بچوں پر ان کے تیروں کے ذریع قرعہ اندازی کرو نیز عبدالمطلب نے تیروں کے امین کو اپنی نذر کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا، ہر ایک بیٹے نے اپنا اپنا تیر جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا صاحب القداح کو دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبدالمطلب اپنے باپ (۱) (ابیہ) کے سب بیٹوں سے چھوٹے تھے۔ وہ اور زبیر

<sup>(</sup>۱) یہ غیر معروف ہے۔ تناید روایت اس طرح ہو: اصغر بنی امر یعنی اپنی مال کے سب بیٹوں سے چھوٹے تھے۔ ورنہ حقیقت تویہ ہے کہ حضرت حمزہ جناب عبداللہ سے اور حضرت عباح حضرت حمزہ سے چھوٹے تھے۔ (الروض الانف السمیلی)

اور ابو طالب تینوں مسماۃ فاطمہ بنت عمرو بن عائذ بن عبداللہ بن عمران بن مخزوم کے بطن سے تھے ۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنے باپ عبدالمطلب کے سب سے زیادہ پیارے بیٹے تھے ۔ عبدالمطلب دیکھ رہے تھے کہ اگر تیرکا نشانہ خطاکر گیا تو عبداللہ نچ جائے گا جب تیروں کے امین نے قرعہ نکالنے کے لیے تیر پکڑے تو عبدالمطلب مبل کے پاس کھڑے ہوکر دعاکرنے گا انہوں نے یہ اشعار بڑھے ؛

اللهم لا يخرج عليه القداح

انی انجاف یکون فداح

اے اللہ اس کے نام کا تیرنہ نکلے۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ بوچھ میرے لیے گراں ہوگا۔

ان كان صاحبى للذبح

انى اراه اليوم خير قداح

لیکن اگر محجے اس کو ذبح کرنا ہڑے تو میرے نزدیک آجیہ فال ہترین ہوگی۔

حتى يكون صاحبي للمنح

يغنى عنى اليوم كل سرح

یماں تک کہ اگر میری نذر کا پورا ہونااسی کے ذریعہ مطلوب ہے تو وہ محجے آج ہر طرح سعادت و آسائش سے بے نیاز کردے گا۔

قرعہ فال عبداللہ کے نام نکلا۔ عبدالمطلب نے عبداللہ کاہاتھ پکڑ لیااور چھری لے کراسے ذکح کرنے کے لیے اساف و نائلہ کی طرف لے آئے یہ دو بت تھے جن کے پاس قریش اپنی قربانیاں ذکے کیا کرتے تھے ۔ قریش کے لوگ اپنی اپنی مجلسوں سے اٹھ کران کے پاس آگئے اور کھا!

اے عبدالمطلب! آپ کیاکرناچاہے ہیں ؟"

انہوں نے جواب دیا؛ "میں اسے ذبح کروں گا۔" اور یہ اشعار بڑھے ؛

عاهدات ربى وانا موف عهدا

ايام احفر وبنى وحده

جب میں اور میر اایک بیٹا زمزم کی کھدائی کررہے تھے تو میں نے اپنے رب سے عمد کیا تھا

اور میں اپنے اس عمد کو پورا کرنے والا ہوں۔

والله لا احمد سيا حمده

کیف اعادیه وانا عبده

خدا کی قسم، میں اس کے سواکسی کی تعریف نہیں کرتا۔ میں اپنے عمد کی خلاف ورزی کس طرح کر سکتا ہوں جب کہ میں اس کا بندہ ہوں۔

انی اخاف ان اخرت وعدی

ان اضل ان ترکت عهده

محجے خدشہ ہے کہ اگر میں نے ایفائے وعدہ میں تاخیر کی اور اپنے عہد کو ترک کر دیا تو میں گمراہ ہوجاؤں گا۔

ماكنت اخشى ان يكون وحده

مثل الذي لا قيت يوما عنده

محجے ڈر نہیں تھا کہ وہ اکیلارہ جائے گا۔ اس شخض کی طرح جس کے ساتھ ایک ون میری ملاقات اس کے پاس ہوئی تھی۔

اوجع قلبي عند حضري رده

والله ربى لا اعيش بعدا

اس کی قبر کھودنے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے ۔اللہ میرا پرور دگار ہے۔ اس کے بعد میں زندہ نمیں رہوں گا۔

(۱۱) احمد نے لونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی ہے ابن اسحاق نے کیا۔ لوگ بیان کیاکرتے ہیں کہ عباس بن عبدالمطلب نے اپنے بھائی عبداللہ کو باپ کے قدموں کے نیچ سے کھینچا یمال تک کہ عبداللہ کے چرے پر ایک زخم آگیا جس کا نشان مرتے دم تک اس کے چرے پر رہا۔

(۱۸) ابن اسحاق نے کہا کہ قریش اور جناب عبد المطلب کے بیٹوں نے کہا. بخد اہمارے جیتے ہی آپ ایسا ہرگزنہ کریں جب تک کہ ہم مجت پوری نہ کردیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آئے دن کوئی نہ کوئی اپنے بیٹے کولاکر ذرج کیا کرے گا اوراس طرح نسل انسانی کی بقا کا تحفظ ختم ہوجائے گا۔

(۱۹) ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم نے عبدالمطلب سے کہ "

انحدا آپ اسے ہرگز ذکے نہ کریں جب تک کہ ہم مجبور نہ ہوجائیں۔اگر اس کا فدیہ مطلوب ہے تو ہم اپنے

اموال بطور فدیہ دینے کو تیار ہیں۔ عبداللہ بن عبدالمطلب کی والدہ مغیرہ کی ہم قوم تھی جب عبدالمطلب

نے عبداللہ کو ذکے کرنے کا پکنة ارادہ کرلیا تو لوگوں کے گمان کے بموجب مغیرہ نے مندرجہ ذیل اشعار کے

واعجبى من قتل عبدالمطلب وذبحه خرقا كتمثال الذهب

میں اس بات پر متعجب ہوں کہ عبد المطلب مقتضائے عادت کے خلاف سونے کے مجسمہ جیسے ایک نوجوان بیٹے کو قتل کرنے اور قربانی کی بھینٹ چڑھانے کے درپے ہے۔

> يا شيب لا تعجل علينا بالعجب فها ابننا بشرط القوم النجب

اے شیبہ ہمارے سامنے اس عجیب وغریب کام میں جلد بازی نہ کرونہ ہمارے بیٹے قوی شرائط کے مطابق نجیب ہیں۔

ولا ابنکم بالمستذل المغتصب نفادیہ بالمال حتی نحترب اور نہ ہی آپ کا بیٹا ذلیل اور چھینا ہوا غلام ہے۔ ہم مال سے اس کافدیہ اوا کریں گے خواہ ہمیں ایک دوسرے کا مال چھیننا ہڑے۔

فسوف افدیہ بہالی والسلب وسوف القی دونہ من الغضب میں عقریب اپنے مال سے اور چھینے ہوئے مال سے اس کا فدیہ اواکروں گااور سارا اکٹھاکیا ہوا مال اس کے عوض ڈال دوں گا۔

> اشوس اباء قبيحات الحطب ما ذبح عبدالله فينا باللعب

یں دیکھ رہا ہوں کہ عیب چینی کرنے والے اور رطب ویابی قسم کی باتیں کرنے والے بھی اس فعل کا انکار کررہے ہیں اس لیے ہمارے درمیان عبداللہ کا ذرج کیا جانا کوئی کھیل نہیں ہے۔

ذبحا كما يذبح معتور النصب

كلا و رب البيت مستور الحجب

یہ الیبی ذرئے ہے جیسے کسی جانور کو بتوں پر قربان کیا جاتا ہے۔ اس گھرکے رب کی قسم جس پر غلاف چڑھایا ہوا ہے ۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔

لا يعجل المذبوح حتى نضطرب

ضرباً يزيل الهام من بعد الغضب

ذبح میں جلدی نہیں کی جاسکے گی جب تک کہ ہم غصے کی حالت میں ایک دوسرے پر ایسے وار نہ کریں جو قوم کے سرداروں کو ہلاکر رکھ دیں۔

بكل مصقول رقيق ذي شطب

كالبرق اوكالنار في الثوب العطب

یہ وار بجلی یا روئی کے کٹرے کو جلانے والی آگ کی طرح صیفل شدہ تیز دھار چیرنے والی تلواروں کے ساتھ کئے جائیں گے۔

(۲۰) ابن اسحاق کے بیان کے مطابق مندرجہ بالا اشعار مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کے ہیں۔ اور جب جناب عبد المطلب نے عبداللہ کو ذکح کرنے کا ارادہ کیا تو ابو طالب نے جو عبداللہ کا ماں جایا اور باپ کی طرف سے سگا بھائی تھا، اس نے مندرجہ ذیل اشعار کے ب

كلا ورب البيت ذي الانصاب

ورب ما انضى من الركاب

اس گھرکے رب کی قسم، جس کے اردگرد بتوں کے استھان ہیں جن پر جانور ذرج کئے جاتے ہیں اور لاغراد نٹوں کے رب کی قسم، جن پر سوار ہوکر زائرین بہت دور دراز کا سفر طے کرکے آتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ كل قريب الدار او منتاب يزور بيت الله ذا الحجاب

ہر قریب کارہنے والا یا دور دراز کی مسافت طے کرکے پے در پے آنے والا غلاف میں لہے ہے ہوئے بیت اللّٰہ کی زیارت کرتا ہے۔

> ما قتل عبد الله باللعاب من بين رهط عصبة شباب

برا دری کے نوجوانوں کے جتھے میں سے عبداللہ کا قتل کیا جانا کوئی کھیل نہیں ہے۔

ابن نساء شطر الانساب

اغربين البيض من كلاب

ماں کی طرف سے اس کاحسب نسب بے عیب ہے اور بنی کلاب سے زیادہ روشن اور چکمدار ہے۔

وبين مخزوم ذوى الاحساب

اهل الجياد القب والقباب

اس کی ماں باعتبار نسب بنی مخزوم سے ہے جو خاندانی شرافت وہزرگی کے حامل ہیں اور جن کا لقب عمدہ گھوڑوں اور تنزِ تلواروں والے ہے۔

لستم على ذلك بالاذناب

حتى تذوقوا حمس الضراب

اور جب محمسان کا رن بڑے تو تم بھی کسی سے پیچے رہنے والے نہیں ہو۔

بكل عضب ذائب اللعاب

ذى رونق فى الكف كالشهاب

اور ہاتھوں میں ایسی صیقل شدہ تلواریں لے کر نکلتے ہو جن سے کھیل کے برخلاف حقیقی اور

فیصلہ کن جنگ لڑی جاتی ہے اور جو چیک دمک میں آگ کے شعلوں کی مانند ہیں۔

تلقاه في الافران ذا انداب

ان لم يعجل اجل الكتاب

جنیں تم چولہوں میں بلند ہوتا دیکھتے ہواگر چہ لکھی ہوئی اجل وقت سے پہلے نہیں آتی۔

قلت وما قولى بالمعاب

يا شيب ان الجور ذو عقاب

میں نے جو بات کی ہے وہ غلطی سے پاک ہے اے میرے بوڑھے باپ! فیصلے میں ظلم وزیادتی کا ارتکاب قابل مواخذہ ہے۔

ان لنا ان جرت في الخطاب

اخوال صداق كا سود الغاب

اگر آپ نے فیصلہ صاور فرماتے ہوئے زیادتی روا رکھی تو ہمارے ننھیال بھی ہیں جو جنگلات کے شیروں کی طرح دلیر ہیں۔

لن يسلموه الدهر للعذاب

حتى يعص القاع ذوالتراب

دماء قوم حرم الاسلاب

وہ عبداللہ کو تعذیب کا نشانہ بننے کے لئے زمانہ کے سپرد نہیں کریں گے جب تک کہ برم و

ہموار تشیبی زمین اس قوم کا خون نہ چوس لے جس کے جان و مال کو محترم قرار دیا گیا ہے ۔

اس وقت جناب عبدالمطلب نے بیراشعار پڑھے ؛

الله ربى وانا موف نذره

اخاف ربی ان عصیت امره

الله میرایرور دگار ہے اور میں اس کی نذر پوری کرکے رہوں گا میں اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کے و بال ہے ڈرتا ہوں۔

والله لا يقدر شيى قداره

فهو ولى واليه عمره

بخدا اس کی مشیت کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔ وہی میرا پرور دگار ہے اور ہر چیز کی زندگی اسی

کے قبعنہ قدرت میں ہے۔

هذا بنی قداردت نحره فان نوخره وتقبل عذره

یہ میرا بیٹا ہے جس کی قربانی کا میں نے ارادہ کیا ہے۔ اگر ہم اس قربانی کو مؤخر کردیں اور اس کے بارے میں معذرت قبول کرلی جائے۔

وتصرف الموت له وحذره وتصرف الموت فلا يضره

اور موت اور اس کے خطرات کو پھیردیا جائے تو موت کا ٹل جانا اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔

من جهد انسان ولا تعره

سواك ربى ويكون قره

لكل عين ناظر تسيره

اعطيته رب فلا تعره

لحزن يوجعنى مسره

انسان مشقت میں ہے اور اس کی سختی کو تیرے سوا کوئی چیزدور نہیں کر سکتی اور انسان کو قرار وسکون ایک ایسی آنکھ ہی کے ذریعے حاصل ہوسکتا ہے جو اسے خوش کرے ۔ اے میرے پرور دگار! ایسی آنکھ تیرا ہی عطبہ ہے اور اسی وجہ سے عمکین کرنے والا غم مجھے عمناک نہیں کرتا۔

قریش اور عبد المطلب کے بیٹوں نے آپ کو کہا کہ ذبے کے پروگرام کو فی الحال روک دینا چاہئے اور جاز جاکر کر سجاح نامی ایک عرافہ سے اس معاملہ میں مشورہ کرنا چاہئے کیوں کہ اس عرافہ کے پاس غیب کی خبریں بتانے والا ایک تابع موکل ہے مشورہ کرنے کے بعد آپ مناسب کاروائی عمل میں لائیں اگروہ آپ کو ذبح ہی کا حکم دے تو آپ عبداللہ کو ذبح کردیں اور کوئی ایسا مشورہ دے جس کے ذریعے سے آپ کے اور آپ کے لڑکے کے لیے اس ابتلاء سے نکلنے کی کوئی تجویز ہو تو آپ اسے قبول کرلیں عبدالمطلب نے اس رائے کو قبول کرلیں

چنانچہ وہ سب کے سب وہاں سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ انہیں معلوم ہوا کہ وہ خیریس ہے۔ وہاں سے سوار ہوکر وہ خیر پہنچ اوراس عورت سے دریافت کیا۔عبدالمطلب نے اس عورت سے ا پنا اوراپنے بیٹے کا قصہ اوراپنے بیٹے کی نذر کا ماجرا بیان کیا۔اس عورت نے انہیں کہا" آج والیس چلے جاؤ"میرا تابع میرے پاس آئے گا تو میس اس سے دریافت کرکے تمہیں بتاؤں گی۔ وہ اس کے پاس سے والیس آگئے اور عبدالطلب اللّٰہ تعالی سے وعاکرنے میں مشغول ہوگئے ۔انہوں نے یہ شعر کھے ،

> یا رب لا تحقق حذری واصرف عنه شر هذا القدار

اے میرے برور وگار؛ نذر اوا نہ کرنے کا میرا عمل کامیاب نہ ہواور میرے گریز کے عمل کو شرے محفوظ فرما۔

فانی ارجو لما قد اذر لان یکون سیدا للبشر

کیوں کہ میری انتہائی خواہش ہے ہے کہ میں اسے ذکح ہی کروں تاکہ نوع انسانی کا سردار بن ملہ تر

اگلی صبح کو وہ سب عرافہ کے پاس گئے ۔اس نے کہا "ہاں مجھے اس معاملہ میں معلومات حاصل ہوئی ہیں تمہارے ہاں آدی کی دبیت کیا ہوتی ہے ؟ انہوں نے کہا؛ "دس اونٹ۔"

اور واقعتا اس وقت دیت کی سی مقدار مقرر تھی۔ اس عورت نے کہا ؛

تم لوگ اپنے دیار میں والی چلے جاؤ اور اپنے اس بیٹے کو اور دس او نٹوں کو سامنے رکھ کر ان کر فال نکالو اگر فال لڑکے کے نام کی نگلے تو او نٹوں کی تعداد بڑھاکر فال نکالے چلے جاؤ یماں تک کہ تمہارا رب تم سے راضی ہوجائے۔ جب او نٹوں پر قرعہ لگلے گاتو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا پرور دگار بیٹا نے بیٹے کے بجائے اتنے او نٹوں کی قربانی پر راضی ہے اس لیے ان او نٹوں کو ذریح کر دینا اور تمہارا بیٹا نے جائے گا۔"

یہ فتویٰ حاصل کرکے وہ وہاں سے لکھے اور مکہ پہنچے۔ اس تجویز پر سب کا اتفاق ہوگیا۔ عبدالمطلب اٹھے اور اللّٰہ کے دربار میں دست بدعا ہوکر انہوں نے یہ اشعار پڑھے۔

> اللهم الله فأعل لما ترد ان شئت الهمت الصواب والرشد

اے اللہ؛ جو کچھ تو چاہے کر ڈالنے والا ہے تو ہمیں رشد وہدایت کی طرف رہنمائی عطا فرمااور نیکی کو ہمارے دلوں میں ڈال دے ۔

ان موالیك علی دغم معد وساقی حجیجك الابد وساقی حجیجك الابد الابد علی الرغم تیرا فرمانبردار ہوں اور ہمیشہ سے تیرے تجاج كو پانی يلانے والا ہوں۔

اور ثنی سقیا ہم ابی وجد فان وجد فان وجد فان وجدی فاعلمن وجد وجد وجد فان وجدی فاعلمن وجد وجد میرے باپ دادا ماجوں کو پانی پلانے کا اعزاز مجھے اپنے باپ دادا سے درشہ میں ملاہے اور میرے باپ دادا نے یہ درشہ اپنے اجداد سے پایا۔

انت الذى تعلم كل صعد فلا تحقق حذرى بولد واجعل فداه فى الجلاد الجعد

تو ہر مصیب ومشقت کو جانے والا ہے۔ لڑکے کی نذر سے میرا گریز کرنا کامیاب نہ ہونے پائے۔ اور تو اس کے فدید میں پشم والے اونٹوں کی قربانی قبول فرما۔

(۲۱) احمد بن عبدالجبار نے لونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی ہے۔ ابن اسحاق کی روابیت نقل کی ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب عبداللہ اور دس اونٹوں کو قرعہ اندازی کے لیے لایا گیا تو عبدالمطلب خانہ کعبہ کے اندریہ دعائیہ اشعار بڑھنے لگے ب

اللھم رب العشر بعد العشر ورب من یاتی بکُل نذر اے اللہ! تو دس کے بعد دس کامالک ہے اور ہراس شخض کا پروردگارہے جو اپنی نذر پیش

كرنے كے ليے حاصر ہوتا ہے۔

انج عبدالله عند النحر ونجهه من شفعها والوتر

قرعہ اندازی میں عبداللہ کو نجات عطا فرما اور اونٹوں کی جفت وطاق تعداد کے عوض اے رہائی عطا فرما۔

پھرانہوں نے فال نکالی، فال عبداللہ کے نام کی نکلی، انہوں نے دس اونٹ زیادہ کر دیئے اور اونٹوں کی تعداد بیس ہوگئی۔عبدالمطلب اٹھے اور انہوں نے یہ اشعار پڑھے،

يا رب عشرين ورب الشفع

انج عبد الله رب النفع

اے بیس کے رب اور اے جفت عدد کے رب۔ اے نفع کے مالک؛ عبداللہ کو نجات نصیب فرما۔

من ضربت القداح التي في الجداع

واعطه الرفع الذي في الرفع

اسے قرعہ اندازی کے تیر کی زدے بچا اور اسے بلندی پر بلندی عطا فرما۔

ولا یکون ضربه کا للذع

كلذعة النار التي في السفع

فال کے تیر کی ضرب ایسی تکلیف وہ نہ ہو جس طرح آگ کسی چرے کو جھلس دیتی ہے۔

مچرانہوں نے تیرنکالا تو عبداللہ رہی نکلا۔ انہوں نے دس اونٹ زیادہ کردیے اور اونٹوں

کی تعداد تیں ہوگئی۔ عبدالمطلب کھڑے ہوکرالٹد کے حضوریہ دعائیہ اشعار پڑھنے لگے:

رب الثلاثين ولى النعم

امنن علينا أن نصاب باللام

اے تیں کے رب اور اے تعمتوں کے مالک! ہم پر احسان فرماکہ ہم اس لڑکے کے خون کی

مصيب ميس بسلانه مول-

هذا الغلام جنه لم يعلم فطار قلبي فهو مثل المغرم اس لڑکے کا جن نامعلوم ہے میرا ول گرفتار محبت کے ول کی طرح اڑا جارہا ہے۔ اور لذکر عبدالله حتی یسلم

وتنحر الذود التي لم تقسم

ونجه من ضربة لم تكلم

عبدالله کی یاد محصے ستار ہی ہے تاکہ وہ سلامت رہے اور اونٹوں کا غیر منقسم گلہ ذبح ہوجائے۔ اور عبداللہ کو فال کے خاموش تیر کی زدسے نجات عطا فرما۔

پھرانہوں نے فال نکالی۔ فال عبداللہ کے نام نکلی۔ انہوں نے دس اونٹوں کا اصافہ کردیا اور اونٹوں کی تعداد چالیس ہوگئی۔ عبدالمطلب نے اٹھ کرید دعائیہ اشعار پڑھنے شروع کئے ۔

اللهم رب الاربعين اذ بلغت

انج بنی من قداح کتبت

اے اللہ؛ تعداد چالیس تک پینچ چکی ہے اور تو چالیس کا رب ہے قسمت کے تیرے میرے بیٹے کو رہائی عطا فرما۔

وانحر الذود التي قد هملت

وجللت فى قتله وذبحت

اس کے عوض او نٹوں کے اس گلے کی قربانی قبول فرہا جو دن رات آزادی کے ساتھ چرتا پھرتا تھا یہ اس کے قتل کا بہترین اور عمدہ فدیہ ہے ۔

بلغ رضاك ربنا اذ جعلت

عدل بنى عبد مناف وقعت

اے ہمارے پرور دگار! بنی عبد مناف کی طرف سے یہ فدیہ قبول فرما اور ہمیں اپنی خوشنودی عطاکر۔

انہوں نے پھر فال نکالی۔ فال عبداللہ کے نام کی نکلی انہوں نے دس اونٹ اور زیادہ کردئے اور اونٹوں کی تعداد پچاس ہوگئی۔عبدالمطلب کھڑے ہوگئے اور انہوں نے اللہ کے حصور یہ دعائیہ اشعار پڑھے؛ یا رب خمسین سمان بدن من کل کوماء له لم تعطن الا لرب ماجد ممکن انج عبدالله رب الا رکن وانحر الذود التی لم تسکن

اے قربانی کے پچاس فربہ او نٹول کے مالک جن کے کوہان بڑے بڑے ہیں اور جو اپنی نشست گاہ سے باہر آئے ہوئے ہیں۔

اے بزرگ وبرتر اور قادر مطلق خدا اور قوت وعزت کے مالک؛ عبد اللہ کو نجات عطا فرما اور اس کے عوض اونٹوں کے اس کھے کی قربانی قبول فرما جو اپنی قیام گاہ سے بہاں لایا گیا ہے۔ پھرانہوں نے فال نکالی۔ فال عبداللہ کے نام کی نکلی انہوں نے دس اونٹ زیادہ کردئیے اور اونٹوں کی تعداد ساٹھ ہوگئی عبدالمطلب اٹھے اور انہوں نے یہ دعائیہ اشعار پڑھنے شروع کئے۔

اللهم رب الستين ورب المشعر

ورب من حج له وكبر

اے اللہ؛ تو ساٹھ اونٹوں اور مشعر عرب کا رب ہے اور ہرج کرنے والے اور تکبیر پڑھنے والے کامالک ہے۔ اور

یسعی لرب قادر لیغفر انج عبدالله عند الهنحر مغفرت کے حصول کی خاطر سعی کرنے والوں کا قادر پرور دگار ہے تو عبداللہ کو قربان گاہ سے نجات عطا فرا۔

وعافہ من ضربت لا تجبر لتبلغ العظم بہا فیکسر اور اے عافیت نصیب فرماکہ وہ ناقابل تلانی ضرب سے نیج جائے جو ہڈی تک پینچ کر اے

سرور بھے عامیب سیب مرہ نہ وہ ماہ بن علاق سرب سے چا جاتے ہو ہدی ملک جاتے۔ توڑنے والی ہو۔ پھرانہوں نے فال نکالی۔ فال عبداللہ کے نام کی نکلی۔ انہوں نے دس اونٹ اور زیادہ کردیئے اور اونٹوں کی تعداد ستر ہوگئی۔عبدالمطلب اٹھے اور پیراشعنے لگے۔

يا رب سبعين له قد جمعت

فاذبح الذود التي قد عطلت

اے میرے پرور دگار؛ تیرے لیے ستراونٹ اکٹھے کردئے گئے ہیں یہ گلہ جو پیش خدمت ہے اس کی قربانی قبول فرما۔

وجست فی قتله و خسیست و اخرج السهم لها اذا بذلت حتی تکون دیت قل کملت عن کل مقتول له اذا قبلت

یہ عبداللہ کے قتل کے عوض روک کر بکجا کر دئے گئے ہیں قرعہ کا تیر جب نکلے تو ان پر نکال تاکہ بیہ ہرمقتول کی مکمل اور قابل قبول و بیت قرار پائے ۔

پھرانہوں نے فال نکالی جو عبداللہ کے نام کی نکلی، انہوں نے دس اونٹ زیادہ کردئے اور اونٹوں کی تعداد اسی ہوگئے۔عبدالمطلب نے اٹھ کریہ دعائیہ اشعار بڑھنے شروع کئے ۔

يا رب الثمانين ورب الاهلال

ورب من ياتيك للاجلال

اے اسی اونٹوں کے مالک اور پہلی رات کے چاند کو نمودار کرنے والے اور اے ہراس آنے والے کے مالک جو تیرے دربار میں اجلال واکرام کے لیے حاضر ہوتا ہے۔

اجعل فداء ولدى ذود آبال سوف ترى شكرى عند الاحلال

او نٹوں کے گلے کو میرے بیٹے کا فدیہ قرار دے ۔ میں احرام کے بغیر تیرا ایساشکریہ اداکروں گا۔

كشكر من يسعى بغير انعال

امنن به على رب الافضال

جس طرح ایک سعی کرنے والا بغیر جو توں کے سعی کرکے شکر گزاری کرتا ہے اے احسانات کے مالک؛ مجھ پریہ احسان فرما۔

انہوں نے بھر فال نکالی۔ فال عبداللہ کے نام کی نکلی انہوں نے دس اونٹ زیادہ کردئے اوراونٹوں کی تعداد نوے ہوگئی۔ عبدالمطلب اٹھے اور بیہ اشعار بڑھے لگے۔

> یا رب تسعین ورب المشرع ورب من ید فع عند المدفع

اے نوے اونٹوں اور راستوں کے مالک! اور اے اس تحض کے مالک جو پانی کے بہاؤکی جگہ سے لوگوں کو روک دیتا ہے ۔

> حتى يجيزوا معشرا للمجمع انج لى عبدالله عند الاذرع ونجه من ضربة لا تر جع

یماں تک کہ لوگوں کے لیے اس کے برخلاف مجتمع ہونے کا جواز پیداہوجاتا ہے میرے لیے عبداللہ کو فوری طور پر قتل کئے جانے سے نجات عطاکر۔ اور اٹل صرب سے اس کی حفاظت فرما۔

پھرانہوں نے فال نکالی جو عبداللہ کے نام کی نکلی ،انہوں نے دس اونٹ زیادہ کردئیے اور اونٹوں کی تعداد سو تک پہنچ گئی عبدالمطلب اٹھے اور یہ دعائیہ اشعار پڑھنے لگے ،

اللهم رب مائة لم تقسم ورب من يهوى بكل معلم ورب من اهدى لكل محرم ورب من اهدى لكل محرم قد تقسم المغت مائة لم تقسم ارغم اعدائى بها ليرغهوا

اے اللہ؛ تو سوا او نٹوں کے مجتمع گلہ کا مالک ہے اور تو ہراس شخض کا مالک ہے جو ہر جادہ ومنزل کا مشتاق ہے ۔

تواس کا مالک ہے جو ہراحرام باندھنے والے کے لیے قربانی کے جانور بھیجتا ہے ان اونٹوں کی

جموعی تعداد سوتک مین چکی ہے ان کی قربانی قبول فرما۔ اور

اس قربانی کے ذریعے میرے دشمنوں کو ذلیل کردے تاکہ وہ رسوائی سے دو چار ہوں۔ پھرانہوں نے فال نکالی۔ فال او نٹوں پر نکلی قریش اور دیگر حاصرین پکار اٹھے "آپ کا پرور دگار راضی ہوگیاہے اور اس نے آپ کے فرزند کو نجات دے دی ہے۔"

(۲۲) احمد بن عبدالجبار نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق کا بیان سحاق کا بیان ہوگا جب تک کا بیان ہے لوگوں نے ذکر کیا کہ عبدالمطلب نے اس موقع پر کہا، خدا کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہوگا جب تک کہ میں تین دفعہ فال نہ نکال لوں۔ انہوں نے عبداللہ اور اونٹوں پر قرعہ اندازی کی اور عبدالمطلب کھڑے ہوکر یہ اشعار پڑھنے لگے ؛

اللهم انت هديتني لزمزم

ان بنی احب من تکلم

اے اللہ! تونے محجے زمزم کی راہ دکھائی۔میرا بیٹامحجے بہت پیارا ہے کہ زخمی کیا جائے۔

فلا ترينيه العذال في الدام

فاني حزني يدخل في الاعظم

میں کل صبح اے اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ خون میں لت بت ہو الیبی صورت میں میرا رنج وغم میری ہڈلیوں تک پہنچ جائے گا۔

فاجعل فداه مائة لم تقسم

حتى نفاديه لكُل اعجم

اس کے فدیہ میں سو اونٹوں کے غیر منقسم گلہ کی قربانی قبول فرما۔ تاکہ ہم اس کے بدلہ میں چوپایوں کا فدیہ پیش کریں۔

امنن على ذا الجلال المنعم

واوقع الموت للأودعتم

اے صاحب جلال اور انعام کرنے والے؛ مجھ پرِ احسان فرمااور موت کو اونٹوں کے گلہ پرِ وار د کر جو چراگاہ سے لائے گئے ہیں۔ وثم رب تاجعلن ماتم تم اصرف الموت اليها يسلم

اے میرے پرور دگار؛ پھراس فیصلے کو جاری و نافذ فرما۔ موت کو او نٹوں کی جانب پھیر دے اور عبداللہ کو سلامتی عطا فرما۔

بحولك اللهم عيش خرم وانت ان سلمته لم يكلم اے اللہ! زندگی کو ختم کرنے کی قدرت صرف تججی کو حاصل ہے اگر تو عبداللہ کو سلامتی عطا فرمائے تو وہ زخی نہیں ہوگا۔

> فبلغ العيش به فيعرم حتى اراه عند كل مقدم يبين الخبر الهن، توسم

اے لمبی عمر عطا فرما کہ وہ انتہائی بڑھاپے کو پہنچ تاکہ ہر آنے والے وقت میں میں اسے دیکھتا رہوں اور صاحب فراست لوگ اسے دیکھ کریہ بین خبر معلوم کریں۔

پھرانہوں نے فال نکالی فال اونٹوں پر نکلی پھرانہوں نے یہ عمل دہرایا عبدالمطلب ہمبل کے پاس تھے جب قرعہ اندازی شروع ہوئی تو عبدالمطلب نے یہ اشعار بڑھے؛

یا رب لا تشہت بی الاعادی ان بنی ثہرۃ فوادی اے میرے پروردگار؛ تو دشمنوں کو مجھ پر بنسنے کا موقع نہ دے بلاشہ میرا بیٹا میرے ول کا شمرہ ہے۔

> فلا تسیل دمه فی الوادی واجعل فداه الیوم من تلادی ذود لقاح بدنا اندادی حتی تکون فدیة الاولاد

اس کا خون وادی میں نہ ہے آج اس کے فدیہ میں توانا اونٹوں کے گلہ کو جو قربانی کے لیے میری برادری نے پیش کئے ہیں قبول فرما تاکہ سی اولاد کا فدیہ قرار پائے۔

ولا ترثنية الاذواد

ان بنی رب لم یغادی

تو اسے میرے اونٹوں کے گلوں کا وارث نہ بنا کیوں کہ میرے بیٹے نے کسجی فدیہ دے کر چھوٹ جانے کا مطالبہ نہیں کیا۔

لكن يمين قسم الجواد

فقل ترانی رب لم اضادی

لیکن یہ شریفانہ نذرکی ادائیگی ہے۔ اے میرے بروردگار؛ تو نے دیکھاکہ میں نے نذرکی مخالفت نہیں کی۔

انہوں نے بھر فال نکالی تیراو نٹوں پر نکلا بھرانہوں نے تیسری دفعہ بھی عمل کیا۔ عبدالمطلب کھڑے ہوگئے اور انہوں نے یہ دعائیہ اشعار پڑھے ؛

یا رب قد اعطیتنی سوالی

اكثرت بعد قلة عيالي

اے میرے برور دگار؛ تو نے میری دعا قبول فرماتے ہوئے میرے اہل وعیال میں برکت فرمائی حالانکہ قبل ازیں میں قلیل العیال تھا۔

فاجعل فداه اليوم جل مالي

معقلات تسحب الاجلال

آج اس کے فدیہ کے طور پر میرے ہترین مال کو قبول فرمایہ خوں ہما تمہاری خاطراور تمہاری تعظیم کی بنا پر پیش خدمت ہے ۔

> ولا ترینه بشر حالی فانه ید خلنی سلالی

تو مجھ کواس کی وجہ سے بدحالی کاشکار ہونے دے کیوں کہ وہ میری اولاد میں سے ہے۔

بان يكون النحر للهلال او تصرف الموت فلا ابالى عن ابنى الاصغر ذاالجلال انت ولى المنعم الفضال

اگریہ ہلال جیسا خوب صورت لڑکا قربان ہوگیا تو میں بدحال ہوجاؤں گا تو مجھے بے خوف کردے اور اے رب ذوالجلال! تو میرے چھوٹے بچ کی موت کو اس سے ٹال دے تو کارساز، منعم حقیقی اور مہربان ہے۔

فانعم الیوم لذك بالی فانه قد نزل الموالی آج تو محجے اپنی نعمتوں سے نواز اور میرے خطرات کو دور کردے کیوں کہ میرے سب رشة دار حاضر ہیں۔

کلھم یبکی من السوال کل فتی ابیض کالہلال ان میں سے ہرا کی دعاگو ہے اور رو رہا ہے اور ہلال کی مانند خوب صورت سب نواجوان بھی اسی حال میں ہیں۔

نبی صلی الله علیه وسلم کی والدہ آمنہ نے شعر پڑھا!

ياً رب بارك فى الغلام الازهر فى الهاشمى والكريم العنصر

اے میرے پرور دگار! اس خوب صورت اور روشن چیرے والے نوجوان کو برکت عطا فرما جو ہاشمی اور کریم النسب ہے ۔

تیسری دفعہ بھی فال اونٹوں ہی پر نکلی۔ چنانچہ اونٹ ذبح کردئے گئے اور انہیں جھوڑ دیا گیا اور ان کا گوشت لے جانے سے کسی کو بھی نہ روکا گیا۔

باب۔٣

#### عبداللّٰہ بن عبدالمطلب کی شادی

(۲۳) احمد بن عبدالجبار نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی یہ روایت نقل کی ۔ ابن اسحاق کی یہ روایت نقل کی ۔ ابن اسحاق نے کہا لوگوں کا گمان ہے کہ پھر عبدالمطلب نے عبداللہ کاہاتھ پکڑا اور اسے لے کر بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی کی ایک عورت کے قریب سے گزرے وہ عورت کعبہ کے پاس تھی جب اس نے عبداللہ کے چبرے کو دیکھا تو کھا۔

اے عبداللہ! تم کہاں جارہے ہو؟

عبداللّٰد نے جواب دیا ،

میں اپنے باپ کے ہمراہ جارہا ہوں۔

اس عورت نے کہا!

میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جننے تمہارے فدیے میں ذبح کئے گئے ہیں بشر طیکہ تم میرے ساتھ اس وقت اختلاط کرو۔ "

عبداللّٰہ نے کہا؛

اس وقت میرا باپ ساتھ ہے میں ان سے جدا نہیں ہوسکتااور نہ ان کے خلاف کر سکتا ہوں اور نہ ہی میراارادہ ہے کہ میں کسی بات میں ان کی نافرمانی کا ارتکاب کروں۔

عبدالمطلب عبداللہ کو لے کر چلے گئے یہاں تک کہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے پاس آئے۔ وہب ان دنوں نسب وشرافت کے اعتبار سے بنی زہرہ کے سردار تھے عبدالمطلب نے عبداللہ کی شادی وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی صاحب زادی سیدہ آمنہ سے کردی وہ نسب اور مرتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین لڑکی تھی آمنہ کی مال کا نام برہ بنت عبدالعزی بن عثمان بن عبداللہ بن قصی ہے۔

برہ کی والدہ ام جسیب بنت اسد بن عبد العزی بن قصی ہے اور ام جسیب کی والدہ کا نام برہ بنت عوف بن عبید بن (عویج بن عدی بن) کعب بن لوی ہے۔

(۲۳) ابن اسحاق کابیان ہے؛ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ نے سیرہ آمنہ کو مکان مہیا کیا اور دونوں نے ازداوجی زندگی کا آغاز کیا۔ اختلاط زناشوئی کے دوران میں بی بی آمنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل رہ گیا۔

عبدالله وہاں سے باہر نکلے اور بنی اسد کی اس عورت کے پاس آئے جس نے انہیں مذکورہ بالا بات کمی تھی وہ عورت ورقہ بن نو فل بن اسد بن عبدالعزی کی بہن تھی اور اپنی قیام گاہ میں تھی عبداللہ اس کے ہاں بیٹھ گئے اور کہا "کیا وجہ ہے کہ آج تمہارا میری طرف اس طرح رجان نہیں ہے جیسا کہ کل تھا؟"

اس نے کھا!

"تم میں جو نور تھاوہ تم سے جدا ہوچکا ہے آج مجھے تمہاری حاجت نہیں۔"

رہ ہوں ہوں ہے۔ اس کی وساطت سے ابن اسحاق کی یہ روابیت نقل کی ۔ ابن اسحاق نے کہا ہوگیا تھا اور کتابوں کا لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اس عورت نے اپنے بھائی ورقہ بن نوفل سے (جو عیسائی ہوگیا تھا اور کتابوں کا ماہر تھا) یہ سن رکھا تھا کہ اس امت میں بنی اسماعیل میں سے اک بنی برپا ہوگا اس عورت نے جس کا مام قبال بنت نوفل بن اسد تھا اس بارے میں یہ اشعار کھے ۔

الان وقد ضيعت ما كنت قادرا

عليه وفارقك الذى كان جابكا

تم اب آئے ہو حالانکہ جو تمہارے پاس تھاتم نے اس کو صائع کردیا ہے تمہیں اس پر قدرت حاصل نہ تھی وہ تم سے جدا ہو چکا ہے ۔

غدوت على حافلا قد بدلته

هناك لغيرى فالحقن بشانكا

تم میرے پاس صبح بھرے ہوئے آئے تھے لیکن تم نے اسے وہاں دوسرے کے سپرد کردیا ہے اب تم اپنے حالات کے خود ذمہ دار ہو۔ ولا تحسبنی الیوم جلوا ولیتنی
اصبت حبیبا منك یا عبد داركا
آج تم محج اپنی محبوب نه محجود اے عبداللہ! كاش تم میرے جسب ہوتے۔
ولكن ذاكم صارفی آل زهره
به یدعم الله البریه ناسكا
لیکن وہ تو آل زہرہ میں چلاگیا جس کے ذریع اللہ تعالی لوگوں کو عبادت گزاری كا راسة

عبدالله نے مندرجہ ذیل اشعار میں اس کا جواب دیا ،

تقولین قولا لست اعلم الذی یکون وما هو کائن قبل ذلک یکون وما هو کائن قبل ذلک توالیی بات کمہ رہی ہے جے میں قبل ازیں نہیں جانتاتھا کہ وہ کیاتھی اور کیا ہوگئ ہے ؟ وان کنت ضیعت الذی کان بیننا

من العهد والميثاق في ظل دارك

کیا میں نے کسی ایسے عہدو پیمان کو توڑا ہے جو میں نے تیرے گھرکے پاس تجھ سے باندھا تھا۔

فمثلك قد اصيبت عن كل حلة

ومثلى لايستام عند الفوارك

تم جلیبی عورتیں تو ہر قوم اور ہر حالت میں مصیب زدہ ہی رہتی ہیں اور میں ایسا ہوں کہ بغض رکھنے والی عور توں سے جھگڑا نہیں کیا کرتا۔

ام قبال نے عبداللہ کے بارے میں مندرجہ ذیل اشعار بھی کھے!

عليك بال زهرة حيث كانوا وامنة التي حملت غلاما

( تھے چاہئے کہ آل زہرہ جہاں بھی ہوں ان کے ساتھ لازم رہواور سیدہ آمنہ جے لڑکے کا حمل

رہ گیاہے اس کی رفاقت اختیار کرو۔)

يرى للمهدى حين يرى عليه ونور قدا تقدمه اماما

(اس لڑکے کے آگے جو نور دیکھاجائے گا وہ نور ہدایت ہوگا۔)

فيهنع كل محصنة حريد اذاما كان مرتديا حساما

(وہ اپنی قوم سے علیحدہ ہوجائے گا اور تلواروں سے مسلح ہوکر برہمزگار خواتین کی پاسداری

کرے گار)

وتحقره الشمال وبان منها رياح الجداب تحسبه قتاما

(بدقماش لوگ اس کو حقیر مجھیں گے اور ان کی طرف سے الزام تراخی کے جھگڑے چلیں گے جو در حقیقت لڑائی کے غبار ہوں گے۔)

فانجبه ابن هاشم غيرشك وادته كريمته هماما

(بلاشبروہ بنی ہاشم میں سب سے نجیب ہوگااور اس کی سیدہ والدہ اسے بہادر سردار جنے گی۔)

فكل الخلق يرجوه جميعا يسود الناس مهتديا اماما

( بوری مخلوقات اس کے در کی امیدوار ہوگی وہ لوگوں کا سردار اورامام ہوگا اور انہیں ہدا یت

وے گار)

براه الله من نور مصفى فاذهب نوره عن الظلاما

(الله تعالی صاف اور پاکیزہ نورے اے روشنی عطاکرے گااور اس کی بیہ روشنی ہماری ظلمتوں کو دورکردے گی۔)

وذالك صنع ربك اذحباه اذاما ساريوما اواقاما

(یہ تیرے رب کااحسان ہے کہ وہ یہ بے بدل عظیہ دے گااور جب وہ کسی دن سفر کرے گایا اقامت یذیر ہوگا۔)

فيهدى اهل مكه بعد كفر ويفرض بعد ذلكم الصياما

(تو وہ اہل مکہ کو کفر کے بعد ہدایت نصیب کرے گااور بعد ازاں روزے فرض کرے گا۔)

سد عبدالمطلب نے یہ اشعار کے:

دعوت ربی مخفیا وجهرا

اعلنت قولى وحمدات الصبرا

میں نے اپنے رب کو چیکے چیکے بھی پکارا اور اس سے علانیہ بھی دعا مانگی میں نے اپنی بات کو بر ملا بیان کیااور اللّٰہ تعالیٰ کی تعریف کی۔

یا رب لا تنحر بنی نحرا وفادہ بالمال شفعا ووترا مر ربروردگار میں برسٹے کو ذکر سے کالوراس کی قبانی کے عوض حفت وہ

اے میرے بروردگار! میرے بیٹے کو ذبح سے بچااور اس کی قربانی کے عوض جفت وطاق مال کی صورت میں اس کا فدیہ قبول فرما۔

> اعطیك من كل سوام عشرا او مائة دهما وكمتا وحمرا

میں اس کے عوض چرنے والے دس یا سواونٹ دینے کو تیار ہوں جو خاکی اور سیاہ اور سرخ وسفید آمیجنۃ رنگوں والے ہیں۔

> معروفة اعلامها وصحرا لله من مالى وفاع ونذرا

ان او نٹوں کے نشانات معروف ہیں میں یہ او نٹ اپنے مال میں سے اللّٰہ کی خوشنودی کی خاطر نذر پوری کرنے کے لیے دیتا ہوں۔

عفوا ولم تشهت عيونا خزرا

بالواضح الوجه المزين عذرا

میں تیرے احسان کا طلب گار ہوں تو اس روشن اور مزین چیرے والے کو گوشہ چشم سے دیکھنے والی آنکھوں کو بنسنے کا موقع نہ دے۔

فالحمد لله الاجل شكرا

اعطانی البیض بنی زهرا

تعریف بزرگ و برتر خدا ہی کے لیے ہے اور میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے بنی زہرہ

کی سفید چیرہ والی خاتون بطور بہوعطا فرمائی۔

ثمر كنانى فى الامور امرا قد كان اشجانى وهد الظهرا وهاہم ترین معاملہ جس نے محجے عمكين كردیا تھااور میری كمر توڑ دی تھی اس بیس میری طرف اللّٰہ ہی كافی ہوگیا۔

> فلست والبیت المغطی سترا واللات والرکن المحاذی حجرا اس گری قسم جو غلاف پس ستور ب اور لات اور رکن جراسود کی قسم منك لانعمك الهی كفرا منك لانعمك الهی كفرا

اے بار الها! میں کہجی تیرے انعامات واحسانات کی ناشکری نہیں کروں گا جب تک کہ میں زندہ ہوں اور اپنی قبر کی زیارت کرنے تک اس عہد ہرِ قائم رہوں گا۔

(۲۹) اتحد نے یونس بن بکیری وساطت ہے ابن اسحاق کی ہے روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا میرے والد اسحاق بن یسار نے یہ روابیت بیان کی کہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف کے ساتھ ایک عورت تھی۔ عبداللہ بن عبد المطلب اس عورت کے پاس ہے گزرے اس وقت عبداللہ پر مٹی گارے کے اثرات تھے۔ عبداللہ نے اس عورت کو بلایا لیکن وہ آمادہ نہ ہوئی کیونکہ اس نے عبداللہ کے جسم پر مٹی کے نشانات وکھیے تھے۔ عبداللہ نے جاکر غسل کیا اور آمنہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ وہ ووسری عورت جے قبل ازیں عبداللہ نے بلایا تھا، اس نے اب عبداللہ کو دعوت دی لیکن عبداللہ نے اس کے پہلے طرز عمل کی وجہ سے انکار کردیا اور سیدہ آمنہ کے پاس چلے اور ان سے اختلاط کیا۔ پھر باہر آئے اور اس دوسری عورت کو بلایا۔ لیکن اس نے کہا، "اب مجھے تماری حاجت نہیں ہے جس وقت تم میرے پاس ہے گزرے تھے تو اس وقت تم میرے پاس ہے گزرے تھے تو اس کے پاس چلے گئے تو وہ نور آمنہ تم ہے لگئے۔ "

(۲۷) احمد نے یونس بن بکیر کی وساطت سے محمد ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ محمد بن اسحاق نے کہا؛ مروی ہے کہ وہ عورت یہ کہتی تھی؛ "جب عبدالله میرے پاس سے گزرے توان کی دونوں آنکھوں کے درمیان پہلی رات کے چاند جیسا نور تھا، بیس نے عبدالله کو اس امید پر دعوت دی تھی کہ وہ نور بیس حاصل کرلوں۔ لیکن وہ آمنہ کے پاس چلے گئے اوراس سے اختلاط کیا۔ چنانچہ سیدہ آمنہ کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا حمل رہ گیا۔"

(۲۸) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ رسول الله صلی الله صلی الله صلی الله صلی الله صلی الله صلی الله علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب کا بیان ہے کہ جب اسے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا حمل رہ گیا تو اسے خواب میں کہا گیا کہ تمہارے پیٹ میں امت کا سردارہے جب وہ پیدا ہو تو یہ اشعار بڑھنا؛

اعینه بالواحد من شر کل حاسد فی کل برعامد فی کل برعامد وکل عبد رائد نزول غیر زائد فانه عبدالحمید الماجد حتی اراه قداتی المشاهد

میں اسے اللہ واحد کی پناہ میں دیتی ہوں کہ وہ اسے ہر حاسد کے شرسے محفوظ رکھے جو ہر بھلائی کی کوششش کرنے والے اور عبادت گزاری میں سبقت لے جانے والے کے ساتھ حسد کرتا ہے۔ دنیا میں اس کی تشریف آوری صروری ہے کیوں کہ وہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والے خدا کا بندہ ہے۔ یہاں تک کہ میں اسے لوگوں کے اجتماعات کے مقامات پر آتے ہوئے دیکھوں۔

اس کی نشانی ہے ہے کہ اس کے ساتھ ایسا نور بر آمد ہوگا جس سے سرزمین شام میں بھری کے محلات جگمگاا تھیں گے جب وہ پہیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ تورات میں اس کا نام احمد ہے۔ اہل ارض وسماء اس کی تعریف کے گن گائیں گے۔ انجیل میں بھی اس کا اسم گرای احمد ہے۔ آسمان والے اور زمین والے اس کی تعریف کریں گے فرقان میں اس کا نام محمد ہے۔ اسے اسی نام سے موسوم کرنا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی وایہ کی معرفت سید عبد المطلب کو اطلاع دی گئی کیوں کہ آپ کے والد عبد اللہ کا استقال

ہوگیا تھا جب کہ آپ ابھی بطن مادر ہی میں تھے کسی روا بت میں یہ بھی ہے کہ جناب عبداللہ کا استقال اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیس ماہ کے تھے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی روا بت معتبر ہے۔ سیدہ آمنہ نے سید عبدالمطلب کو کہلا بھیجا "آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، تشریف لائے اور اس ویکھئے۔ "جب عبدالمطلب تشریف لائے تو سیدہ آمنہ نے انہیں وہ خواب بہلایا جو اس نے استقرار ممل کے وقت دیکھا تھا اور وہ سب ماجرا سنایا جو کچھ اسے بچ کا نام وغیرہ رکھنے کے بارے میں کہا گیا تھا۔ سید عبدالمطلب نے آپ کو اٹھالیا اور کعبہ کے اندر ہبل کے پاس لے گئے۔ وہ اللہ سے دعاکرتے اور اللہ کی اس عطار اس کا شکریہ اداکرتے ہوئے کھڑے رہے اور انہوں نے یہ اشعار پڑھے؛

قد ساد فی المهد علی الغلمان اعیذہ بالله ذی الارکان یہ بچپن ہی میں لڑکوں کا سردار ہے، میں اسے اللّٰہ کی پناہ میں دیا ہوں جو اس مشحکم کناروں والے گھر کا مالک ہے۔

حتی یکون بلغة الفتیان
حتی اراه بالغ البنان
یال تک که ده مجرلور جوانی کو پینی جائے اور میں دیکھوں کہ اس کے جوڑ بند مضبوط ہو چکے ہیں۔
اعید من کل ذی شنان
من حاسد مضطرب العنان
میں اے ہردشمن کی دشمنی سے اللہ کی پناہ میں دیا ہوں اور ٹھوکریں کھانے والے اندھے اور بوڑھے۔
ذی ہے تہ لیس له عینان
حتی اراه رافع اللسان

حاسد کے حسد سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں یماں تک کہ میں اسے خطیب اور زبان آور دیکھوں۔

انت الذي سهيت في الفرقان

فى كتب ثابتة العثاني

احمد مكتوبا على اللسان

تو وہ ہے کہ جس کا نام فرقان میں اور ودسری دو آسمانی کتب میں احمد رکھا گیاہے جو زبان زو خلائق ہے۔

جب عبدالمطلب عبدالله كے معاملے سے فارغ ہوگئے اور عبداللہ كى قربانى كے بارے ميں جو تشويش اور پيشانى انہيں لاحق ہوئى تھى وہ جاتى رہى تو اس وقت انہوں نے يہ اشعار كھے

دعوة ربى دعوة المناصح

دعوة مبتاع رضاه رابح

میں نے اللہ تعالی کے حصور مخلصانہ رجوع کرتے ہوئے دعا مانگی جس کے ذریعے میں نے اللہ کی

نفع بحش خوشنودی تلاش کی۔

فالله عند قسمة المنائح

اعطى على الشح من المشاجح

الله تعالى نے انعامات وعطیات تقسیم کیے اور جھگڑا کرنے والوں کےلالج کے باوجود زمزم عطاکیا

زمزم لا يمتاحها المماتح

الا الدلاء الزبد السوافح

جس سے چلو بھر پانی حاصل کرنے کی ورخواست نہیں کی جاتی بلکہ زمزم جوش مارکر نکلتا ہے اور

پانی حاصل کرنے والے اس سے ڈول بھر بھر کر لے جاتے ہیں۔

كم من حجيج مغتد ورائح

جادبها من بعد لوح اللائح

صبح وشام آنے والے کتنے تجاج ہیں جو اس سے اپنی پیاس کھاتے ہیں اور سیراب ہوتے ہیں۔

سقیا علی رغم العداد الماشح بعد کنوز الحلی والصفائح سحت ترین دشمنوں کی دشمنی کے باوجودیہ چشمہ جاری ہوا اور اس سے قبل سونے کے خزانے اور تلوارس بر آمد ہوئیں۔

حلی لبیت الله ذی المسارح بیت علیه النور کالمصابح یه زاورات بیت الله پر چڑھائے گئے جس کے صحن میں روشیں ہیں اور یہ ایسا گھرہے جو چراغوں کی روشنی سے جگمگا تاہے۔

بنیان ابراهیم ذی المسابح بنا، بالرفق وحلم راجح یه گر حضرت ابراسیم علیه السلام کا تعمیر کرده ہے جو الله کی پاکی بیان کرنے والے اور نمایت شفیق اور بردیار تھے۔

بین الجبال الصم والصرادح فھو مثاب لذوی الطلائح ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو سنسان پہاڑوں اور ہموار جگہ کے درمیان تعمیر کیا اور یہ دور دراز کا سفر طے کر کے تھکی ہوئی او نٹنیوں پر سوار ہوکر آنے والوں کے لیے عبادت کا مرکز ہے۔

> ينتابه من كل فج نازح مشتبه الاعلام والصحامح

جس کی طرف غیر معروف لیکن پاکیزہ اطوار اور قابل اعتماد لوگ دشوارگزار گھاٹیوں ہے گزر کر پے درپے اور نوبت بہ نوبت آتے ہیں۔ عبد المطلب نے یہ اشعار بھی کھے :

> الحمد للخالق لا العباد لما رای جدی واجتهادی

تعریف کے سزاوار بندے نہیں ہیں بلکہ سب تعریف اللّٰہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے تشویش کی حالت میں صحیح رائے کا تلاش کرنے والا پایااور میری رہنمائی فرمائی۔

واننى موفيه بالميعاد

والعهدان العهد ذو معاد

بے شک میں اپنے عہدو پیمان کو پورا کرنے والا ہوں در حقیقت عمد کے بارے میں جواب دہی

ہوگی۔

فرج عنى كربة الفواد ونال منى فدية المغادى

الله تعالى نے میرے دل کے غم والم کو دور کر دیااور میرے بیٹے کا فدیہ قبول فرمالیا۔

فاديت عبدالله من تلادى

ان البنين فلذ الاكباد

میں نے عبداللّٰہ کا فدیہ اپنے مال سے عطا کیا۔ بے شک بیٹے جگر کے قیمتی ٹکڑے ہوتے ہیں۔

ثماره كالقرع للفواد

ادم وحمر كلها تلاد

بیٹے کی اولاد باعث طمانیت قلب ہے میرے ہال گندم گوں اور سرخ رنگ والے سجی ہیں۔

قلت للحباس لها ذواد

هل منكم من صيت ينادي

شریف النسل او نٹوں کا گلہ موجود ہے۔ میں نے کہا کیا تم میں سے کوئی بلند آواز والا ہے جو یہ

ندادے کہ

الابل نهب بين اهل الوادى

فتركوها وهى فى عصواد

اہل وادی نے او نٹوں کو غارت گری اور لوٹ مار کا مال بنالیا ہے اور یہ بڑی بداخلاقی ہے کپس

انہوں نے اونٹوں کو چھوڑ دیا۔

يركبها بالالة الحداد

كانها رهو من المزاد

ان پر سوار ہونے کے لیے تیز ہتھیار در کار ہوتے ہیں او رپانی رکھنے کے لیے اس قدر تھیلے ان پر ہیں گویا کہ وہ پانی کی نہریں ہیں۔

یروی بها ذو اجعل صیاد

وراح عبد الله في الابراد

رسیوں والا شکاری ان کو پکڑ کر لاتا ہے اور عبداللہ قیمتی لباس میں ملبوس خوش وخرم ہے۔

يغيظ اعدائى من الحساد

نجيته من كرب شداد

میرے حاسد دشمن غیظ و غضب میں ہیں کہ میں نے عبداللہ کو سحنت تکلیف ہے بچالیا ہے۔ عبدالمطلب نے بیہ اشعار تھی کھے :

الحمد الله على ما انعما

اعطى على رغم العداو زمزما

تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے تعملی عطاکیں اور وشمنوں کی وشمنی کے باوجود زمزم کی

نعمت سے نوازا ہ

تراث قوم لم یکن مهدما والحاسدون یخرقون الا دما یه ایک زنده قوم کی میراث بے لیکن حاسد بے قوف ہیں۔

ولم يكن حافرها ليندما

اصاب فيها حلية فتسلما

اس کنویں کو بر آمد کرنے والا پشیمان نہیں ہوگا۔اے کنویں میں سے زیورات ملے جنہیں اس

نے قبول کیا۔

لله ما اجرى عليه الا سهما والله اوفى نذره اذا قسما والله اوفى نذره اذا قسما الله وه پراس نے تیر نکا لے بخدا بیس نے جو نذر مانی ہے وہ پوری کروں گا۔ اللہ ہی کے لیے وہ پر جس پراس نے تیر نکا لے بخدا بیس نے جو نذر مانی ہے وہ پوری کروں گا۔ اعظی بنین عصبة و خداما ولست والله ارید ماثما

النّد نے مجھے لڑکوں اور خدمت گاروں کی ایک جماعت عطا کی اور میرا کوئی ارادہ نہیں کہ میں النّہ کی نافرمانی کروں اور

فی النذار او اهریق لله دما منهم وقل اوفیتهم فتهها الله کے لیے نذر پوری نه کرکے یاان میں سے ایک لڑکے کا خون نه بهاکر گناه کا ارتکاب کروں عالانکہ میری منت کے مطابق میرے بیٹے یورے ہیں۔

> من بعد ما كنت وحيدا ايما يرانى الاعداء قرنا اعصما اعضب او ذا ارتياب اعسما

اس سے قبل میں غیر شادی شدہ اور اکیلاتھا اور دشمن مجھے اپنامد مقابل ایساسردار سمجھتے تھے جس کے بھائی بندنہ ہوں یا قلبل ہوں اور وہ بے چین ہو۔ عبد المطلب نے یہ اشعار بھی کھے

> دعوت ربى دعوة المغلوب ونعم مدعى السائل المكروب

میں مغلوب ہو چکا ہوں اور اس حالت میں میں نے اپنے پروردگار کو پکارا۔ ایک درماندہ سائل کی پکار کس قدر مقبول ہوتی ہے۔

> فالحمد للمستمع المجيب اعطى على رغم ذوى الذنوب

الى والشحناء والعيوب

زمزم ذات الموضع العجيب

سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو دعاؤوں کو سننے والی اور قبول کرنے والی ہے جس نے بدکر داروں اور کمینہ توز دشمنوں کی عداوت کے باوجود مجھے عجیب وغریب جگہ سے چاہ زمزم عطا فرمایا۔

بين سواد الصنم الهنصوب

وبين بيت الله ذي الحجوب

وتحت فرث النعم المغصوب

جونصب شدہ بتوں اور غلاف میں مستور بیت اللہ کے در میان عصب شدہ چویالوں کے گوبر کے

تحت اٹاہوا تھا۔

## رسول التركي ولادت باسعادت

(۲۹) اجمد بن عبدالجبار نے یونس بن بکیری وساطت سے ابن اسحاق کی یہ روا بیت نقل کی ہے۔
ابن اسحاق نے کہا، مطلب بن عبداللہ بن قبیں نے اپنے والد اور واوا قبیں بن مخرمہ سے روا بیت کیہ قبیں نے کہا، میری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ ہم وونوں ہم عمر ہیں۔
(۳۰) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی یہ روا بیت نقل کی ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حرب فجار جو عکاظ کے مقام پر لڑی گئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بیس سال کی تھی۔
(۳۱) ابن اسحاق نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے آپ کی والدہ کی گودہری ہوئی تو آپ کے لیے وایہ تلاش کی گئی۔ چنانچہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے حلیمہ بنت ابی ذو یب کو مقرر کیا گیا۔ ابو ذو یب کا نام عبداللہ بن حارث بن شجنہ بن جابر بن رزام بن ناصرہ بن فصیہ بن نصر بن سعد بن بکر بن ہوازن بن مضر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بن عبدالعزی بن رفاعہ بن طان بن ناصرہ بن فصیہ بن نصر بن سعد بن بکر بن ہوازن ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بنوں کے نام یہ بین،

عبداللہ بن حارث، انبیہ بنت حارث اور حذافہ بنت حارث جن کا لقب شیما تھا اور وہ اپنی قوم میں اپنے اصلی نام کی بہ نسبت اسی لقب سے زیادہ مشہور تھیں۔ یہ سب بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں حلیمہ کے بطن سے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہتے تو شیماء اپنی والدہ کے ساتھ مل کر آپ کو کھلا یا کرتی تھیں اور آپ کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ شیماء اپنی والدہ کے ساتھ مل کر آپ کو کھلا یا کرتی تھیں اور آپ کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ (۳۲) احمد نے بونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی یہ روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛

حدیث بیان کی مجھ سے جم بن ابی جم نے جو حارث بن حاطب کے ہاں بنی تمیم کی ایک عورت کا مولیٰ تھا اور اسی وجہ سے جم کو حارث بن حاطب کا مولی تھی کہتے ہیں۔ جم نے کہا، مجھ سے ایسے تحض نے بیان کیا جس نے عبداللّٰہ بن جعفر بن ابی طالب کو کہتے سناتھا کہ حلیمہ بنت حارث (رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی ر صناعی ماں) بیان کرتی ہیں، میں بنی سعد بن بکر کی کچھ عور توں کے ہمراہ دو دھ پینے والے بحوں کی تلاش میں مکہ آئی۔ ہمارے ہاں قحط سالی تھی اور گھاس کا پہۃ تک نہ تھا۔ میں ایک سبزی مائل سفید رنگ کی گدھی پر نکلی جو سفر کی تکان سے لاغر ہو گئی۔ میرے ساتھ شیر خوار بچہ اور ایک بوڑھی او نٹننی تھی۔ بخدا بچے کی بھوک کے باعث ہم بھی نہ سوسکتے تھے کیوں کہ میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ بچے کے لیے کافی ہوا د ر ہماری او نٹنی بھی ذرا دودھ نہ دیتی تھی کہ بچے کی خوراک کے کام آئے۔اس حال میں ہم مکہ پہنچے۔ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو۔ لیکن جب پہ کهاجاتاکه آپ میتیم ہیں توکوئی عورت بھی آل حضرت کو لینے پر راضی نہ ہوتی۔ کیوں کہ ہم لوگ کھتے تھے کہ بچے کی ماں سے حسن سلوک کی کیاامید ہوسکتی ہے۔اگر بچے کا باپ ہوتا تو اس سے نیک سلوک کی توقع کی جاسكتى تھى۔ ميرے ساتھ آئى ہوئى سب عور تول نے دوسرے بچے لے ليے اور مجھے كوئى بچه نه ملا، يس نے اسے شوہر حارث بن عبدالعزی سے کہا!

"خدا کی قسم، میں بیہ بات پسند نہیں کرتی کہ کسی شیر خوار بچے کو لیے بغیرا پنے ساتھ والیوں کے ہمراہ خالی ہاتھ واپس جاؤں۔ میں اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔"

میرے شوہرنے کہا،"اگر توایساکرے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔"

چنانچہ میں گئی اور صرف اس لیے اس بچے کو لے لیا کہ مجھے آپ کے سوا اور کوئی بچہ نہ ملااور آپ کو بھی میرے سواکوئی عورت لینے پر رصامند نہ ہوئی۔

آپ کو لے کر میں اپنی اقامت گاہ پر گئی اور اس بچے کے منہ میں حسب خواہش اپنی چھاتی دی
تواتنا دودھ اترا کہ وہ بھی سیر ہوگیا اور اس کے دودھ شریک بھائی نے بھی خوب پیٹ بھر کر پیا۔ بھر میرا
شوہر بوڑھی او نٹنی کی طرف متوجہ ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ دودھ سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے اتنا دودھ
دیا کہ میرے شوہر نے بھی پیااور میں نے بھی ااور ہم دونوں اچھی طرح سیر ہوگئے۔ اور ہم نے رات بڑے
دیا کہ میرے شوہر نے بھی پیااور میں نے بھی ااور ہم دونوں اچھی طرح سیر ہوگئے۔ اور ہم نے رات بڑے
آرام سے گزاری۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا۔"اے علیمہ بخدا؛ تو نے بڑا ہی مبارک بچہ حاصل کیا ہے۔ کیا

تو نہیں دیکھتی کہ اس بچ کو حاصل کر کے ہم نے کس قدر خیریت کے ساتھ رات گزاری ہے۔" اللہ تعالی
ہمارے لیے خیروبر کت میں اصافہ کر تا گیا یماں تک کہ ہم نے اپنے علاقے کی طرف والیبی کے لیے رخت سفر
باندھا۔ خدا کی قسم، والیبی کا سفر ہماری گدھی نے اس طرح طے کیا کہ قافلے کے سارے گدھوں کو اس نے
پیچھے چھوڑ دیا اور کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس پر میری ساتھی عور تیں کھنے لگیں!

اے بنت ابی ذو یب اکیا یہ تیری وہی گدھی ہے جس پر تو ہمارے ساتھ آئی تھی؟"
یس نے کہا، "ہاں، یہ وہی ہے۔"

وہ بولیں "والنداس کی شان ہی کچھ اور ہے۔"

اس طرح ہم بنی سعد کے علاقہ میں واپس پینج گئے۔ میرے علم کی حد تک الند عزوجل کی زمین پر اس وقت کوئی خطہ ایسا نہ تھا جو اتناا جاڑ ہو جتنا ہمارا علاقہ تھا۔ لیکن میری بکریاں جہاں جاتیں پیٹ بھر کر چارہ کھا تیں اور شام کو واپس آتیں تو دودھ سے بھر لور ہو تیں۔ ہم حسب خواہش دودھ دوہے اور ہمارے قرب وجوار میں دوسرے لوگوں میں سے کسی کی بکری کے تھنوں میں دودھ کا قطرہ تک نہ ہوتا تھا او ران کے راوڑ بھو کے واپس آتے تھے۔ یمال تک کہ وہ لوگ اپنے چرواہوں سے کھنے گے؛

اے کم بحثور ابو ذؤیب کاربوڑ جال چرتاہے تم بھی اس کے ساتھ ربوڑ چرا یا کرو۔"

چنانچہ انہوں نے بھی اپنے راوڑ میرے راوڑ کے ساتھ رکھنا شروع کر دیئے۔ لیکن ان کے راوڑ بھو کے واپس آتے،ان کی بکر یوں کے تھنوں میں دودھ کا قطرہ تک نہ ہو تا اور ہماری بکر یاں دودھ سے بھری ہوئی اور سیر ہوکر واپس آتیں اور ہم حسب منشا دودھ دوستے۔اس طرح ہمیں اللّٰہ عزوجل برکتوں سے نواز تا رہا اور ہم ان برکات کا مشاہدہ کرتے رہے۔ یماں تک کہ وہ بچہ دو سال کی عمر کو پہنچ گیا اور سارے قبیلے کے بچوں سے زیادہ تندرست ہوگیا۔ واللّٰہ اس بچ کی عمر دو سال بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ خوب سارے قبیلے کے بچوں سے زیادہ تندرست ہوگیا۔ واللّٰہ اس بچ کی عمر دو سال بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ خوب توان ہوچکا تھا ہم اسے لے کراس کی ماں کے پاس گئے۔ چونکہ ہم اس کی برکات کا مشاہدہ کر چکے تھے اس لیے ہمارا جی چاہتا تھا کہ وہ کچھ مدت اور ہمارے پاس رہے۔ جب اس کی ماں نے اسے و کیھا تو میس نے اس کی

"بی بی! اس بیٹے کو ابھی ہمارے پاس ایک سال اور رہنے دو، ہمیں اندیشہ ہے کہ مکہ کی خراب آب وہوا اس کی صحت پر برا اثرینہ ڈالے۔" ہم نے اس قدر اصرار کیا کہ وہ اسے پھر ہمارے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو گئیں۔والیں آکر ہم انھی وو تین مہینے ہی رہے تھے کہ ایک روز ہم اپنے گھروں کے پیچھے کی طرف تھے او روہ بچہ اپنے رصاعی بھائی کے ساتھ ہماری بکر ایوں کے بچوں کے پاس تھا،اتنے میں اس کا بھائی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا!

میرے اس قریشی بھائی کے پاس دو آدمی آئے جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھے انہوں نے اسے لٹاکر اس کا پہیٹے چاک کر دیا۔ "

میں اور میرا شوہر دونوں بھاگتے ہوئے گئے تود نکھا کہ وہ بچہ کھڑا ہے اور گھبراہٹ کی وجہ ہے اس کارنگ متغیر ہوچکا ہے۔اس کے باپ نے اسے جلدی سے اٹھالیااور پوچھا!

> "بیٹاتمهارا کیا حال ہے؟" اس بیچنے کہا!

"میرے پاس دو سفید پوش آدمی آئے انہوں نے مجھے لٹاکر میرا پیٹ چاک کیااور اس میس سے کوئی چیز نکال کر پھینک دیاور پیٹ کو بھرویسا ہی کردیا جیساوہ تھا۔"

حلیمہ کا بیان ہے کہ ہم اے اپنے ساتھ والی گھر لے آئے۔ اس کے باپ نے کہا، "اے حلیمہ؛ کھے در ہے کہ میرے اس کچ کو کچھ ہونہ جائے۔ ہمتریہ ہے کہ اس کی مخدوش حالت کے اظہار سے قبل ہم اے اس کے گھروالوں کو والیں کردیں۔ " چنانچہ اے اٹھا کہ ہم اس کی والدہ کے پاس لے آئے۔ اس کی والدہ نے آئے ہو؟ حالاتکہ تم تو نے اس سلیقہ حالت کے مطابق پایا اور دریافت کیا کہ تم اے والیس کیوں لے آئے ہو؟ حالاتکہ تم تو اسے اپنے پاس رکھنے کے ہمت آرزومند تھے ہم نے کہا، "بخداکوئی بات نہیں ہے۔ اس سلیلے میں ہماری جو اسے اپنے پاس رکھنے کے ہمت آرزومند تھے ہم نے کہا، "بخداکوئی بات نہیں ہے۔ اس سلیلے میں ہماری جو فرمہ واری تھی وہ ہم نے اللہ عزو جل کی تو فیق سے پوری کردی ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ کوئی نقصان نہ ہوجائے یا کوئی حادثہ پیش نہ آجائے ، اس لیے ہم اس بچ کو والی لے آئے ہیں۔ "اس کی والدہ نے کہا، "اصل بات کیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک بتاؤ۔ " اس کی والدہ کے اصرار پر ہم نے سارا ماجرا بیان کردیا۔ بی بی آمنہ نے کہا، "کیا تم شیس اس بچ کے معاملہ میں شیطان کا خوف ہے؟ شیطان کے لیے اس پر کوئی راہ نہیں۔ میرے اس بچ کی بڑی شان ہے۔ کیا میں ہیٹ میس رکھا کہ گھے کھی بو تھ محسوس نہ ہوا۔ جب مجھے اس کا ممل رہ کہا، "میں نے اس مال میں ہیٹ میں رکھا کہ گھے کھی بو تھ محسوس نہ ہوا۔ جب محملت روشن ہوگئے۔ گھی خواب میں دکھا یا گیا کہ میرے بطن سے ایک نور بر آمد ہوا جس سے شام کے محالت روشن ہوگئے۔ گیا تو قوب میں دکھا یا گیا کہ میرے بطن سے ایک نور بر آمد ہوا جس سے شام کے محالت روشن ہوگئے۔ گیا تو قوب میں دکھا یا گیا کہ میرے بطن سے ایک نور بر آمد ہوا جس سے شام کے محالت روشن ہوگئے۔

اس کی پیدائش بھی دیگر بحوں سے مختلف تھی وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے سمارے اپنا سر آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے تھا۔

(۳۳) احمد نے یونس بن بکیری وساطت سے ابن اسحاق کی یہ روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا تورین بزید نے خالدین معدان کے حوالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ہے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا،" یا رسول النّٰد؛ ہمیں اپنے حالات کے بارے میں مطلع فرمائیں۔"آل حضرت فے فرمایا!" میرے لیے میرے باپ ابر اہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور عیسی علیہ السلام نے دنیا کو میری بشارت کا مسٹر دہ سنایا۔ جب میں بطن مادر میں تھا تو میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور بر آمد ہوا جس سے ارض شام میں بصری کے محلات جگمگا اٹھے۔ میں نے زمانہ رضاعت بنی سعد بن بکر میں گذارا،اس دوران میں جب میں اور میرا رضاعی بھائی بکراوں کے بچوں کے پاس تھے تو سفید کٹروں میں ملبوس دو آدمی میرے پاس سونے کا ایک برتن لے کر آئے جس میں برف تھی، انہوں نے مجھے لٹاکر میرا پیٹ چاک کیا پھرمیرا دل نکالا، اسے چیرا اور اس میں سے ایک سیاہ لو تھڑا نکال کر پھینک دیا۔ پھرمیرے قلب اور پیٹ کو دھوکر صاف کردیا اور اے ویسا ہی کردیا جیسا کہ وہ پہلے تھا۔ پھران میں سے ایک آدی نے دوسرے کو کہا!ان کو ان کی امت کے دس آدمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ چنانچہ اس نے وزن کیا تو میس بھاری نکلا۔ پھراس نے کہا اب ان کو ان کی امت کے سو آدمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ چنانچہ اس نے وزن کیا تو میس بھاری نکلا۔ پھر اس نے کما بس کر دواگر ان کو ان کی تمام امت کے ساتھ وزن کروگے تب بھی میں وزنی تکلس گے

(۳۳) احمد نے حدیث بیان کی کہ یونس بن بکیر نے یکے بعد دیگرے ابی سنان شیبانی، جسیب بن ابی ثابت اور یحیی بن جعدہ کی وساطت سے یہ روابت نقل کی۔ یحییٰ بن جعدہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس دو فرشتے دو سفید بگلوں کی شکل میں آئے جن کے پاس برف، اولے اور ٹھنڈا پانی تھا،ان میں سے ایک نے میرا سینہ چاک کیا اور دوسرے نے اپنی چونج سے ہلا کر اسے صاف کر دیا۔ "

## قبیلہ حمیرکے بادشاہ تبع اوسط کی حکایت

(۳۵) احمد بن عبدالجبار نے یونس بن بکیری وساطت سے ابن اسحاق کی ہے روایت نقل کی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ تیج کشور کشائی کی غرض سے فوج کشی کرتا ہوا جب مدینہ پہنچا تو اس نے وادی قبایس فریرہ ڈال دیا۔ وہاں اس نے ایک کنواں کھدوایا۔ اس کنوئیس کو اس وقت بادشاہ کا کنواں کہا جاتا تھا۔ اس نمانہ میں مدینہ منورہ میں بیموداور اوس وخزرج کے قبائل آباد تھے جنہوں نے تیج کی مخالفت کی اور اس سے برسر پیکار ہوگئے۔ وہ دن کے وقت اس سے قبال کرتے تھے اور جب شام ہوجاتی تو اس کے لیے اور اس کے ہمراہیوں کے لیے سامان صنیافت ارسال کرتے تھے اور جب انہوں نے چند راتوں تک اس عمل کو جاری رکھاتو تیج نے شرمساری محسوس کی اور ان کی طرف صلح کا پیغام بھیجا۔ چنانچہ قبیلہ سے ایک شخف جس کا نام احیحہ بن جلاح بن حریش ججبا بن کلدہ بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالک بن اوس تھا تیج کے پاس گیا۔ اس گیا۔ اس طرح ایک دوسرا شخف جو بیودی تھا اور جس کا نام بن یمین الفرظی تھا وہ تیج کے پاس گیا۔ اس گیا۔ تیج سے کہا!

"اے بادشاہ! ہم آپ کے ہم قوم ہیں۔" اور بن یمنین نے کہا!

"اے بادشاہ! آپ اپنی انتہائی کوشش کے باوجود اس شہر کو فتح نہیں کر سکس گے۔" بادشاہ نے وجہ دریافت کی تو بن یمین نے جواب دیا،

"یہ جگہ انبیاء میں سے ایک نبی کی قیام گاہ قرار پائے گی جے اللہ قریش میں سے مبعوث رمائےگا۔"

اسی دوران میں تبع کے پاس یمن ہے ایک مخبر آیاجس نے اسے خبردی کہ یمن میں ایک ایسی

آگ بھڑک اٹھی ہے کہ جو بھی اس کے پاس سے گزر تا ہے وہ اسے اپنی پسٹ میں لے لیتی ہے۔ اس لیے تبع جلد ہی مدینہ سے چلا گیا، اور اس کے ساتھ یہود کا ایک وفد بھی گیا جس میں بن یمین وغیرہ شامل تھے۔ تبع نے اس موقع پر بیدا شعار کھے

انی نذارت یمینا غیر ذی خلف
الا اجوزو بالحجاز مخلد

یس نے پخت عزم کر رکھاتھا کہ پس تجاز کوفئج کر کے ہمیشہ کے لیے اس پر قابض رہوں گا۔
حتی اتانی من قریظة عالم
جر لعمرك فی الیہود مسود

یمال تک کہ بنی قریظہ کا ایک ایساعالم میرے پاس آیا جو یمودکا سردار تھا۔
القی الی نصیحة کے از دجر

عن قرین محجور به به جهده اس نے محجے نصیحت کی کہ میں اس قریبہ میں لشکر کشی نہ کروجو حضرت محم<sup>8</sup> کا مستقر بننے والا ہے۔ ولقد، ترکت بہا رجا لا وضعا

النصر ينتظرون نورا مهتد

اس لیے میں نے وہاں ایسے لوگوں سے تعرض نہیں کیا جنہیں حضرت محد کے انصار ہونے کا شرف حاصل ہوگا اور جو نور نبوت سے ہدایت حاصل کرنے کے منتظر ہیں۔

(۳۷) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کا یہ بیان نقل کیا ہے۔ ابن اسحاق نے کہا؛ تبع

کی کشکر کشی جاری رہی یماں تک کہ وہ جوار مکہ کی سحنت اور بلند زمین کے کنارے تک پہنچ گیا۔ یہ جگہ مکہ شہر

کی آبادی ہے دورات کی مسافت پر واقع ہے اور قبیلہ ہذیل بن مدر کہ کا مسکن تھی۔ چنانچہ قبیلہ ہذیل کے
کچھ آدی تبع کے پاس آئے اور اس سے کہا!"اے بادشاہ؛ کیا ہم آپ کوا یک الیے خزانہ کا پیانہ بسلائیں جس

میں سونا، یاقوت اور زمرد وافر مقدار میں موجود ہیں، آپ اسے فتح کر لیں اور اس خزانہ میں سے ہمیں بھی
کچھ عطاکریں۔ "تبع ایساکر نے پر رضا مند ہوگیا۔ بنی ہذیل نے کہا!" یہ خزانہ مکہ کے ایک گھر میں ہے۔ "تبع
اس مہم کی طرف بحوثی متوجہ ہوا اور اس نے اس گھر کو منہ دم کرنے کا پکنة عزم کرلیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس

کے قوی کو مصمحل کر دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں شل ہوگئے اور اس کا جسم زخی ہوگیا۔ اس نے اپنے ہمراہیوں میں سے یہود کو بلایااور ان سے کہا،" ہائے میری بد تصیبی یہ مجھ پر کیا مصیب آن بڑی ہے؟"انہوں نے بوچھا،" کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟"اس نے نفی میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا، " کیا تیرے عزائم میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ "اس نے کہا!" ہاں، یہاں کے رہنے والوں کا ایک و فد میرے پاس آیا تھااور انہوں نے مجھے ایک ایسے گھر کے بارے میں اطلاع دی جو سونے ، یاقوت اور زمرد کے ذخائر سے بھرا ہوا ہے اور انہوں نے مجھے تر غیب دی کہ میں اس گھر کو منہدم کر دوں اور اس کے ذخائر کو لوٹ لوں اور اس خزانہ میں سے انہیں بھی کچھ عطا کروں، میں نے ان کی اس پیش کش کو قبول کر لیااور اس گھر کو منہدم کرنے کا پکنة ارادہ کرلیا۔ " یہود کے و فد نے اس سے کہا." وہ اللّٰہ کا محترم گھرہے جو کوئی اس کے انہدام کا ارادہ کرتا ہے وہ خود ہلاک ہوجاتا ہے۔" تبع نے کہا،" ہائے میری بد نصیبی؛ اب اس مصیب سے نجات حاصل کرنے کی صورت کیا ہے؟ "انہوں نے کہا،" آپ اس بات کاارا دہ کرلیں کہ جس طرح وہاں کے رہنے والے لوگ طواف کرتے ہیں آپ بھی اس گھر کا طواف کریں گے،اس پر غلاف چڑھائیں گے اور وہاں جانور قربان کریں گے "اس نے اپنے حی میں یہ ارادہ کر لیا۔ اللہ تعالی نے اس مصیبت ہے اسے نجات عطاکی اور اس نے اس واقعہ کے بارے میں یہ اشعار کھے

بالدف من جمدان فوز مصعد

حتى اتانى من هذيل اعبد

میں بلنداور محنت زمین کے کنارے تک پہنچ گیا او روہاں میرے پاس بنی ہذیل کے کچھ آدی آئے۔

ذكروا الى البيت قالوا كنزه

دروياقوت وفيه زبرجه

انہوں نے ایک ایسے گھر کی نشان دہی کی، جس میں موتیوں، یاقوت اور زمرد کاخزانہ ہے۔

فاردت امرا حال ربى دونه

والرب يدافع عن خراب المجسد

چنانچ میں نے اس گھر کو مندم کرنے کا قصد کر لیا لیکن اللّٰہ تعالی کی مشیت حائل ہو گئی کیوں کہ اللّٰہ تعالی مسجد کی تخریب سے باز رکھتا ہے۔

پھروہ تائب ہوکر مکہ میں داخل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ صفا ومروہ کے ما بین سعی کی،
اور خواب کی حالت میں اے اشارہ کیا گیا کہ وہ بیت اللہ پر غلاف چڑھائے۔ چنانچہ اس نے گاڑھے کچے کا
غلاف چڑھا یا۔ اور یہ پہلا شخض تھا جس نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھا یا۔ اے خواب میں پھراشارہ کیا گیا کہ وہ
اس سے بہتر غلاف چڑھائے۔ چنانچہ اس نے بمن کے شہر معافر میں تیار شدہ کپڑے کا غلاف چڑھا یا۔ اے سہ
بارہ خواب میں اشارہ کیا گیا کہ وہ اس سے بھی اعلی غلاف چڑھائے۔ اس نے بمن کے دھار بدار کپڑے کوسی کر
اس کا غلاف کعبہ پر چڑھا یا۔ اس نے چھ دن تک مکہ مکر مہ میں قیام کیا اور حسب روابیت ان ایام کے دور ان
میں وہ لوگوں کے لیے جانور ذرج کرتا رہا اور وہاں کے رہنے والوں کو کھانا کھلاتا اور شہد پلاتا رہا۔ ابن اسحاق کا
بیان ہے کہ مشہور قول کے مطابق تبع پہلا شخض ہے جس نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا اور وہاں پر اپنے
والیوں کو جو بنی جرہم میں سے تھے ہمیشہ غلاف چڑھاتے رہنے کی ہدا بیت کی اور انہیں عکم دیا کہ وہ اس گھرکو
پاک صاف رکھیں اور مردار اور خون اور نجس چیتھڑے اس کے قریب نہ آنے دیں۔ اس نے اس گھرکے
پاک صاف رکھیں اور مردار اور خون اور نجس چیتھڑے اس کے قریب نہ آنے دیں۔ اس نے اس گورکے
لے دروازہ تیار کروایا اور قفل وکلید کا بندو است بھی کیا۔ تبع نے اس موقعہ پریہ اشعار کی۔

ونحرنا بالشعب ستة الف

ترى الناس نحوهن ورودا

ہم نے وادی میں چھ ہزار جانور ذرج کیے اور تم نے دیکھا کہ لوگ قربانی کے گوشت کے لیے ہجوم کرتے رہے۔

وكسونا البيت الذي حرم الله

ملاء معضدا وبرودا

ہم نے اللہ تعالی کے اس محترم گھر پر گاڑھے کپرے اور دھاری دار چادروں کے غلاف چڑھائے۔

واقمنا بها من الشهر ستا

وجعلنا لبابه اقليدا

ہم نے یہاں چھے دن تک قیام کیااور اس گھر کے دروازے کے لیے قفل وکلید کاا تنظام بھی کیا۔

وامرنا به الجر هميين خيرا

وكانوا لحافتيه شهودا

ہم نے بنی جرہم کو بھی حکم دیا کہ وہ اسی طرح بہترین غلاف خانہ کعبہ پر چڑھاتے رہا کریں اور وہی اس گھرکے ار دگر د موجود ہیں۔

> وامرنا الايقربن ميلاثا ولا ميتا ولا دما مغصودا

ہم نے انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ گندے چیتھڑے، مردار اور فصد کا خون اس کے قریب نہ آنے دیں۔

> ثم سرنا نوم قصد سهیل قد رفعنا لواء نا معقودا

پھرہم نے یمن کی مزم زمین کی طرف کوچ کا قصد کیا اور ہم نے اپنا جھنڈا جو ہمارے عقیدہ کا نشان ہے اونچاکر دیا ہے۔

(۳۷) احمد نے یونسی وساطت ہے ابن اسحاق کا یہ بیان نقل کیا ہے۔ ابن اسحاق نے کہا، جب شبع نے یمن کی طرف کوچ کا قصد کیا تو اس نے ارادہ کیا کہ رکن اسود کا پھر اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے جائے نویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی کے ہاں قریش اکٹھے ہوئے اور انہوں نے نویلد ہے کہا،"اگر وہ ہمارا پھر لے گیا تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا!"اس نے لوچھا!"کیا معاملہ ہے ؟"قریش نے کہا!" تیج یہ چاہتا ہے کہ جراسود اپنے علاقے میں لے جائے "نویلد نے کہا!" ہمارے لیے تو موت اس سے بہتر ہے۔ "پیر اس نے بھر ہوئے اس نے بھر اور دیگر قریش بھی اپنی تلوار سونت کر اس کے ہمراہ لکل کھڑے ہوئے اور تیج کے پاس آئے اور اس سے بوچھا!"اے تیج! رکن اسود کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ؟"اس نے کہا! میرا ارادہ ہے کہ میں اے اپنی قوم کے پاس لے جاؤں۔ "قریش نے جواب دیا!" موت تو اس سے قریب تر ہے۔ "پیروہ وہاں سے چل کر رکن اسود کے پاس کھڑے ہوگے اور تیج کو اس کے ارادہ سے باز رکھا۔ اس موقعہ پر خویلد نے یہ اشعار کے ب

دعینی ام عمرو ولا تلومی ومھلا عاذلی لا تعذلینی اے ام عمرو! محجے تچوڑدے اور ملامت نہ کر۔ اور اے سرزنش کرنے والو! مطمئن رہو اور محجے

ڈانٹ ڈیپٹ نہ کرور

دعينى لا اخذت الخشف منهم

وبيت الله حتى يقتلوني

محجے چپوڑ دو، بیت اللّٰہ کی قسم میں انہیں زمین میں دھنسادوں گااور میں اس وقت تک قبال کر تا رہوں گا جب تک کہ وہ محجے قبل نہ کر دیں۔

فها عذري وهذا السيف عندى

وعضب نال قائمة يميني

میں معذرت خواہ نہیں ہوں جب کہ میرے پاس بیہ تلوار ہے اور اس شمشیر براں کا دستہ میرے دائیں ہاتھ میں ہے۔

ولكن لم احد عنها محيدا

وانی راهق ما ارهقونی

لیکن میں لڑائی ہے باز نہیں آؤں گااور میں اس وقت تک خون بہاتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھے ایساکرنے پر اکساتے رہیں گے۔

(۳۸) احمد نے لیونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی ہے روا بیت نقل کی ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے۔ پھر تیج نے اپنے لشکروں کے ہمراہ بمن کا رخ کیا اور وہاں پہنچ گیا۔ اہل بمن کے دوشہر تھے، ایک کا نام مارب تھا اور وسرے شہر کا نام ظفار تھا مارب میں باوشاہ کا محل سونے کے تحتوں ہے بنا ہوا تھا اور ظفار میں اس کا محل سنگ مرمرے تعمیر شدہ تھا۔ وہ جاڑے کا زمانہ مارب میں گزار تا تھا اور گرمی کے زمانہ میں ظفار میں سکونت رکھتا تھا۔ بادشاہ کے بیٹوں کی پرورش کا استظام مارب میں تھا اور وہ وہاں کلام سکھتے تھے جب کسی حمیری کا بیٹاس بلوغ کو پہنچتا تو وہ کہتا کہ اسے مارب بھیج دو تاکہ وہ وہاں منطق کی تعلیم حاصل کر ہے۔ ظفار بلد حرام ہے تا یہ وا ایک ستون تھا جس کے بالائی حصہ پر پہلی کتاب میں سے یہ تحریر شبت تھی: "مملکت ظفار کس کی ہے؟ نیکو کار اہل ایران کی رحملکت ظفار کس کی ہے؟ نیکو کار اہل ایران کی رحملکت ظفار کس کی ہے؟ نیکو کار اہل ایران کی رحملکت ظفار کس کی ہے؟ تا تو یہود نے تو رات کھولی اور آگ کے مقابلہ میں انہوں نے اللہ تعالی سے وعا مانگنا شروع کی، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اسے دعا ویا۔ اہل مین ایک شیطان کی پرستش کیا کرتے تھے وعا مانگنا شروع کی، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے دعا مانگنا شروع کی، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اسے دعا ویا۔ اہل مین ایک شیطان کی پرستش کیا کرتے تھے وعا مانگنا شروع کی، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اسے دیجا و یا۔ اہل مین ایک شیطان کی پرستش کیا کرتے تھے

انہوں نے اس کے لیے سونے کا ایک گھر تعمیر کیا ہوا تھا او راس کے سامنے حوض بنائے ہوئے تھے جن میں وہ شیطان کے لیے جانور ذریح کرتے تھے وہ شیطان نکلتا، کچھ خون نوش کر تا اور ان لوگوں ہے باتمیں کر تا تھا۔ لوگ اس ہے مرادیں مانگھ تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے جب یہود نے آگ ۔ کھادی تو انہوں نے تعجد ہیں ہیں جس دیں پر ہم ہیں وہ آپ کے دین ہے بہتر ہے۔ اگر آپ ہمارے دین کی پیروی کریں تو آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ آپ کا یہ معبود (شیطان) آپ کی اور آپ کی قوم کی مصیدوں کے وقت آپ کے کسی کام نہیں آتا۔ "تبع نے کہا،" ہم یہ کیوں کریں جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے اس معبود کے ذریعے عجائبات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ "انہوں نے کہا،" اگر ہم اس کو یمال آپ کے پاس سے نکال دیں تو کیا آپ ہمارے وین کی متابعت اختیار کریں گے، "تبع نے کہا،" ہاں۔ " یہود اس شیطان کے استھان پر آئے اور تورات لے کر دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے اللّٰہ تعالی کے اسماء کا ذکر شروع کردیا۔ جب شیطان نے یہ ذکر سنا تو وہ ٹھر نہ سکا اور شور مچا تا ہوا نکل کھڑ اہوا اور ان کی آئھوں کے سامنے سمندر میں جاگرا۔ نبع نے کہم دیا کہ اس شیطان کدے کوگرا دیا جائے اور قبیلہ تمیر کے بعض باد شاہوں نے دیں یہود قبول کے رایا۔ بعض کوگرا کے اور قبیلہ تمیر کے بعض باد شاہوں نے دیں یہود قبول کے رایا۔ اور قبیلہ تمیر کے بعض باد شاہوں نے دیں یہود قبول کرلیا۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ تبع نے یہود بیت اختیار کرلی تھی۔

(۳۹) احمد نے یونس کی وساطت سے زکریا بن یحیی مدنی کی بیہ روایت نقل کی ہے۔ زکریا نے کہاا سے عکرمہ " نے بتلایا کہ اس نے ابن عباس کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے، " تبع کا معاملہ تمہارے لیے مشتبہ نہیں رہنا چاہے، وہ تو مسلمان تھا۔ "

### تبع کی قتل گاہ

(۱۳۰) احمد بن عبدالجبار نے لیونس بن بکیری وساطت ہے ابن اسحاق کی ہے روا سے نقل کی ہے ابن اسحاق کا بیان ہے ۔ جب تبع نے وہ کچھ کیا جواس نے کیا تو روسائے حمیراس سے نارا عن ہوگئ اور انہوں نے کہا اس کی معیت میں طویل لڑائیاں لڑنا اور اپنے اہل وعیال سے دور رہنا نالپندیدہ ہے کیوں کہ اس نے ہمارے دین کو مطعون کیا ہے اور ہمارے آباء واجداد کی عیب چینی کی ہے۔ "چنانچہ انہوں نے اجتماعی طور پر یہ طے کیا کہ اسے قتل کردیا جائے اور اس کے بھائی کو اس کا جائشین مقرر کیا جائے جملہ رؤسائے حمیر نے اس رائے سے اتفاق کیا ماسوائے رئیس ہمدان کے ، جس نے ایسا اقدام کرنے سے اتکار رؤسائے حمیر تبع کے خلاف غضب ناک ہوئے اور اسے گرفتار کرلیا تاکہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیں۔ اس نے اس نے کہا،" کیا ہوئے اور اسے گرفتار کرلیا تاکہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیں۔ اس نے ان سے دریافت کیا،" کیا، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟" انہوں نے کہا،" ہاں۔ "اس نے کہا،" ایسانہ کرو۔ لیکن اگر تم مجھے قتل کردیا تو کہا، "خدا کی قسم! یہ زندگی میں اور موت کے مملکت قائم رہے گی۔ "جب انہوں نے اسے قتل کردیا تو کہا،" خدا کی قسم! یہ زندگی میں اور موت کے بعد ہمارا بادشاہ نہیں ہوسکتا۔" انہوں نے اسے سرکے بل گرادیا۔ اس موقعہ پر رئیس ہمدان (ذور عین) نے تبع کے بارے میں درج ذیل اشعار کے ،

ان تك حمير غدارت وخانت فهعذارة الاله لذى رعين الا من يشترى سهرا بنوم سعيد من يبيت قرير عين

اگر حمیرنے بدعهدی اور خیانت کا ارتکاب کیاہے تو ذور عین اللہ تعالی سے معذرت خواہ ہے۔

خبردار؛ جوشخض نیند کے بدلے بیداری خربدتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ نیک بحنت تو وہ ہے جواس حال میں رات گزارے کہ اس کی آنگھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ مسرور ہو۔ عبد کلال نے اپنے بھائی کے قتل اور اس کی جانشینی کے بعد رؤسائے تمیر کو قتل کر کے یہ اشعار کھے۔

شقیت النفس مهن کان امسی

قرير العين قد قتلوا كريمي

انہوں نے میرے شریف بھائی کو قتل کر دیا ہے اور میں اس کے مقابلے میں بد بحث ہوں کیوں کہ اس کی آنکھیں تو کل تک ٹھنڈی تھیں۔

فلما ان فعلت اصاب قلبي

بها قد جئت من قتل رغيم

جب میں نے اپنی مرضی کے خلاف قتل کا ارتکاب کیا ہے تو میرا دل مصیب میں بسلاہے۔

اشاروا لی بقتل اخ کریم

وليس لذى الضرائب باللئيم

انہوں نے محجے ایک شریف بھائی کے قتل پر اکسایا اور جسے تلوار کے وارے مارا جائے وہ ملامت زدہ نہیں ہوتا۔

> فعدات كان قلبى فى جنام بعيش ليس يرجع فى نعيم

میں اس حال میں واپس آیا کہ میرا دل گناہ گارتھا اور میری زندگی ایسی تھی جو نعمتوں کی طرف

نہیں لومتی۔

وعاد الكلب كالمجنون ينبى

الى الغايات ليس بذى حميم

میرا دل اس مجنوں کی طرح بھٹکتا پھرتاہے جس کا کوئی ہمدر دوغم خوار نہ ہو۔

فلما ان قتلت به كراما

وصأروا كلهم كالمستيلم

جب میں نے اس کے عوض سرداروں کو قتل کیا تو وہ سب کے سب ملامت کے مشحق ہوگئے۔

رجعت الى الذى قد كان منى

كان القلب ليس بذى كلوم

میں اپنی اصلی حالت میں اس شخض کے پاس لوٹ کر آیا جو میرا عزیز تھااور میرے ول کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے زخم مندمل ہو چکے تھے۔

جزی رب البریه ذارعین

جزاء الخلل من داع كريم

رب کائنات ذور عین کوالیمی جزاعطا فرمائے جوا یک کریم داعی کی طرف سے ہمیشہ کی جزا ہے۔

فانى سوف احفظه وربى

واعطيه الطريف مع القدايم

میرے رب کی قسم؛ میں اس کی حفاظت کروں گااور اسے ہر طرح کا نیااور پرانامال عطاکروں گا۔ عبد کلال نے اپنے بھائی کے بارے میں مرثبہ کے یہ اشعار بھی کھے!

اطعت القوم اذ غشوا جهيعا

وقد اتهمت في غش النصيح

میں نے قوم کی اطاعت کی اور ان سب نے فریب کاری کی اور میں نے مخلص خیرخواہ کو دھوکا دینے کے جرم کاار تکاب کیا۔

ولو طاوعت في رائي رعينا

لقلت له وقولی ذو ندوح

اگر میں اپنی رائے میں ذور عین کے موقف پر کار بند رہتا تو میں جو بات بھی کرتاوہ دوراندیشی پر مبنی ہوتی۔

فلم ارفع بقوله لى كلاما

وعدات كاننى عبد اسيح

میں نے اس کی بات کے ذریعہ اپنی بات کو اونچا نہیں کیا یعنی میرا بول بالا نہیں ہوا اور میں در

بدرى مھوكري كھانے والا غلام بن كيا۔

فلما ان قبلت القول منه

على الارواح من حق الفضوح

اگر میں اس کی بات کو قبول کر لیتا توبیہ ان ارواح کے حق میں بدنای ورسوائی ہوتی۔

فهن امسى يطاوعنى فانى

ساجهد في المقال به ابوح

پی کون خوش دلی کے ساتھ میری فرمانبرداری کرے گا میں تو اس کے بارے میں کھری کھری باتیں کرنے کی کوششش کروں گا۔

فلما ان لقيتهم اقامت

لذك النفس في هم مريح

جب میں نے ان کا مقابلہ کیا تو اس جان کے لیے اس کھلی مہم میں وہ بھی ڈٹ گئے۔

پرانہوں نے تیج کے بھائی عبد کلال کو اس کا جانشین مقرر کردیا۔ انہیں گمان تھا کہ اس کی راتوں کی نیند حرام ہوجائے گی۔ عبد کلال نے ان یہوہ کو بلایا جو وہاں تھے اور کہا،" میری بد قسمتی؛ تم ویکھیے ہو کہ میرا برا حال ہورہا ہے۔ "انہوں نے کہا،" آپ کو اس وقت تک نیند نہیں آئے گی جب تک کہ آپ ان سب کو قتل نہ کردیں جنہوں نے آپ کو آپ کے بھائی کے قتل پر اکسایا تھا۔" چنانچہ اس نے تمیر کے روئاء اور سرداروں کو قتل کردیا۔ پھر تیج کا ایک بیٹا جس کا نام دوس تھاوہ لکلا اور قیصر کے پاس آیا (اسی وجہ سے یمن میں یہ صزب المثل ہے بنہ دوس کی طرح اور نہ بی اس کے کجاوے کے ساتھ لگئے ہوئے کی مائند) جب وہ قیصر کے پاس بپنچا تو اس کے در بار میں داخل ہوا اور اس سے کہا،" میں شاہ عرب کا بیٹا ہوں، میری قوم نے میرے باپ کے خلاف سرکٹی کا رویہ اختیار کیا اور اس قتل کردیا ہے۔ میں آپ کے پاس اس لیے قوم نے میرے باپ کے خلاف سرکٹی کا رویہ اختیار کیا اور اس کر دیا ہے۔ میں آپ کے پاس اس لیے حکومت کرے اس کی طرف د وہاں بھارے علاقوں پر حکومت کرے اس کی صرورت اس لیے در پیش ہے کہ وہ بادشاہ جو میرے باپ کے بعد اس کا جانشین مقرر موا ہے اس نے تھام رئیوں اور سرداروں کو قتل کردیا ہے۔ "قیصر نے اپنے مشیروں کو طلب کیا اور ان می جو بھی بھاری رائے کیا ہے ،" انہوں نے کہا، بھاری صوا بدید تو یہ ہے کہ جو پھی بھاری رائے کیا ہے ،" انہوں نے کہا، بھاری صوا بدید تو یہ ہے کہ بو چھیا،" اس شخف کے بارے میں تماری رائے کیا ہے ،" انہوں نے کہا، بھاری صوا بدید تو یہ ہے کہا جو پھیا،" اس شخف کے بارے میں تماری رائے کیا ہے ،" انہوں نے کہا، بھاری صوا بدید تو یہ ہے کہ

آپ اس شخض کے ہمراہ کسی کو بلاد عرب کی طرف نہ بھیجیں کیوں کہ یہ شخض قابل اعتماد معلوم نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو صرف ہلاک کرنے کی غرض سے لے جانے کے لیے آیا ہو۔ "قیصرنے کہا،" میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں جب کہ وہ میرے پاس فریاد لے کر آیا ہے؟" انہوں نے جواب دیا،" اس کے متعلق نجاشی رئیس حبشہ کو تحریر کر دیا جائے۔ "رئیس حبشہ قیصرروم کے ماتحت تھا، چنانچہ قیصر نے نجاشی کی طرف مکتوب تحریر کیا اور اے حکم دیا کہ اس شخض کے ہمراہ کچھ آدمی اس علاقہ کی طرف بھیجے جائیں۔ دوس قیصر کامکتوب لے کر نجاشی کے پاس آیا۔ نجاشی نے مکتوب پڑھااور اس کی تعمیل میں ساٹھ ہزار کالشکر ارسال کر دیااور روز به کواس کاسیه سالار مقرر کر دیا۔ اس نے لشکر سمیت سمندر عبور کیا یمال تک کہ وہ ساحل بمن پر کنگر انداز ہوکر حمیر پر حملہ آور ہوا۔ حمیر بھی مقابلہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے وہ اہل بمن کے بہادر گھوڑ سوار تھے۔ انہوں نے گھوڑوں پر سوار ہوکر شدید قبال کیا۔ اہل یمن نے گھوڑوں کے رسالہ کو چھوٹے چھوٹے یو نٹوں میں نقسیم کرلیا اور نجاشی کی فوج پر حملہ آور ہوئے۔رسالہ کاایک یونٹ حملہ کرتا تھااور دوسرااس کی کمک کے طور پر اس کی امداد کے لیے جاتا۔ جب روزہ بہ نے یہ دیکھا تو اس نے دوس سے کھا:"تم ہمیں اس لیے بیال لائے ہو تاکہ اپنی قوم کے ہاتھوں ہمیں ذبح کراؤ۔ اس لیے میں قتل ہونے سے پہلے تمہیں قتل کرنا صروری سمجھتا ہوں۔ "دوس نے کہا،"اے بادشاہ ایسانہ کرو، میں آپ کو مشورہ دیآ ہوں آپ میرے مشورہ کے مطابق عمل کریں۔"روزبہ نے کہا،" تمہارا مشورہ کیاہے؟" دوس نے اس سے کہا،"اے بادشاہ؛ قوم حمیر صرف گھوڑوں پر سوار ہوکر لڑسکتی ہے۔ آپ اپنی فوج کو حکم دیں کہ وہ اپنی ڈھالیں اور سیراپنے سامنے ڈال دیں۔"انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حمیر حملہ آور ہوئے تو ان کے گھوڑوں ڈھالوں پر سے پھسل گئے اور انہوں نے اپنے سواروں کو نیچ گرادیا،اور روزبہ کی فوج نے انہیں قتل کردیا۔ حمیراسی طرح حملہ آور ہوکر پھسل پھسل کر گرتے اور قتل ہوتے رہے یہاں تک کہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگئے اور روز به کی فوج غالب آگئی اور روز به اسی طرح فوج کشی کرتا گیایماں تک که صنعاء میں داخل ہوگیا اور فتح یاب ہوا۔ اس طرح نجاشی کی فوج نے یمن کو بھی فتح کرلیا۔ روز بہ کی فوج میں ایک شخض کا نام ابر ہمہ بن اشرم تھا،اس کو ابو یکسوم بھی کہتے ہیں۔ جب یمن مفتوح ہوگیا تو ابرہمہ نے روزہ بہ سے کہا،" میں یمال حکومت کرنے کا تم سے زیادہ مشحق ہوں۔"روزبہ نے کہابیہ کیوں کر ہوسکتا ہے جب کہ بادشاہ نے مجھے اس مهم پر بھیجا ہے۔"ابر مدنے کہا!" اگر چہ بادشاہ نے یہ مهم تمہارے سپرد کی ہے اس کے باوجود حکومت کی

اہلیت مجھ میں تمهاری نسبت زیادہ ہے۔"روزبہ نے ابر سہ کے اس وعوے کو تسلیم نہ کیا۔ چنانچہ ابر سہ نے ا بنی قوم کے کچھے لوگوں کو اکٹھا کیااور وہ لڑائی کے لیے نکل آئے جب لڑائی شروع ہونے والی تھی تو ابر سہ نے روز بہ کو کہا وہ تم حبشیوں کو کیوں فناکرتے ہو، ہمارے اس باہمی قبال کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہ ہو گاکہ اس علاقے پر سے ہماری حکومت ختم ہوجائے گ۔ بہتریہ ہے کہ تم اکیلے نکلو اور ہم میں سے جو تھی دوسرے کو قتل کردے یہاں اسی کی حکومت ہو۔"روزبہ نے بیہ شرط منظور کرلی۔روزبہ جسیم آدی تھااور ابر مد چھوٹے قد کا پھر تیلا جوان تھا۔ ابر مہ نے ایک غلام کو کہا، " جب میں روز بہ سے مبارزت کے لیے نکلوں توتم روزبہ کے پیچھے سے آگر اسے قتل کر دینا۔ اس طرح روز بہ کے ساتھی راہ فرار اختیار کریں گے اور میں تمہیں خاطر خواہ انعامات سے نوازوں گا۔ "جب روز بہ اور ابر مہ دونوں مبارزت کے لیے لیکے روز بہ نے ا پنی تلوار ابر ہمہ پر سونتی اور اس کے سرپر وار کیا۔ ابر ہمہ کے غلام نے پیچھے سے آکر روز بہ پر حملہ کر کے اسے دوٹکڑے کردیا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے اٹھالیا اور ابر صداینے ساتھیوں سے آملا۔ پھر فریقین کا ابر حدی سیادت رہ سمجونہ ہوگیا کیوں کہ دوسرے فریق کے پاس روزبہ کے بعد کوئی دوسرا اس جیسا جرنیل نہ تھا۔اس واقعہ کی خبر نجاشی کو پہنچی تو اس نے ابر ہمہ کو ایک خط لکھا جس میں اے خطرناک نتائج بھکتنے کی دھمکی دی۔ ابر صہ نے اپنا سرمنڈوا دیااور زمین کی مٹی لے کر سرکے بال نجاشی کے پاس بھجوائے اور کہا!اے بادشاہ! یہ میرے سرکے بال اور اس زمین کی مٹی آپ کے دونوں قدموں کے نیچ ہے۔ میس اور روزبہ دونوں آپ کے غلام ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا کاروبار چلانے کے لیے میں اس سے اہل ترہوں۔ اس لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ " نجاشی اس سے خوش ہوگیا اور اس کی طرف خط لکھ کر اسے ملک یمن کا والی بنادیا۔ پھرا ہو یکسوم ابر ہمہ نے یمن میں ایک کعبہ تعمیر کروایا اور اس پر سونے کے تیے بنوائے اور اپنی مملکت کے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کا عج کریں۔ اس سے اس کی غرض یہ تھی کہ وہ بیت الله الحرام كي مشابهت كري\_

# اصحاب الفيل كاواقعه

(۱۳) احمد بن عبدالجبار نے یونسی وساطت ہے ابن اسحاق کی یہ روایت نقل کی ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ بنی ملکان بن کنانہ کا ایک شخص جو اہل حرم پس سے تھا سرزمین بمن کی طرف گیا اور کسی خرص بیل ہے تھا سرزمین بمن کی طرف گیا اور کسی نہ کسی طرح بمنی کلیسا پس واخل ہوگیا۔ اسے بغور ویکھتا رہا۔ پھر وہاں بیٹھ گیا اور رفع حاجت کر ڈالی د بعد ازاں ابر بہد کلیسا پس واخل ہوا۔ اس نے وہاں گندگی دیکھی تو اسے مکہ پر چڑھائی اور کعبہ کو مندم کرنے کا بہانہ مل گیا۔ اس نے لوچھا، "الیسی حرکت کرنے کی جرات کس نے کی ہے ہہ" ہمراہیوں نے جواب دیا، "یہ اس آدی کا کر توت ہے جواس گھر کے مجاوروں پس سے ہے جہاں اہل عرب ج کے لیے جاتے ہیں۔ "ابر ھہ نے کہا اس شخص نے میرے خلاف اور میری نصرانیت کے خلاف ایسی حرکت کا ارتکاب کیا ہے پس اس گھرکو صرور مندم کر دوں گا اور اس کو اس طرح ملیا میٹ کر دوں گا کہ اس کے بعد کوئی بھی وہاں ج کے لیے نہیں جائے گا۔ "اس نے ہاتھی طلب کیا اور اپنی قوم کو اور اپنے محکوم یمینوں کو نظنے کا حکم دیا۔ اس کے آگر شعریین اور خشعم پس سے تھے۔ وہ سب یہ رجز پڑھتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے ، شعریین اور خشعم پس سے تھے۔ وہ سب یہ رجز پڑھتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے نکل کھڑے ہوئے نکل کھڑے ہوئے ، شعریین قرائل عک، اشعریین اور خشعم پس سے تھے۔ وہ سب یہ رجز پڑھتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے نکل کے نکر نے نکل کھڑے ہوئے نکر نے نکل کھڑے ہوئے نکل کے نکر نے نکر نے نکل کھڑے ہوئے نکر نکر نگر کھڑے کی کے نکر نے نکر نکر نکر نکر نے نکر نے نکر نے نکر نے نکر نکر نے نکر نے نکر نے نکر نے نکر نکر نے نکر نے

ان البلد لبلد ماكول

ياكل عك والا شعريون والفيل

ترجمہ بیشک پے شہر تو تر نوالہ ہے جسے قبیلہ عک، اشعریبین اور ہاتھی چباجائیں گے۔
ابر ھہ لشکر کشی کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ راستے میں اس نے بنی سلیم کے ایک آدی کو بھیجا کہ وہ
لوگوں کو بمن میں اپنے تعمیر کر دہ گھر کا حج کرنے کی دعوت دے وہاں بنی کنانہ میں سے اہل حرم کا ایک آدی
اسے ملا جسے اس نے قتل کر دیا اور مزید زیاد تیاں کیں کیوں کہ اسے اہل حرم کے عصہ اور عضب کی
رپورٹمیں مل چکی تھیں۔ اس نے وہاں سے کوچ کیا اور لشکر کو آگے بڑھنے کی ترغیب دی یماں تک کہ وہ

لاهم أن المرء يمنع

رحله فامنع حلالك

اے اللہ! آدی اپنے گھری حفاظت کرتا ہے تو بھی اپنے گھری حفاظت فرما۔

لا يغلبوا بصليبهم

ومحالهم غدوا محالك

کل وہ اپنی صلیب اور اپنی چالوں سے تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ ہوں۔

ان يدكلوا البلد الحرام

غدا فامر ما بدالك

اگروہ کل اس حرمت والے شہر کو روندنے کے لیے آجائیں تو جو تو چاہے کر۔

عبدالمطلب یہ کہتے رہے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے اور وہ کون سی بات ہے جو تونے ہمارے لیے نہیں کی یعنی تو ہی ہمارا کارساز ہے۔

پھرابرھہ کے ہراول دستے قریش کے جانور ہانک کر لے گئے۔ ان میں عبدالمطلب کے دو سو اونٹ بھیوہ لے گئے۔ جب عبدالمطلب کویہ معلوم ہوا تو وہ ان کے پاس گئے۔ ابر ھہ کی در بانی اشعریبین میں ے ایک آدی کر رہاتھا جو عبدالمطلب کو پہلے ہے جانتا تھا۔ اس اشعری نے عبدالمطلب ہے پوچھا: " آپ کیا چاہتے ہیں؟"عبدالمطلب نے کہا،" میں چاہتاہوں کہ آپ محجے بادشاہ سے ملاقات کی اجازت لے دیں۔"وربان بادشاہ کے پاس گیا اور اسے کہا،" اے بادشاہ! آپ کے پاس قبیلہ قریش کا سردار آیا ہے جو دوست اور د شمن سب کی خاطرمدارات کرتا ہے۔ "ابر صہنے کہا!"اے بلاؤ\_"عبدالمطلب ایک وجیہ وجمیل اور شاندار تخضیت کے مالک تھے۔ دربان نے انہیں اجازت دی اور وہ بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ جب ابو یکسوم نے ا نہیں دیکھا تو ان کی وجاہت و شخضیت ہے بہت متاثر ہوا۔اس نے خیال کیا کہ ایسے شخض کو نیچے نہیں بٹھا نا چاہے کیکن اے یہ بھی ناگوار تھا کہ وہ انہیں اپنے تحت پر بٹھائے۔ چنانچہ وہ اپنے تحت سے اتر کر عبد المطلب کے پاس آکر زمین پر بیٹھ گیاور پو چھا!" آپ کیا چاہتے ہیں؟"انہوں نے کہا!" میرے دو سواونٹ جو آپ کے لشکریوں نے پکڑ لیے ہیں وہ محجے واپس دے دیئے جائیں۔"ابو یکسوم نے کہا."اللہ کی قسم! آپ کو دیکھ کر تو میں ہت متاثر ہواتھالیکن آپ کی اس بات نے آپ کو میری نظروں سے گرادیا ہے۔ "عبدالمطلب نے کہا،"اے بادشاہ؛کس طرح؟"ابر صہنے کہا،" میں اس گھر پر چڑھائی کے ارادے سے آیا ہوں جس نے آپ لوگوں کو عربوں کی دست برد سے بچا یا ہوا ہے اور جس نے لوگوں میں آپ کو فضیلت وبزرگی عطا کرر تھی ہے اور جو آپ کے دین کا مرکز ومرجع ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس گھر کو منہدم کردوں اور آپ کو صرف اپنے دو سواو نٹوں کی فکر دامن گیرہے۔ میں نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے صرف اپنے اونٹوں کے بارے میں کہاہے اور اپنی اس عبادت گاہ کے متعلق مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں كيا عبد المطلب نے كها اے بادشاہ بیس نے آپ سے اپنے مال كے متعلق درخواست كى ہے، رہايہ گھر، تو اس کا مالک ایک رب ہے جو خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ "ابو یکسوم کو اس بات میں بڑا وزن محسوس ہوا اوراس نے عبدالمطلب کے اونٹ لوٹادینے کا حکم صادر کردیا۔عبدالمطلب واپس آگئے۔ ابر صہ کے لشکریوں نے وہ رات بڑی تنگی میں بسری، کیوں کہ وہ رات کے ستاروں سے گھبرائے ہوئے تھے۔انہیں ایسا محسوس ہورہا تھا کہ ستارے ان کے قریب آرہے ہیں اور ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ان کا بدرقہ انہیں چھوڑ کر حرم میں داخل ہوگیا۔ اشعریبین اور خشعم اٹھے اور انہوں نے اپنے نیزے اور تلواریں توڑ ڈالیں اور اللّٰہ تعالی سے توبہ کی کہ خانہ کعبہ کے انہدام میں کسی کی اعانت کریں انہوں نے بڑی تکلیف سے رات کاٹی اور سحرکے وقت کوچ کرگئے۔

ابرھہ کے لشکریوں نے صبح کو مکہ پر چڑھائی کے ارادہ سے اپنے ہاتھی کو اٹھایااور اے مکہ کی طرف متوجه کیا۔وہ یکا یک بیٹھ گیا۔انہوں نے اسے مارا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔وہ اسی کش مکش میں رہے، یہاں تک کہ صبح ہوگئے۔انہوں نے ہاتھی کو کھا کہ ہم تمہیں مکہ کی جانب نہیں لے جائیں گےاور اس بات پر قسمیں کھائیں۔ ہاتھی اپنی دم ہلاتا رہا جب انہوں نے بہت سی قسمیں کھائیں تو ہاتھی کھڑا ہوا۔ انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کر دیااور وہ دوڑنے لگا۔ لیکن جب وہ اسے پہلی جگہ پر واپس لے آئے تو وہ بیٹھ گیااور آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ جب انہوں نے ہاتھی کی بیہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے پھر قسمیں کھائیں اور اس نے پھردم ہلانا شروع کر دی۔ جب زیادہ قسمیں اٹھائیں تو وہ اٹھا۔ انہوں نے اس کارخ بمن کی طرف کر دیا اور وہ دوڑنے لگا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو اسے پھرلوٹا یااور جب وہ پہلی جگہ تک لوٹ آیا تو بیٹھ گیا۔ انہوں نے اسے زوو کوب کیالیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ اسی طرح اس کو مار مار کر اپنے ڈھب پر لانے کی کوششش کرتے رہے یماں تک کہ سورج طلوع ہوگیا اور اس کے ساتھ ہی پر ندوں کے جھنڈ کے جھنڈ نمودار ہوئے۔ یہ پر ندے سمندر کی طرف سے کثیر تعداد میں آئے انہوں نے سنگ باری شروع کردی۔ ہریر ندے کی جونچ میں ایک سنگریزہ اور دوسنگریزے دو پنجوں میں تھے وہ سنگریزے گراکر چلے جاتے اور ان کے بعد دوسرا جھنڈ آ جاتا۔ یہ سنگریزے جس کے پیٹ پر گرتے اس کے پیٹ کو پھاڑ دیتے اور جس کی ہڈی پر گرتے اسے توڑ دیتے اور اس میں سوراخ کردیتے۔ ابو یکسوم کو بھی کچھ سنگریزے لگے تھے۔اس نے اپنا رخ بمن کی طرف کرلیا۔ راستے میں اس کی انگلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہوکر گرتی رہیں یہاں تک کہ یمن کپنچنے بہنچتے وہ صرف لو تھڑا رہ گیا۔ وہاں اس کا سینہ شق ہوگیا ہیٹ پھٹ ہوگیا اور وہ ہلاک ہوگیا۔ اشعریین اور خشعم میں سے کوئی شخض اس مصیبت میں مسلانہ ہوا کیوں کہ وہ قبل ازیں تائب ہوکر واپس چلے گئے تھے ابر حد کے لشکری ا پنے بدرقہ نفیل کو جزع فزع کرتے ہوئے پکارتے تھے "اے نفیل!اے نفیل! "لیکن نفیل تو تائب ہوکر حرم میں داخل ہوچکا تھا۔ اس ضمن میں نفیل نے یہ اشعار کھے!

الا ردی جمالك یا ردینا

نعمنا كم مع الاصباح عينا

اے ردینا! اپنا حسن و جمال پھر حاصل کرو اور تم لوگوں کی خوشی سے ہماری آنگھیں علی الصبح ٹھنڈی ہوں۔ فانك لو رأيت ولن تريه الى جنب المحصب ما رأينا كاش تووه منظرد يكھتى اور ہرگز نہيں ديكھ سكے گی جو کچھ كہ ہم نے وادى محصب كے پاس د كھا۔

اذا لخشيته وفزعت منه

ولم تاس على مافات عينا

تواس سے ڈر جاتی اور خوفزدہ ہوتی اس لیے جو کچھ تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکی اس پر عمکسین نہ ہو۔

خشيت الله لها رأيت طيرا

وقذف حجارة ترمى علينا

جب میں نے پر ندے و مکھے تو میں اللہ سے ڈرگیا کہ کمیں پھر ہم پرنہ آپڑیں۔

وكلهم يسائل عن نفيل

كان على للجشان دينا

ان میں سے ہرایک نفیل ہی کوڈھونڈھ رہا تھا (کہ اس سے والپی کا رسۃ دریافت کرے اگویا کہ میرےاویر حبشیوں کاکچیے قرض آتا تھا۔

مغیرہ بن عبداللہ بن مخزوم نے اس بارہ میں یہ اشعار کے

انت حبست الفيل بالمغمس

اهلكت ابا يكسوم والمغلس

تونے ہاتھی کو مغمس کے مقام پر روک دیااور تونے ابویکسوم اور مغلس کو ہلاک کر دیا۔

كردستهم وانت غير مكردس

تدعسهم وانت غير مدعس

تونے ان کی ہڈیاں اور جوڑ بند توڑ دیئے۔ تو نے انہیں پامال کردیا اور روند ڈالا اور ان کا

تخزیبی منصوبه کامیاب نه ہوسکا۔

عبدالمطلب به رجز برسطة رب اور حبثي فوج كے ليے بددعاكرتے رہے!

يا رب لا ارجو لهم سواكا

یا رب فامنع منهم حماکا

اے میرے پروردگار؛ میں ان کے مقابلے میں تیرے سواکسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے پروردگار؛ ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔

ان عدو البيت من عاداكا

انهم لن يقهروا قواكا

بیشک اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے۔ بیشک وہ تیری بستیوں پر کہجی غلبہ حاصل نہیں کر سکس گے

جب حمله آور پسپا ہوئے تو عبدالمطلب نے یہ اشعار کے

منعت ابرهة الارض التي حميت

من اللئام فلم تخلق لهم دارا

تونے ابر ھہ کو اس زمین سے روک دیا جو الیے کمپنوں کی دست برد سے محفوظ ہے جن کا کوئی ٹھکانا نہیں۔

> منعت مكة منهم اننى رجل ذواسرة لم يكن في الحب غدارا

تو نے ان حملہ آوروں سے اہل مکہ کی حفاظت فرمائی ۔ بے شک میں صاحب قبیلہ ہوں اور محبت میں غداری و بدعہدی کرنے والا نہیں ہوں۔

اذ قلت يا صاحب الجشان ان لنا

من دون ان يهدام المعمور اخطارا

جب میں نے اس سے کہا، اے حبشیوں کے سردار اگر خانہ کعبہ مندم ہوجائے تو ہمارے لیے

اس میں خطرات ہیں۔

فصار فى جيشه بالفيل مقتدرا وسرت مستبسلا للموت صبارا وه اپنے لشکر میں ہاتھی کے ساتھ صاحب اقتدار تھا اور میں صبر کے ساتھ موت کے لیے تیار ہوگیا۔ فی فتیۃ من قریش لیس میتھم بمورث حیھم شینا ولا عار ا

میرے ساتھ قریش کے نوجوان تھے جن کے لیے مورث کی زندگی میں مرناکوئی برائی اور عار کا کام نہیں ہے۔

(۳۲) احمد نے یونس کی وساطت سے عبداللہ بن عون سے اور اس نے محمد بن سیرین کے حوالہ سے عبداللہ بن عباس کی ہے روایت قرآن کریم کی آیت:

وار سل علیھم طیرا ابابیل (اور تمهارے رب نے ان پر ندوں کے بھنڈ کے بھنڈ بھیج دیئے) کے بارے میں نقل کی ہے۔ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ ان پر ندوں کی چونچیں پر ندوں جیسی تھیں اور پنج کتوں جیسے

(۳۳) احمد نے اپنے باپ اور ایونس ہردو کی وساطت سے قبیں بن ربیعے سے اور اس نے جابر بن عبد الرحمان بن سابط کے حوالہ سے عبسیہ بن عمیر کی ہے روابت نقل کی؛

وار سل علیھم طیرا ابا بیل (اور تمهارے رب نےان پر پر ندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے) عبید بن عمیر کا بیان ہے کہ پر ندے سمندر کی طرف سے مندوستان کے جوانوں کی طرح جھپٹ کر آئے۔

ترمیھمہ بحجارۃ من سجیل (جوان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے)
ان میں سے چھوٹے پر ندے آدمیوں کے سروں جیسے تھے اور بڑے پر ندے لاغراو نٹوں جیسے
جو کچھوہ پھینکتے تھےوہ نشانے پر لگتا تھا اور جسے لگتا تھا وہ قتل ہوجاتا تھا۔ اس بارے میں عبید بن عمیر نے
کما کہ میرے باپ نے اسی میں اصافہ کیا بر ندے جوق در جوق پے در پے آتے تھے ان کا نشانہ خطانہ جاتا تھا
اور جسے لگتا تھا وہ لقمہ اجل بن جا تھا۔

(۳۳) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی بیر روابیت نقل کی ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر بن حزم نے عمرہ بنت عبدالر حمان بن اسعد بن زرارہ کے حوالہ سے حضرت عائشہ "زوجة النبی کی روابیت بیان کی ام المومنین" نے فرما یا کہ میس نے اس ہاتھی کے چلانے والے

قائد اور اس کے محافظ دونوں کو اندھا اور اپاہج یعنی معذوری کی حالت میں مکہ میں بھیک مانگتے دیکھا ہے۔ نامیر اور اس کے محافظ دونوں کو اندھا اور اپاہج یعنی معذوری کی حالت میں مکہ میں بھیک مانگتے دیکھا ہے۔

(۵۵) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی ہے؛ ابن اسحاق نے کہا!

یعقوب بن عنبہ بن مغیرہ بن اخنس نے مجھ سے بیان کیا کہ سر زمین عرب میں خسرہ اور چیچک کی ہیماریاں اسی سال پہلی بار نظر آئیں اور بدمزہ کڑوے پودے از قسم حرمل اور آک وغیرہ عام الفیل ہی میں دیکھے گئے۔

(۳۷) احمد نقل کی ہے۔اس نے کہا!

عبدالله بن ابی بکر بن حزم نے مجھ سے روابیت بیان کی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو لیکر ان کے نتھیال مدینہ کے بنی عدی کے ہال تشریف لائنی۔ والیسی کے سفر میس جب وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو لے کر جارہی تھیں تو مقام ابواء پر بہنچ کر انتقال کر گئیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی عمراس وقت چھ سال کی تھی۔

(۳۷) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاتی کی ہے روا بیت نقل کی ہے۔ ابن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جدا مجد عبد المطلب کے ساتھ رہا کرتے تھے عباس بن عبد الله بن معبد نے اپنے کسی رشتہ وار کے حوالہ سے یہ روا بیت بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واوا عبد المطلب کے لیے کعبہ کے زیر سایہ فرش بچھایا جاتا تھا۔ ان کے بیٹوں میں سے کوئی بھی والد کی بزرگ کے پیش نظر اس فرش پر بیٹھنے کی جرات نہ کرتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش پر آکر بیٹھ جاتے تھے اس فرش پر بیٹھنے کی جرات نہ کرتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش پر آگر بیٹھ جاتے تھے آپ کے ووا اعبد المطلب فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو۔ واوا آپ کی پیٹھ پر ہاتھ بھیرتے اور فرماتے کہ میرے اس بیٹے کی شان ہی کچھ اور ہے۔ جناب عبد المطلب نے عام الفیل کے آٹھ سال بعد و فات پائی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی عمر آٹھ سال کی تھی۔

(۳۸) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی ہے۔ ابن اسحاق نے کہا!
عبداللہ بن ابی بکر بن حزم نے یہ روابیت بیان کی کہ ایک آدمی صنعاء میں گیا۔ اس نے نفع اندوزی کی خاطر
وہاں کے کھنڈرات میں سے ایک کھنڈر کو کھووا تو عبداللہ بن ٹامرکواس حال میں پایا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا اور
اس نے اپنا ہاتھ سرکے ایک زخم پر رکھا ہوا تھا۔ حالت یہ تھی کہ جب لوگ اس کا ہاتھ زخم سے ہٹاتے تو
خون ہے لگتا اور جب ہاتھ جھوڑویا جاتا وہ بھراسی زخم پر رکھ لیتا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر

یہ نقش تھا

"ربى الله" يعنى ميرا پروردگار الله ہے۔"

اس شخص نے اس واقعہ کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب کو لکھ بھیجا۔ حضرت عمر ٹن خاب کو لکھ بھیجا۔ حضرت عمر ٹن تھا ای تحریری حکم ارسال کیا کہ وہ جس حال میں ہے اسے اسی حال پر چھوڑ دو اور وہ جس طرح پہلے دفن تھا اسی طرح اس کو دفن کر دو۔ احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی بیہ روابیت نقل کی ہے کہ وہ عیسی علیہ السلام کے دین کا پیرو تھا۔

(۴۹) احمد نے ایونس بن بکیر کی وساطت سے اور اس نے ابی خلدہ خلد بن دینار کے حوالہ سے ابوالعاليه كى يه روايت نقل كى ب\_ ابوالعاليه كابيان بكه جب بم في تستر كاشر فتح كرلياتو بم في ہر مزان کے بیت المال میں ایک تحت پر ایک مردہ آدمی کو دیکھا اس کے سرکے پاس اس کا ایک مصحف را ہوا تھا۔ ہم نے وہ مصحف لے کر حضرت عمر الله کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ نے کعب کو بلایا اس نے اسے عربی زبان میں منتقل کردیا۔ میں پہلا عرب ہوں جس نے اسے بڑھا۔ میں نے اس مصحف کو اس طرح بڑھا جس طرح میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ابن خلدہ کا بیان ہے کہ میس نے ابوالعالیہ سے پوچھا؛ "اس میں کیا تھا؟" اس نے جواب دیا تمہارے حالات وواقعات، تمہاری اچھی اچھی باتیں اور تمہارے بعد مستقبل کے احوال۔ "میں نے ابو العالیہ سے پوچھا،" تم نے اس آدمی کا کیا کیا؟" اس نے کہا،" ہم نے تیرہ متفرق قبریں کھودیں اور رات کے وقت اسے دفن کرکے سب قبروں کو ہموار کر دیا تاکہ لوگوں کو اس بارہ میں معلومات نہ ہوں اور وہ اس کو دو بارہ نہ نکال لیں۔ میں نے راوی سے پوچھا؛ "ان کی غرض اس سے كياتهي؟" ابوالعاليه نے كها، "جب خشك سالى ہوجاتى تھى تو وہ اس كے تحت كو باہر لے آتے تھے اور بارش ہوجاتی تھی۔ " میں نے راوی سے بوچھا؛ "اس تحض کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا گمان ہے؟" راوی نے کہا،"اس کا نام دا نیال تھا۔" میں نے پوچھا، "اسے فوت ہوئے کتنا عرصہ گزرچکا تھا؟"راوی نے کہا " تین سوسال ۔ " میں نے بوچھا " کیا اس کی حالت جسمانی میں کوئی تغیر واقع ہوا تھا؟ " راوی نے جواب ویا کہ اس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہواتھا ماسوائے گدی کے گہرائی کے۔ بیشک انبیاء کے اجسام کو زمین بوسیرہ نہیں کر سکتی اور یہ در ندے انہیں کھا سکتے ہیں۔

# آ نحصرت کے جدا مجد عبدالمطلب کی و فات

(۵۰) احمد نے یونس بن بکیری وساطت سے ابن اسحاق کی یہ روایت نقل کی ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب عبدالمطلب کا اس دار فانی سے رحلت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کیا ہے جب عبدالمطلب کی اس دار فانی سے رحلت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کما ہے جج پر گریہ وزاری کرو تاکہ میں سن لوں کہ تم کس طرح مرشیہ کہوگہ۔ "عبدالمطلب کی یہ چھ صاحبزادیاں تھیں : (۱) امیمہ (۲) ام حکیم (۳) برہ (۳) عاتکہ (۵) صفیہ اور (۷) اروی۔ امیمہ نے یہ اشعار کھے :

الا هلك الراعى العشيرة ذوالعقد وساقى الحجيج المحامى عن الحمد سنوا خاندان كانكهبان، عمدو پيمان كا پاسدار، حجاج كاساتى اور محامدو محاس كى حمايت كرنے والا رخصت ہوگيا۔

ومن یولف الجبار الغریب لبیته
اذا ما سهاء البیت یتبخل بالرعد
جو مسافر پڑوی کواس وقت اپنے گرمیں جمع کر لیتا تھا جب کہ گھر کا آسمان گرج کے باوجود . کخل
کرتا تھا یعنی قحط سالی کے زمانہ میں بھی وہ مہمان نوازی کیا کرتا تھا۔
عاتکہ نے یہ اشعار کے ب

اعینی جودا ولا تبخلا بدامعکما بعد نوم النیام

اے میری دونوں آنکھو! سونے والوں کے سوجانے کے بعدا پنے آنسوؤں سے سخادت کرواور . کخل نہ کرو۔

اعینی واسحوفزا واسکبا

وشوبا بكاء كما بالتدام

اے میری دونوں آنکھو! خوب تیزی سے جھڑی لگاؤ اور آنسو بہاؤ اور اس گریہ وزاری کو ماتمی عور توں کی چپرہ کوبی کے ساتھ ہم آہنگ کر دو۔

على الحجفل الغمر في النائبا

تكريم المساعى وفى الذمام

تمہاری یہ آہ وبکا اس بلند پایہ سردار پر ہے جو مصائب کے وقت احسان کرنے والا تھا جس کی کوششسیں کریمانہ تھیں اور جو اپنی ذمہ دار یوں کو پورا کرنے والا تھا۔

على شيبة الحمد وارى الزناد

وذى مصدق بعدا ثبت المقام

قابل ستائش شیبہ پر جو مہمان نوازی کے لیے چقماق سے آگ سلگانے والا اور اپنے مقام پر ڈٹ کر بہادری کے ساتھ جنگ آزمائی کرنے والا تھا۔

صفیہ نے یہ اشعار کھے

ارقت لصوت نائحة بليل

على رجل بقارعة الصعيد

رات کے وقت ایک رونے والی کی آواز سے میری نیندا چاٹ ہو گئی وہ ایک الیے شخض پر رور ہی تھی جو عام گزرگاہ پر تھا یعنی قائد عوام تھا۔

ففاضت عند ذالكم دموعى

على خدى كمنحدر الفريد

میرے آنسومیرے دونوں رخساروں پر ڈھلکنے والے موتیوں کی طرح اسی وقت بہنے گئے۔

على الفياض شيبة ذي المعالى

ابيك الخير وارث كل جود

بلند مرتبے والے فیاض شیبہ پر جو تیرا اچھا باپ اور ہرقسم کی جود و سخا کا وارث تھا۔

طویل الباع اروع شیظمی مطاع فی عشیرتة حمید

جس کا دست کرم بہت کشادہ تھا، جو حسن وشجاعت کا مالک اور اپنے قبیلے کا قابل ستائش سردار تھا جس کی اطاعت کی جاتی تھی۔

> عظیم الحلم من نفر کرام خضارمة ملاوثة اسود

جوبڑے علم والااور صاحب مروت لوگوں میں سے تھا۔ دریا دل تھااور سردار شیروں کو پناہ دینے

والاتھا۔

ام حکیم البیصناء نے یہ اشعار کھے. (البیصناء حصرت عثمان بن عفان کی نانی ہیں وہ کریز بن ربیعہ بن جسیب بن عبد شمس کے نکاح میس تھیں اور ان کے ہاں عامر اور اروی پیدا ہوئے اروی حصرت عثمان میں)

الا یا عین جودی واستہلی وبکی ذا الندی والمکرمات ہاں! اے آنکھ! مخاوت کراور خوب رو۔اور اس صاحب شرافت اور پیکر جودو مخاکا ماتم کر۔

الا ياعين ويحك اسعفيني

بدمع من دموع ها طلات

ہاں، اے بد کنت آنکھ، میری ضرورت بوری کر اور لگاتار بہنے والے آنسو بہاتی رہ۔

فبكى خير من ركب المطايا

اباك الخير تيار الفرات

اس تحض پر روجو سوار یوں پر سوار ہونے والوں میں سب سے اعلیٰ تھا جو تمہارا اچھا باپ تھا اور میٹھے پانی کا موجزن دریا تھا۔

> طويل الباع شيبة ذا المعالى كريم الخيم محمود الهبات

بلند مرتبے والے شیبہ پر جس کا دست کرم بہت کشادہ تھا جو شریف خصلت اور سخاوت میں قابل ستائش تھا۔

وصولا للقرابة هبرزیا وغیثاً فی السنین الممحلات جو قرابت کے حقوق کی پاسداری کرنے والا تھا۔ خالص اور بے عیب سونا تھا اور قحط سالیوں کے وقت برسے والا بادل تھا۔

فبکیه ولا تسمی بحزن وبکی ما بکین الباکیات پس الیے شخص کاماتم کراور حزن وغمناکی پس سستی نه کراور اس وقت تک روتی رہ جب تک که رونے والیاں روتی رہیں۔ برہ نے پی اشعار کے

اعینی جودا بدامع درد
علی طیب المخیم والمعتصر
اے میری دونوں آنکھوا اس شریف خصلت اور پیکر جودوسخا پر آنسوؤں کے موتیوں سے سخاوت کرو۔
علی ماجد المجداواری الزناد
جمیل المحیا عظیم المخطر
جو بلندشان والا، مهمان نوازی کے لیے چقماق سے آگ سلگانے والا، حسین بشرے والا اور عالی
مرتبت تھا۔

على شيبة الحمد ذى المكرمات وذى المجل والعز والمفتخر اس شيبر جوقابل تعريف اور بزرگول والاتهااور صاحب عزت و شان اور لائق افتخار تهار وذى الفضل والحلم فى النائبات كثير المكارم جمة الفخر مصائب کے وقت صاحب حلم اور سخاوت کرنے والا تھا۔ بڑی خوبیوں کا مالک اور قابل صد افتخار تھا۔

له فضل مجد على قومه

مبين يلوح كضوء القمر

اسے اپنی قوم پر وافر بزرگی حاصل تھی وہ ایسی نمایاں شخصیت کا حامل تھا کہ چاند کی روشنی کی طرح

چکتا رہتا تھا۔

اتته المنايا فلم تشوه

بصرف الليالى وريب القدار

لیل و نهار کی گردشیں اور قصناو قدر کی چیرہ دستیاں اس کے پاس اموات لے کر آئیں اور اس پر

ملكاوار نهيس كيا بلكه كارى صرب لگائى اور وه جانبرنه موسكا

اروی بنت عبدالمطلب نے بیہ اشعار کھے!

بكت عيني وحق لها البكاء

على سمح سجيته الحياء

میری آنکھ رورہی ہے اور اس کے لیے رونا ہی سزاوار ہے۔ کیوں کہ وہ ایک پیکر سخاوت پر رورہی ہے جس کی سیرت حیا کا مرقع تھی۔

على سهل الخليقة ابطحى

كريم الخيم نيته العلاء

جو بطحا کارہنے والا بزم خوتھا۔ بزرگانہ سیرت وکر دار کا حامل تھااور اس کے مقاصد بلندتھے۔

على الفياض شيبة ذي المعالى

ابيك الخير ليس له كفاء

اس شیبه پر جو فیاض اور بلند مرتبول والاتھا جو تیرا بهترین باپ تھااور اس کا کوئی ہم پایہ نہ تھا۔

طويل الباع املس شيظمي

اغر كان غرته ضياء

جس کا دست کرم بہت کشادہ تھا۔جو حسین اور بہادر تھا۔اس کی پیشانی سفید تھی اور یہ سفیدی

روشنی کی حامل تھی۔

ومعقل مالك وربيع فهر وفاصلها اذا التبس القضاء

جو بنی مالک کے لیے جائے پناہ اور بنی فہر کے لیے موسم ربیع کی بارش کے مانند اور جب جھگڑوں کا تصفیہ مشکل ہوجاتا تو وہی ان کے در میان فیصلے کیا کرتا تھا۔

(۱۵) احمد نے یوٹس کی وساطت سے ابن اسحاق کی یہ روابیت نقل کی ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عبد المطلب کی و فات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال کی تھی عبد المطلب صفی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال کی تھی عبد المطلب کو پانی قبل کسی کا اتناماتم نہیں کیا گیا جتناعبد المطلب کا کیا گیا۔ عبد المطلب کی و فات کے بعد زمزم اور ججاج کو پانی پلانے کی خدمت پر ان کے فرزند عباس کو متولی بنایا گیا حالانکہ وہ اس وقت اپنے تمام بھائیوں سے کم عمر تھے۔ یہ تولیت قیام اسلام تک ان کے پاس رہی درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اس تولیت کو بحال رکھا اور حضرت عباس کی وساطت سے یہ تولیت آج تک آل عباس ہی سے وابسۃ ہے۔

(۵۲) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی بیہ روابیت نقل کی ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عبدالمطلب کی وفات کے بعد ریاست اور سرداری آپ کی قوم بنی عبد مناف میں حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف کے حصہ میں آئی جو عمر میں سب سے بڑا تھا۔ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا اور قبیلے کی خبرگیری کرتا تھا۔ اس کی قوم نے اس کی بزرگی کو تسلیم کرلیا۔ اس نے مکہ میں مہمانوں کے لیے ایک گول عمارت تعمیر کرائی۔ وہ اپنے پاس ہر آنے والے کی ضیافت کرتا تھا۔ لوگوں کا گمان ہے کہ جناب عبد المطلب فی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وصیت فرمائی کیونکہ عبد اللہ اور ابوطالب دو نوں ماں جائے سگے بھائی تھے۔ ابوطالب کا نام عبد مناف تھا۔ عبد المطلب نے اس وصیت کے بارے میں وسیت کے بارے کی وسیت کے بارے کی وسیت کے بارے کے ب

اوصیك یا عبد مناف بعدى بموحد بعد ابیه فرد

اے عبد مناف (ابوطالب)؛ میں اپنے بعد اس موحد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جو اپنے باپ کی و فات کے بعد اکیلا رہ گیا ہے۔ فارقه وهو ضجيع المهد

فكنت كالام له في الوجد

اس کا باپ اس حال میں اے داغ مفارقت وے گیا کہ وہ انھی گہوارے میں سونے والاتھا اور

میں نے اس حالت میں اس کی سربرستی کی کہ میں اس کے لیے بمنزلہ مال کے تھا۔

تدنيه من احشائها والكبد

حتى اذا خفت مداد الوعد

جواپنے جسم و جان سے زیادہ بچے کو عزیز رکھتی ہے یہاں تک کہ میں اجل کے وعدہ کی سیاہی سے خالف اور بے بس ہوگیا۔

اوصيت ارجى أهلنا للتوفد

بابن الذى غيبته في اللحد

اور میں نے اس بارے میں اپنے اہل بیت کو وصیت کی اس بیٹے کی وجہ سے جو مجھ سے قبل ہی قبر

میں چھپ گیا ہے۔

بالكرة منى ثم لا بالعمد

فقال لى والقول ذو مرد

میں نے ایسا عمدا ''نمیں کیا بلکہ مجبوری کی بنا پر کیا ہے۔ عبد مناف نے اس وصیت کو قبول کیا اور قول و قرار پکنة ہی ہواکر تاہے۔

ما ابن اخی ماعشت فی معد

الا كادنى ولدى فى الود

اس نے کماکہ جب تک میں زندہ ہوں میرے بھائی کے بیٹے کو کوئی اچک کر نہیں لے جاسکے گا بلکہ

میں اس کے ساتھ بیٹے کی طرح محبت کروں گا۔

عندى ارى ذلك باب الرشد

بل احمد قد يرتجى للرشد

میں اسے اپنے پاس رشد وہدایت کا دروازہ مجھتا ہوں بلکہ ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کے

لیے احمد سے امیدیں وابستہ کی جائیں گی۔

وكل امر فى الامور ود
قد علمت علام اهل العهد
عدد پيمان كر نے والے جائے ہيں كہ محبت توسب امور ميں ہے بہترين ہے۔
ان ابنى سيد اهل النجد
يعلو على ذى البدن الاشد
بيشك ميرا بيٹا اہل نجد كا سردار ہے وہ بمادر نوجوانوں پر غلبہ حاصل كرے گا۔
عبد المطلب نے یہ اشعار بھی كھے :

اوصیته من کنیته بطالب عبد مناف وهو ذو تجارب میںنے اے وصیت کی جس کی کنیت ابوطالب ہے اور وہ تجربہ کار عبد مناف ہے۔

> بابن الذى قد غاب غير ائب بابن اخ والنسوه الحبائب

یہ وصیت میں نے اس بیٹے کی وجہ سے کی جو قبر میں رو پوش ہے اور والپس آنے والا نہیں ہے۔ ابو طالب کو یہ وصیت میں نے اس کے بھتیجے اور عزیز خواتین کے بارے میں کی ہے۔

بابن الحبيب اقرب الاقارب

فقال لى كشبه المعاتب

یہ موصی لہ محبوب کا بیٹا اور سب رشۃ داروں سے قریب ترین ہے۔ ابو طالب نے محجمے رضامندی سے کہا

لا توصنی ان کنت بالمعاتب بثابت الحق علی واجب اگر آپ مجھے ملامت کرنے والے نہیں ہمیں تو آپ مجھے اس کے بارے میں وصیت نہ کریں جس کا حق مجھے پر ثابت اور واجب ہے۔

کی طرف لوٹ کر آنے والا ہے۔

محمد ذو العرف والذوائب قلبی الیه مقبل وآئب محمه مجملائیوں والااور عزت وشرافت والاہے۔میرا دل اس کا استقبال کرنے والااور بار بار اس

فلست بالانس غیر الراغب بان یحق الله قول الراهب میں بنی نوع انسان کے ساتھ محبت نہ کرنے والا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں راہب کے قول کو پچ کر دکھائے۔

یہ بشار تیں ہر نیکو کار عالم اور عقل مند سے سنی گئیں ہیں کہ یہ وہ شخف ہے جس کی اقتداء اللہ تعالی کے اوامرونواحی کی طرح کی جائے گی۔

> من حل بالابطح والاخاشب ایضا ومن ثاب الی المثاوب من ساکن للحرم او مجانب

اس کی پیروی حرم کے سواتمام کرہ ارض (حل) کی کشادہ اور سنگلاخ زمین میں کی جائے گی اور ساکنان حرم اور اس کے گرداگر د کے لوگ بھی ایسا ہی کریں گے اور جو بھی جزائے خیر کا طالب ہو گاوہ اس کی اقتداء سے سرتابی نہ کرے گا۔

## . تحيرا راهب كاقصه

### ا بو طالب کے ہمراہ شام کاسفر

( ۵۳ ) ابوالحسین احمد بن محمد بن التقور البزاز نے ابوطاہر محمد بن عبدالرحمن المخلص کی وساطت سے ابوالحسین رصوان بن احمد کی روابت نقل کے۔ ابوالحسین نے کہاکہ ابوعمر احمد بن عبدالجبار العطار دی نے یونس بن بکیر کے حوالہ سے محمد بن اسحاق کی بیہ روابیت بیان کی۔ ابن اسحاق نے کہا، رسول اللہ صلی اللّٰه عليه وسلم كے دا داكى و فات كے بعد آپ كے بچا ابوطالب نے آپ كو اپنى كفالت ميں لے ليا اور آنحصرت ہمہ وقت ابوطالب کے پاس رہنے لگے۔ ایک مرتبہ ابو طالب نے ایک تجارتی قافلہ کےہمراہ شام کا قصد کیا جب انہوں نے رخت سفر باندھ لیا اور چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لیٹ گئے۔ آپ نے ان کی او نٹی کی مهار پکڑلی اور فرمایا ،" پچاجان ؛ آپ مجھے کس کے سہارے پر چپوڑے جارہے ہیں، میری نہ مال ہاور نہ باپ ہے۔" ابوطالب کا دل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکھل گیا اور انہوں نے کہا: خدا کی قسم ایہ صرور میرے ساتھ جائے گا، میں نہ اسے جدا کروں گااور نہ اس سے جدا ہوں گا۔ "راوی کا بیان ہے كه ابو طالب آپ كو ساتھ لے كر چلے قافلے نے شام كے علاقے بصرىٰ ميں ڈريرہ ڈالا۔ وہاں . كيرا راہب اپنے صومعے میں رہتا تھا۔وہ اس وقت عیسائیوں میں سب سے بڑا عالم تھا۔ اس صومعے میں جو راہب بھی رہتا تھا وہ اس کتاب کا عالم ہو تا جو ان کے پاس تھی ہی راہب اس کتاب کا علم یکے بعد دیگرے اپنے اسلاف سے وراثتاحاصل کرتے آئے تھے۔اس سال قریشی قافلہ بحیرا راہب کے پاس اترا۔وہ اس سے قبل بھی بارہا اس کے پاس سے گزرتے رہتے تھے لیکن بحیرا ان سے کہی ہم کلام نہ ہوا تھا اور نہ کہی اپنے صومع سے نکل کر باہر آیا تھا۔ اس سال وہ اس کے صومعے کے قریب اترے۔ اس نے ان کے لیے کھانا پکوایا۔ لوگوں کا

خیال ہے کہ جب وہ اپنے صومعے میں تھا تو اس نے دیکھا کہ قافلہ کے درمیان بادل کا ایک مکڑا سایہ فگن ہے۔ قافلہ اس کے قریب ایک درخت کے سایہ میں اترا اس نے دیکھا کہ بادل کا سایہ درخت پر تھا اور ورخت کی شاخیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکی ہوئی تھیں اور آپ اس کے سایہ کے نیچے تھے۔ بحیرا ۔ نے یہ منظر دیکھا تو وہ اپنے صومعے سے نیچا ترا آیا۔ اس نے کھانے کی تیاری کا حکم دے رکھا تھا، کھانا تیار ہوا تواس قافلہ والوں کو کملا بھیجا "اے گروہ قریش! میں نے تمہارے لیے کھانا تیار کرایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ سب چھوٹے، بڑے آزاد، غلام میری اس دعوت میں شرکت کریں۔ " ان میں ایک آدی نے کہا۔اے بحیرا؛ آج تو آپ کی حالت ہی کچھ اور ہے اس سے قبل آپ نے ایسااہتمام کھی نہیں کیا حالانکہ ہم آپ کے پاس سے اکثر گزرتے تھے۔ آج اس خلاف معمول استمام کی وجہ کیا ہے؟" . محیرانے اس سے کہا! "تمهاری بات پے ہے۔ لیکن آپ لوگ مهمان ہیں، میں نے آپ کی عزت افزائی کے لیے کھانا تیار کیا ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ سب لوگ کھانے کے لیے تشریف لائیں۔"دعوت پر سب قافلے والے آگئے اور حصنور کو آپ کی صغر سنی کی وجہ سے اپنے ڈیرے پر اسی درخت کے نیچے چھوڑ آئے۔ جب بحیرا نے قافلہ والوں کو دیکھا تو اسے وہ چیزد کھائی نہ دی جو اس کے پیش نظر تھی اور جسے وہ جانتا تھا تو اس نے بوچھا، "اے گروہ قریش؛ کیا میری اس دعوت پر آپ کے سب لوگ آگئے ہیں اور کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا ؟ "انہوں نے جواب دیا،"اے بحیرا؛ آپ کے پاس آنے سے ایساکوئی شخض تھی پیچھے نہیں رہا جے آنا چاہئے تھا، بس ایک لڑکا ہے جو سب سے کم عمر ہے اور ہمارے کجاووں کے پاس رہ گیا ہے۔" اس نے کہا:"ایسانہ کرو،اس کو مجى بلاؤ اسے مجى آپ كے ساتھ اس دعوت ميں شريك ہوناچاہئے۔" قريش ميں سے ايك آدى نے كها! "لات اور عری کی قسم؛ ہمارے لیے یہ بات بری ہوگی کہ عبداللہ بن عبدالمطلب کا بیٹا ہمارے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہو۔" چنانچہ وہ گیا اور آپ کو فوری طور پر اٹھاکر لے آیا۔ بحیرا آپ کو بہت غورے دیکھتا رہااور آپ کے جسد مباک کا جائزہ لیتا رہا تاکہ اس صفت کو معلوم کرسکے جو آپ کی شناخت کے بارے میں اس کے پاس تھی۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے اور منتشر ہوکر چلے گئے تو بحیرا اٹھا اور اس نے آب کو کھا: "میال لڑکے! میں آپ کو لات وعزی کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جو بات بھی میں پو چوں آپاس کاجواب دیں۔" بحیرانے آپ سے بیاس لیے کہا کہ اس نے قریش کے لوگوں کو ان دونوں کی قسم کھاتے ہوئے سناتھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیرا کو فرمایا ، "محجے لات وعزی

کی قسم دے کر نہ لوچو۔ خداکی قسم! میں ان سے بڑھ کر کسی چیز سے بغض نہیں رکھتا۔ "اس نے کہا!"

اللّٰہ کی قسم! آپ مجھے ان باتوں کا جواب دیں جو میں آپ سے دریافت کروں۔ " آنحضرت فرمایا!

"جوچاہولو تھو۔ "اس نے آپ سے آپ کی نمیند، ہیئت اور دیگر امور کے بارے میں لوچھنا شروع کیا اور

آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے۔ یہ تمام باتیں ان صفات کے موافق تھیں جو بحیرا کے پاس

تھیں، پھراس نے آپ کی پشت مبارک دیکھی اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مرنبوت اسی

جگہ دیکھی جاں آپ کے متعلق اس کے پاس لکھا ہوا تھا۔

ا وہ آپ کے ساتھ مکالمہ سے فارغ ہوکر آپ کے بچا ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پچھا۔ "اس لڑکے کا آپ سے کیارشۃ ہے، "ابو طالب نے جواب دیا ،" یہ میرا جمتیجا ہے۔ " بحیرا نے کہا،" یہ میرا جمتیجا ہے۔ " بحیرا نے کہا،" یہ میرا جمتیجا ہے۔ " بحیرا نے کہا، " یہ میرا بحتیجا ہے۔ " بحیرا نے لوچھا ،" اس کے باپ کو کیا ہوا ،" ابو طالب نے کہا ،" یہ ابھی بطن مادر میں تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہوگیا تھا۔ " بحیرا نے کہا ،" آپ اپنے بھتیج کو اپنے وطن واپس لے جائیں اور یہود سے اس کو بچائیں، اللہ کی قسم ، اگر انہوں نے اس کو دیکھ لیا اور وہ علامتیں بچپان لیں جو میں نے بچپانی ہیں تو وہ اسے صرر اللہ کی قسم ، اگر انہوں نے اس کو دیکھ لیا اور وہ علامتیں بچپان لیں جو میں نے بچپانی ہیں تو وہ اسے ضرر واپس بیغیا نے کی کوشش کریں گے، آپ کا جمتیجا بڑی عظمت والا ہے اس لیے آپ اس کو لے کر جلد اپنے شہر واپس بیلے جائیں۔ "

جب آپ کے پچانے شام میں اپنے تجارتی کاروبارے فراغت حاصل کرلی تو وہ آپ کو لے کر جلد کمہ والی پلے آئے۔ اس بارے میں لوگوں کی یہ روایستیں بھی ہیں کہ زبیر، تمام اور دریس جو اہل کتاب میں سے تھے انہوں نے بھی سفر میں آپ کو آپ کے پچا کے ہمراہ و کیما تھا اور آپ کی شخصیت میں کچھ نشانات کا مشاہدہ کیا تھا، انہوں نے آنحضرت کو اذبیت بہنچانا چاہی لیکن ، کیرا نے انہیں اس سے باذر رکھا، اللہ کی یاو ولائی اور وہ سب باتمیں بلائمیں جو ان کی کتاب میں آپ کے متعلق مذکور تھیں۔ اور انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی انتہائی کوشش کے باوجود آپ کو کچھ ضرر نہیں بہنچا سکیں گے۔ چنانچو انہوں نے اس کی نصیحت کی صداقت کو بچچان لیا، آپ کو چھوڑدیا اور چلے گئے۔ ابو طاب نے اس بارہ میں یہ اشعار کھے جن میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے جانے، یہودیوں کی چیرہ دسی اور بھی اخترا کے انتباہ کا ذکر کیا ہے۔

ہیں۔

راعیت فیه قرابة موصولة وحفظت فیه وصیة الاجداد الحداد یس نے اس کے بارے بیس صلہ رحمی کی رعایت اور اپنے بڑوں کی وصیت کی پاسداری کی۔ وامرته بالسیر بین عمومة بیض الوجوہ مصالت انجاد بیض الوجوہ مصالت انجاد بیس نے اے اپنے چچاؤں کے ہمراہ سفر کا حکم دیا جو سرخ چروں والے اور چنے ہوئے بمادر ترین لوگ ہیں۔

سارو الابعد طیۃ معلومہ فلقد تباعد طیہ المهرتاد وہ ایک دور دراز کے معلوم سفر پر روانہ ہوئے راسۃ اگر چہ جانا پچانا ہے لیکن مسافت بہت طویل ہے۔ حتی اذا ما القوم بصریٰ عاینو لاقوا علی شرك من المرصاد بهاں تک كه وہ بصریٰ كے لوگوں كے پاس پہنچ وہاں راستے پس ایک جگہ ان كی ملاقات

حبرا فاخبرهم حديثا صادقا

عنه ورد معاشر الحساد

ایک یہودی عالم سے ہوئی جس نے انہیں آنحصنور کے بارے میں کچی باتیں بتائیں اور حاسدوں کے ایک گروہ سے محفوظ رکھا۔

قوما يهودا قل راوا ما قلاراي

ظل الغمام وعز ذى الاكياد

وہ یہودی تھے۔ انہوں نے وہی علامتیں و کھیں جو بحیرا نے دیکھی تھی بعنی بادلوں کا سایہ اور

مصبوط لوگوں کی قدر شنای۔

ساروا القتل محمد فنهاهم

عنه واجهد احسن الاجهاد

یہود محرم کے قتل کے دریے تھے لیکن بحیرانے انہیں اس سے بازر کھا اور اس ضمن میں بہترین

کوششش کی۔

فثنى زبيرا بجيرا فانثنى

فى القوم بعد تجادل وبعاد

. محيرا نے زبير كو روكا وہ . كث وتكرار كرتا رہا اور بالآخر اپنى قوم سميت اس نے يہ ناپاك ارادہ

ترک کرویا۔

ونهى دريسا فانتهى عن قوله

حبر یوافق امری یرشاد

. کیرا نے دریس کو بھی منع کیااور وہ بھی اپنی بات سے باز آگیا. کیرا ایک ایسا عالم تھا جس کا حکم

رشد وہدا یات پر مبنی تھا۔

ابوطالب نے یہ اشعار تھی کھے!

الم ترنى من بعدهم هممته

بفرقة حر الوالدين كرام

کیا تونے نہیں دیکھاکہ میں نے شریف والدین کے برگزیدہ لڑکے سے جدائی کا قصد کیا ہوا تھا۔

باحمد لها ان شدت مطیتی

برحلى وقلا ودعته بسلام

یعنی احمد سے ۔ جب میں نے اپنی سواری پر کجاوہ باندھااور اسے سفر کے لیے تیار کیا میں نے سلامتی کے ساتھ احمد م کو الوداع کہا۔

بكى حزنا والعيس قد فصلت بنا

واخذات بالكفين فضل زمام

وہ عم سے رو بڑا اور اس حال میں کہ سرخی مائل سفیداونٹوں کا قافلہ روانہ ہوا اور دونوں ہتھیلیوں سے میری ناقہ کی مہار پکڑ لی گئی۔

ذكرت ابالا ثم رقرقت عبرة

تجود من العينين ذات سجام

محجےاس کا باپ یاد آگیا۔میری آنکھوں میں آنسوڈ بڈ با آئے اور میں زارو قطار رونے لگا۔

فقلت: تروح راشدا في عمومة

مواسين في الباساء غير لئام

میں نے اس سے کہا؛ راحت و آرام کے ساتھ اپنے بچاؤں کے ساتھ چلو جو مصائب و آلام میں غم خواری کرنے والے ہیں اور ملامت زوہ نہیں ہیں۔

فرحنا مع العير التي راح اهلها

شامى الهوى والاصل غير شامى

ہم اس قافلے کے ساتھ لکلے جس نے اس حال میں کوچ کیا کہ قافلہ والے محبت وشفقت کی بد فالی

خیال کرتے تھے حالانکہ در حقیقت بدشگونی کا کوئی وجود نہیں ہے۔

فلما هبطنا ارض بصری تشرفوا لنا فوق دور ینظرون جسام جب ہم نے سرزمین بسری میں ڈیرہ ڈالا تو ہماری وجہ سے قافلہ والوں کی عزت افزائی ہوئی اور وہ تناور معلوم ہوتے تھے۔

فجاء بحیرا عند ذلك حاشدا
لنا بشراب طیب وطعام
اس وقت بحیرا (رابب) آیا اوراس نے بمیں پاک مشروبات اور کھانے کی پیش کش کی۔
فقال: اجمعوا اصحابکم لطعامنا
فقلنا: جمعنا القوم غیر غلام
اس نے کیا بمارے کھانے یس اپنے سب ساتھوں کو لے آؤاور بم نے کیا بم سب موجود ہیں
ماسوائے ایک لڑکے کے۔

یتیم، فقال: ادعوہ ان طعامنا کثیر، فقال: ادعوہ ان طعامنا کثیر، علیه الیوم غیر حرام جو یتیم ہے۔ اس نے کہا اس لڑکے کو مجی بلالاؤ کیوں کہ کھانا کافی مقدار میں ہے اور لڑکے کے لیے مجی حلال ہے۔

فلها راہ مقبلا نحو دارہ یوقیہ حر الشہس ظل غهام جب. محیرانے اپنے گھر کی طرف اس لڑکے کو اس حال میں آتے د مکھا کہ بادل کا سایہ وحوپ سے اس کا بچاؤ کئے ہوئے تھا۔

حنا راسه شبه السجود وضهه الی نحره والصدرای ضهام اس نے سرکواحراما مجدہ کی طرح نیجے محکادیااور آپ کواپنے گےاور سینے سے لگالیا۔ واقبل رکب یطلبون الذی رای بحیرا من الاعلام وسط خیام اوریہود کا ایک و فد بھی آپنچا جو ان ہی نشانات کے درپے تھے جن کو بحیرا نے خیموں کے درمیان دکھاتھا۔

فثار الیہم خشیة الغرامهم
وکانوا ذوی دهی معاو عرام
ان کی بدخوئی کے ڈرے کیرانے ان کو دوست بنایا۔ وہ چال باز اور کیرا التعداد تھے۔
دریسا وتہا ما وقل کان فیہم
زبیرا وکل القوم غیر نیام
ان یمی دریس، تمام اور زبیر تھے اور وہ سب کے سب ہوشیار اور غفلت نہ کرنے والے تھے۔
فجاوًا وقل هہوا بقتل محمل
فردهم عنه بحسن خصام
وہ سب کے سب محم کو قتل کرنے کی غرض ہے آئے لیکن کیرائے حن تدبیرے ان کو اس

بتاویله التوراة حتی تفرقوا وقال: لهم انتم بطغام بحیرانے انہیں توراة بڑھ کر نصیحت کی یماں تک کہ وہ منتشر ہوگئے۔ اور بحیرانے انہیں کہا کہ تم نااہل اور کمینے لوگ نہیں ہو۔

فذالك من اعلامه وبیانه ولیس نهار واضح كظلام پس بیاس کے نشانات اور علامات میں سے ہے اور روشن دن تاریکی کی طرح نہیں ہوتا۔

ا بو طالب نے یہ اشعار تھی کھے .

بکی طربا لما راہ محمد کان لا یرانی راجعا لمعاد کان لا یرانی راجعا لمعاد محمد کی سکے گا۔ محمد کی محمد کی سکے گا۔

فبت یجافینی تهلل دمعا

وقربته من مضجعی ووسادی

میں رات بھراس بات کو سوچتارہا کہ اس کا آنسو بہانا مجھے اس سے دور کردے گااور میں اپنی

خواب گاہ اور آرام گاہ میں اس کی قربت سے محروم ہوجاؤں گا۔

فقلت له: قرب قعودك وارتحل

ولا تخش منى جفوة ببلادى

میں نے اس سے کہا اپنے اونٹ کے قریب جاؤ اور کوچ کی تیاری کرواور ان شہروں میں میری طرف سے تمہیں کسی بدسلو کی کاخد شہ نہیں ہوناچاہئے۔

وخل زمام العيس وارتحلن بنا

على عزمة من امرنا ورشاد

اونٹوں کی مہار چھوڑدی گئ اور ہمیں لے کر منزل مقصود کی طرف مستعدی اور راست روی

ہے چل ہڑے۔

ورح رائحا في الراشدين مشيعا

لذى رحم فى القوم غير معاد

ان راست روند گان کے ساتھ بحوشی چلو اور قوم میں اپنے رشتہ داروں کو الوداعی سلام کہتے ہوئے لکلویہ

فرحنا مع العير التي راح ركبها

يومون من غورى ارض اياد

ہم اس قافلے کے ہمراہ روانہ ہوئے جس کی سوار اوں نے اس نشیب زمین سے نعمتوں بھری

اراضی کی طرف کوچ کیا۔

فها رجعوا حتى راوا من محمد احاديث تجلو غم كل فؤاد

قافلے والے والیں نہ آئے یہاں تک کہ انہوں نے محد کے بارے میں ایسے عجیب وغریب واقعات دیکھے جن سے غم زدہ دل کاغم جاتا رہا۔

وحتى راوا احبار كل مدينة

سجودا له من عصبة وفراد

انہوں نے دیکھاکہ ہرشرکے علماء اجتماعی اور انفرادی طور پر محد کے آگے احتراما جھکتے تھے۔

زبیرا و تهاما وقد کان شاهدا

دريسا وهموا كلهم بفساد

لیکن زبیراور دریس سب نے اس کے برخلاف فساد انگیزی کامنصوبہ بنایا۔

فقال لهم قولا بحيرا وايقنوا

له بعد تكذيب وطول بعاد

پس بحیرا نے انہیں ایسی بات کمی جے انہوں نے تکذیب اور کانی بحث و تحیص کے بعد بالآخر

تسليم كرليار

كما قال للرهط الذين تهودوا

وجاهدهم في الله كل جهاد

بحیرانے ایسی ہی نصیحت یہو د کے دیگر گروہوں کو بھی کی اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے

الله کے راہے میں بوری بوری کوششش کی۔

فقال ولم يملك له النصح رده

فان له ارصاد كل مضاد

بالآخر . محیرانے مشورہ دیا کہ صرف نصیحت کارگر نہیں ہوسکے گی اس لیے اسے واپس لے جاؤ کیوں •

کہ ہرصدی اور ہٹ وھرم اس کی گھات میں ہے۔

فانى اخشى الحاسدين وانه اخوا الكتب مكتوب بكل مداد

محجے اس کے متعلق حاسدوں کے حسد کا خدشہ لاحق ہے کیونکہ اس کا نام جملہ کتب مقدسہ میں روشنائی سے لکھا ہوا موجود ہے۔

#### (۵۳) آنحضرت کے اخلاقی فضائل

احمد نے لوئس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی ہے روا بیت نقل کی ہے۔ اللہ تعالی آنحضرت کو بزرگی اور رسالت سے نواز نا چاہتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی حفاظت و نگرانی میں پروان چڑھایا اور آپ کو جاہلیت کی گوناگوں گندگیوں اور آلودگیوں ہے محفوظ رکھا۔ بعثت سے قبل ہی آپ اپنی قوم میں مروت کے اعتبار سے افضل، محاس اخلاق میں سب سے برتز، اور حسب ونسب کے لحاظ سے شریف ترین محجے جاتے تھے۔ آپ بسترین پڑوسی، اعلیٰ اخلاق کے مالک، سب سے زیادہ پچ اولے والے اور امانت وار، برائیوں اور اخلاق رذائل سے سب سے زیادہ بچنے والے اور پاک وامن اور شرافت کے حال تھے۔ یماں تک کہ اپنی قوم میں آپ "الامین" کے لقب سے مشہور ہوگئے۔ آپ کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جملہ اخلاق صالحہ جمح کر دیسے تھے اور یہ بھی مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اپنے متعلق صغر سنی کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نگر انی اور امور جاہلیت سے اجتناب کو تحد بیث نعمت کے طور پر بیان فرما یا کرتے تھے۔

(۵۵) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ میرے والد اسحاق بن یسار نے ایک شخص کے حوالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذکر اس طرح فرماتے تھے؛ بیس اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ تھا ہم نے اپنے تہدند اپنی گر د نوں کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے اور ہم ان پر پھراٹھا کر کھیلنے کو ساتھ تھا ہم نے اپنے تہدند اپنی گر د نوں کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے اور ہم ان پر پھراٹھا کر کھیلنے کے لیے لارہے تھے۔ یکا یک کسی نے محجے ایک زور کا گھونسا رسید کیا اور کہا کہ اپنا تہدند (ازار) باندھ لو۔ کے لیے لارہے تھے۔ یکا یک کسی نے محجے ایک زور کا گھونسا رسید کیا اور اس نے سماک بن حرب سے اور اس نے سماک بن حرب سے اور اس نے عکر مہ کی وساطت سے ابن عباس سے عرب نے باپ حضرت اس نے عکر مہ کی وساطت سے ابن عباس سے عرب نے باپ حضرت

عباس "بن عبدالمطلب كابیان ہے کہ جب قریش نے کعبری تعمیر نو شروع کی تو ہم پھر وہ ھوکر لاتے تھے۔ قریش نے دو دو آدمیوں کی علیدہ علیدہ ٹولیاں بنا دیں۔ عور تیں چو نااور مٹی وغیرہ لاتی تھیں اور مرد پھر لاتے تھے۔ میں اپنے بھتیج (محر ") کا ساتھی تھا۔ ہم لوگ اپنی اپنی ازاریں گے میں باندھ ہوئے تھے اور ازاروں میں پھر وہ ھوکر لارہ تھے۔ جب ہم لوگوں کے پاس آتے تھے تو اپنی ازار باندھ لیتے تھے۔ میں جارہاتھا اور میرے آگے آگے محر "تھے وہ ازار باندھ ہوئے نہیں تھے آپ لیکا کی مذک بل گر پڑے، عبر اپنا پھر پھینک دیا اور جلدی سے آپ کے پاس پہنیا، آپ اس وقت آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، میں نے اپنا پھر پھینک دیا اور جلدی سے آپ کے پاس پہنیا، آپ اس وقت آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، میں نے پوچھا۔ "کیا حال ہے؟" آپ نے اپنی ازار باندھی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے کچھ بھی بہت اللہ علی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے کچھ بھی بہت حالت میں چلنے سے روکا، میں نے اس واقعہ کو اس وُر سے چھپائے رکھا کہ کمیں لوگ مجنون نہ کمیں بہاں تک کہ اللہ نے آپ کی نبوت کو ظاہر فرما یا۔

(۵۷) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، محمد بن عبدالله بن قيس بن مخرمه نے حسن بن محمد بن على بن ابي طالب سے اور انہوں نے اپنے باپ محمد اور اپنے دادا علی بن ابی طالب کے حوالہ سے یہ حدیث بیان کی۔ حضرت علی " کا بیان ہے ، میں نے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كويه فرماتے ہوئے سناكه ميرے اندر دو راتوں سے زيادہ لنجي ان كاموں كے قصد كا خيال پیدا نہیں ہوا جن میں اہل جاہلیت منہمک تھے اور دونوں مرتبہ اللہ عزوجل نے محجے ان سے محفوظ رکھا۔ ا یک رات ہم مکہ کے بعض لڑکوں کے ساتھ باہرا پنی بکریاں چرارہے تھے، میں نے اپنے ساتھی کو کہا، " تو ذرا میری بگر ایوں کی دیکھ بھال کر تاکہ میں مکہ میں جاکر رات ان دلچسیوں میں حصہ لوں جن میں دوسرے لڑ کے حصہ لیتے ہیں۔"اس نے ذمہ داری قبول کی۔ آنحضرت سنے فرمایا بیس مکہ میں داخل ہوا، میں نے پہلے ہی گھر میں گانے بجانے کی آوازیں سنیں، میں نے بوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا فلال مردکی فلال عورت کے ساتھ شادی ہے، میں یہ منظر دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں پر تھیکی دی، محجے نیند آگئے۔ خداکی قسم اگے دن صبح سورج کی دھوپ سے میری آنکھ کھلی۔ میں اپنے ساتھی کے پاس والیں آگیا، اس نے حال پوچھا، میں نے کہا. میں نے کچھے تھی نہیں دیکھا۔ چنانچہ میں نے اے اپنی آپ بیتی سنا دی۔ دوسری رات میں نے اپنے ساتھی سے پھر وہی فرمائش کی کہ میری بکر یوں کی نگہداشت کرنا تاکہ میں رات مکہ میں گزاروں۔ اس نے بیہ بات تسلیم کرلی۔ میں مکہ میں داخل ہوا تو پھر گزشۃ رات کی طرح

گانا بجانا ہورہاتھا۔ مجھے بتایا گیا کہ فلاں مرداور فلاں عورت کا نکاح ہورہا ہے۔ میں یہ تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں پر تھپکی دے کر مجھے سلا دیا اور اگلے دن صبح کی دھوپ سے میری آئی کھلی۔ میں اپنے ساتھی کے پاس والیں آگیا، اس نے اجرا او چھا تو میں نے اسے بتادیا کہ آج میں کچھے نہیں دیکھ سکا۔ خدا کی قسم! ان دو واقعات کے بعد میرے اندر اس طرح کی کسی چیزی طرف میلان پیدا ہی نہیں ہوا یماں تک کہ اللہ عزوجل نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا۔

## خديجه فأبنت خويلد كاواقعه

(۵۸) آں حضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی تجارت اور حضرت خدیجہ ﷺ کے ساتھ نکاح احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی ہے۔ ابن اسحاق نے کہا؛ خدیجہ بنت خویلدا یک شریف اور مالدار تاجر پیشه خاتون تھیں۔وہاپنے مال میں سے کسی نہ کسی شخض کو اجرت یا حصہ رسدی مصنار بت پر شریک کر کے تجارت کیا کرتی تھیں۔ قریش تجارت پیشہ لوگ <u>تھ</u>ے جب خدیجہ <sup>6</sup> کو رسول النُّد صلى النُّد عليه وسلم كي صداقت، عظيم امانت داري اور كريمانه اخلاق كا حال معلوم ہوا تو انہوں نے آپ کو بلا بھیجا اور کہا؛ "میری خواہش ہے کہ آپ میرا تجارتی مال شام لے جائیں۔ میں دوسروں کو جتناحصہ دیتی ہوں آپ کو اس سے زیادہ دوں گی۔ "آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش کش قبول فرمالی۔ آپ یہ مال لیکر نکل کھڑے ہوئے آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ " کا غلام میسرہ بھی تھا یہاں تک کہ آپ شام کے علاقے میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راہب کے صومعہ کے قریب ایک درخت کے نیچے ڈیرہ ڈال دیا۔ راہب نے میسرہ کو اوپر سے آواز دے کر پوچھا" یہ کون تحض ہے جو اس ورخت کے نیچ اترا ہے؟ مسرہ نے جواب دیا، "بداہل حرم میں سے قبیلہ قریش کا ایک فرد ہے۔"راہب نے کہا!"اس درخت کے نیچے کمجی کوئی غیر نبی نہیں اترا۔"آنحضرت جو مال تجارت لے کر آئے تھے وہ آپ نے فروخت کردیااور جو مال خربد نا چاہتے تھے وہ خرید لیا۔ پھر آپ نے میسرہ کے ہمراہ والپی کا سفر اختیار کیا۔ لوگوں کا گمان ہے کہ جب دو بپر کاوقت ہو تااور وھوپ تحت ہوجاتی تو میسرہ دیکھتا کہ دو فرشتے آپ کے او پر سایہ کرکے آپ کو دھوپ سے بچاتے تھے اور آپ اپنے اونٹ پر سوار چلتے جاتے تھے جب آپ حضرت خدیجہ کا مال لے کرواپس مکہ پہنچ گئے تو انھوں نے وہ سارا سامان جو آپ کائے تھے فروخت کر دیا۔ چنانچہ مال دگنا یا اس کے قریب ہوگیا۔ میسرہ نے آنحضرت کے متعلق راہب کا قول اور دو فرشتوں کی سایہ افگنی کا

واقعہ حضرت خدرجہ سے بیان کیا۔ حضرت خدرجہ عقلمند، شریف اور صاحب عزیمت خاتون تھیں۔ مزید برآن اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے طفیل حضرت خدرجہ کے لیے بھی سربلندی چاہتا تھا۔ جب بیسرہ نے حضرت خدرجہ کو آپ کے سفر کے حالات سنائے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا؛ "اے ابن عم! آپ میرے رشتہ وار بھی ہیں اور آپ کی شرافت، امانت، حس خلق علیہ وسلم کو کہلا بھیجا؛ "اے ابن عم! آپ میرے رشتہ وار بھی ہیں اور آپ کی شرافت، امانت، حس خلق اور صدق مقال کی وجہ سے بھی میرا میلان خاطر آپ کی طرف ہے۔" پھرانہوں نے آنحضرت سے نکاح کی درخواست کی۔ حضرت خدر بجہ خوا تین قریش میں سے نسب کے لحاظ سے افضل، شرافت کے اعتبار سے اعلی اور مال و دولت میں سب سے بڑھ کر تھیں۔ قوم میں ہرشخف کی یہ خواہش تھی کہ کاش اسے اس امر پر قدرت ہوتی۔

#### حضرت خديجة كانسب

ام المومنين كانسب درج ذيل ہے!

خد بجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن اللک بن نفر بن کنانے۔ حضرت خد بجہ کی والدہ کا نام فاظمہ بنت زید بن اصم بن رواحہ بن مجر بن عبد بن معیص بن عامر بن لوی تھا۔ فاظمہ کی ماں کا نام ہالہ بنت عبد مناف بن حارث بن عبد بن منقد بن عمرو بن معیص بن عامر بن لوی تھا۔ ہالہ کی والدہ کا نام فلانہ (یا بقول ابن ہشام قلابہ) بنت سعید بن سعد بن سم بن عمرو بن بصیص بن کعب بن لوی تھا۔ فلانہ کی ماں کا نام عاملہ بنت عبدالعزی بن قصی تھا۔ عاملہ کی ماں کا نام ریطہ بنت کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی تھا۔ ریطہ کی ماں کا نام فیلہ بنت حذافہ بن عمرو بن بصیص بن کعب بن لوی تھا۔ فیلہ کی ماں کا نام امیمہ بن عامر بن حارث بن فہر تھا۔ امیمہ بن عامر بن حارث بن فہر تھا۔ امیمہ کی ماں قبلہ خزاعہ کے سعد بن کعب بن عمرو کی بیٹی تھی اور اس کی ماں فلانہ بنت حرب بن حارث بن فہر کی ماں تعدید خزاعہ کے سعد بن کعب بن فہر تھا اور اس کی ماں محارب بن فہر کی بیٹی تھی۔ فلانہ کی ماں کا نام سلمی بنت غالب بن فہر تھا اور سلمی کی ماں محارب بن فہر کی بیٹی تھی۔ فلانہ کی ماں کا نام سلمی بنت غالب بن فہر تھا اور سلمی کی ماں محارب بن فہر کی بیٹی تھی۔

(۵۹) احمد نے ایونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے۔ جب حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا تو آپ نے اس کا ذکر اپنے بچاؤں سے کیا۔ ان میس سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب آپ کے ہمراہ اسد بن اسد کے ہاں گئے۔ اسد نے

حضرت خدیج کو آپ سے منسوب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ نزول وجی سے قبل حضرت خدیج کے بطن سے آپ کی یہ اولاد پیدا ہوئی زینب،ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، قاسم، طاہر، طیب آپ کے صاحبزادگان قاسم، طاہراور طیب اسلام سے قبل ہی و فات پاگئے۔ آنحضرت کی کنیت آپ کے صاحبزاد کے نام پر ابوالقاسم ہے۔ آپ کی جملہ صاحبزاد یوں نے اسلام کا زمانہ دیکھا۔ وہ آنحضرت پر ایمان لائیں۔ انہوں نے آپ کے حکم پر ہجرت اختیار کی اور آپ کا اتباع کیا۔

# ر سول الله کے متعلق علماء یہود کی بشارت

### ( 40 ) آنحضرت صلى الله عليه وسلم كا ذكر توراة ميس

احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا احبار (یہودی علماء) اور رہبان (عیسائی درولیٹوں) کے پاس کتابیں تھیں۔ آنحضرت کی بعثت سے قبل وہی اہل علم تھے ان کے علم کا ذریعہ وہ کتابیں تھیں جن میں آنحضرت کی صفات، آپ کا نام اور سرزمین عرب میں آپ کے زمانہ نبوت کے متعلق لکھا ہوا تھا اور ان کے انبیاء نے آپ کے بارے میں ان سے یہ عمد لیا تھا کہ وہ آپ کا تاباع کریں گے۔ وہ آپ کے طفیل بت پرست مشرکین کے مقابلہ میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور انہیں یہ خبریں سناتے تھے کہ احمد نام کے ایک نبی دین ابر اہیم پر مبعوث ہونے والے ہیں جن کا ذکر ان کے انبیاء کی کتابوں میں موجود ہے۔

الله تبارك و تعالىٰ فرماتے ہيں!

الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينههم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الحنبائث ويضع عنهم والاغلل التى كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الذى انزل معه اولئك هم المفلحون (الاعراف: ١٥٧)

(پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے) جو اس پسنجیر، نبی امی کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انحسی اپنے ہاں تو رات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انھیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان پر سے وہ بو چھ اتار تا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے اور وہ بند شیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑ ہے ہوئے تھے لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس

کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ وہی فلاح پانے والے ہیں۔

الله تیارک و تعالیٰ کا فرمان ہے:

واذقال عيسى ابن مريم يبنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقا لها بين يدى من التوراة ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسهه احمد، فلها جاء هم بالبينت قالوا هذا سحر مبين ٥ (الصف:٦)

اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کمی تھی کہ "اے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللّٰہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انھوں نے کہایہ تو صریح دھوکا ہے۔

اللهُ تعالىٰ فرماتے ہیں:

محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجراعظيماه (الفتح: ٢٩)

محمہ اللہ کے رسول ہیں،اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سحنت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انھیں رکوع و مجود اور اللہ کے فصل اور خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ مجود کے اثرات ان کے حیروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پچانے جاتے ہیں۔ یہ بان کی صفت تو رات میں اور انجیل میں ان کی مثال ایوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کو نیل نکالی، پھراس کو تقویت انجیل میں ان کی مثال ایوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کو نیل نکالی، پھراس کو تقویت دی، پھروہ گدرائی، پھراپ تھاران کے پھلے دی، پھروہ گدرائی، پھراپ تنے پر کھڑی ہوگئ کے کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنھوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ نے ان سے مخفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔

ارشاد خداو ندی ہے.

وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلها جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكفرين وبئسها اشتروا به انفسهم ان يكفروا بها انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشآء من عباده، فبآء وا بغضب على غضب، وللكفرين عذاب مهين ٥ (البقره: ٨٩٠٩)

باوجود یکہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے مگر جب وہ چیز آگئی جسے وہ پچپان بھی گئے تو انھوں نے اسے ماننے سے انکار کردیا، خدا کی لعنت ان منکرین پر کیسابرا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جوہدا بیت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس صند کی بنا پر انکار کررہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل (وحی و رسالت) سے اپنے جس بندے کو خود چاہا، نواز دیا لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مشحق ہوگئے اور الیے کافروں کے لیے سے تذلت آمیز سزا مقررہے۔

(۱۱) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اہل عرب امی تھے، کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ رسولوں کے احکام سے نابلد تھے۔ جنت، دوزخ اور حشر و نشر کے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے ماسوائے ان باتوں کے جو وہ اہل کتاب سے سنتے تھے لیکن ان عقاید پر ان کا ایمان نہیں تھا اور نہ ہی ان کے مطالق وہ عمل کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ایک عرصہ قبل ہی ہمیں آپ کے متعلق احبار و رہبان کی باتیں پہنچی ہوئی تھیں۔

(۱۲) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی اور اس نے عاصم بن عمر بن قبادہ کے حوالہ سے اپنے بعض شیوخ کی ہے روا بیت نقل کی۔ شیوخ کا بیان ہے کہ اہل عرب میں سے کوئی شخض بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بارے میں ہم سے زیادہ باخبر نمیس تھا۔ ہمارے بڑوس میں یہودر ہے تھے جو اہل کتاب تھے اور ہم بت پرست تھے۔ جبوہ مجبورہ وجاتے تھے تو ہمیں یہ کہتے تھے "ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں جن کا زمانہ اب قریب ہے، ہم ان کا اتباع کریں گے اور ان کی معیت میں تمیس عاد ارم کی طرح قتل کریں گے۔ "جب اللہ تعالی نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا تو ہم نے آپ کا اتباع کیا اور یہود نے کفر کی روش اختیار کی۔ خدا کی قسم! اللہ عزوجل نے ہمارے اور ان کے متعلق ہے آ بت نازل فرمائی؛

و کانواهن قبل یستفتحون علی الذین کفروا، (البقرہ: ۸۹)

باد جودیکہ اس کی آمد ہے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگاکرتے تھے۔

( ۱۹۳) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی اور اس نے صالح بن ابراہیم بن عبد
الرحمان بن عوف کے حوالہ ہے ۔ بحی بن عبداللہ بن عبدالرحمان بن سعد بن زرارہ کی روایت نقل کی ۔

حکی نے کہا، مجھے اپنی قوم کے محبوب لوگوں میں ہے ایک شخص نے حسان بن ثابت کی روایت بیان کی ، جس نے کہا، مخدابیس سات آٹھ سال کی عمر میں گدرائے ہوئے جسم کا لڑکا تھا۔ جو کچھ سنتاتھا اسے سمجھتا محسان میں نے کہا، مخدابیس سات آٹھ سال کی عمر میں گدرائے ہوئے جسم کا لڑکا تھا۔ جو کچھ سنتاتھا اسے سمجھتا تھا۔ میں نے کہا، محدوی کو سناجو یزب میں اپنے قلع پر سے چیخ چیخ کر پکار رہا تھا،"اے گروہ یہوو!"جب یہوو اکٹھے ہوگئے تو انہوں نے اسے کہا، "آج رات احمد کا سارہ طلوع ہوچکا ہے جے مبعوث کیا جائے گا۔"

( ۱۳ ) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی اور اس نے صالح بن ابراہیم ہے محمد بن لبیدے حوالہ سے سلمہ بن سلامہ بن وقش کی روایت نقل کی۔ سلمہ نے کہا، ہمارے گھروں کے درمیان ا یک یہودی رہاکر تا تھاوہ ایک صبح کو بنی عبدالاشہل کے محلہ سے نکل کر میری قوم کی مجلس میں آیا۔اس نے حشرو نشر، جنت و دوزخ اور حساب و میزان کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس نے یہ باتیں بت پرستوں کے سامنے کیں جو بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کا ہے۔ انھوں نے اس سے پوچھا!" وائے افسوس! کیا ایسا ہوگا کہ مرجانے کے بعد لوگوں کو ایسے جہاں کی طرف اٹھایا جائے گا جس میں جنت اور دوزخ ہوگی اور لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟"اس یہودی نے کہا! "اس ذات کی قسم جس کی قسم کھائی جاتی ہے،ایساہی ہوگا۔ میری تمنا ہے کہ اس آگ کی بجائے تم اپنے گھر میں ایک بڑے تنور کو آگ لگاتے اے گرم کرتے پھر مجھے اس میں پھینک کر اوپر سے مٹی لگاکر اسے بند كردية اور اگراس طرح اس كل كى آگ ہے بياؤكى صورت نكل آتى تو ميں اے عليمت تمجھتا۔" اس تحض سے بوچھاگیا."اے فلاں! اس کی نشانی کیاہے؟"اس نے کہا."ان بلادیس ایک نبی مبعوث ہوگا۔" بلاد کے حوالہ سے اس نے اپنے ہاتھ سے مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے پوچھا؛ "تمہارے خیال میں ایساکب ہوگا؟ راوی کا بیان ہے کہ اس نے آنکھ جھپک کر مجھے دیکھامیں اپنے گھر کے سامنے فراخ جگہ پر پہلو کے بل لیٹاہوا تھا اور سب حاضرین میں ہے کم عمر تھا۔ چنانچہ اس نے کہا : " اگر اس لڑ کے کی عمر نے

و فاکی توبہ اس نبی کو پالے گا۔ "تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ اللہ عزوجل نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، وہ یہودی اس وقت زندہ تھا۔ پس ہم آنحضرت پر ایمان لے آئے آپ کی تصدیق کی اور اس یہودی نے حسد اور گھمنڈ کے مبیب سے آپ گا انکار کیا۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم نے اسے کہا، "اے فلان! کیا تم وہی شخص نہیں ہو جس نے آنحضرت کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بہلائی تھیں، "اس نے کہا، "لیکن میری بشارت اس شخص کے متعلق نہیں تھی۔

( ۷۵ ) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی اور اس نے عاصم بن عمر بن قبادہ کے حوالہ ے بنی قریظہ کے ایک بوڑھے تحض کی روابت نقل کی۔ اس بوڑھے نے کہا، "کیاتم جانتے ہو کہ اسد و ثعلبہ پسران سعیداوراسد بن عبید (از بنی ہذیل) کے اسلام کا سبب کیاتھا؟ "وہ بنی قریظہ اور بنی نصیر میں سے نہ تھے بلکہ ان سے اوپر تھے میں نے کہا؛ "میں نہیں جانتا۔" اس نے کہا؛ ہمارے پاس شام کے یہود اوں میں ے ایک تحض آیا جس کا نام ابوالهیبان تھا۔ وہ ہمارے پاس اقامت گزین ہوگیا۔ بخدا؛ ہم نے پنجو قبة نماز نه براهے والوں (غیر مسلموں) میں اس سے بہتر آدمی کہجی نہیں دیکھا۔ وہ شخض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے چند سال قبل ہمارے پاس آیا۔ جب ہم قحط سالی کا شکار ہوجاتے اور میندند برستا تو ہم اس سے کہتے "اے ابوالهیبان! باہر چلواور ہمارے لیے بارش کی دعاکرو۔"وہ جواب دیتا"خداکی قسم! میں ایسا برگزنه کروں گا جب تک که تم باہر نکلنے سے پہلے صدقہ نه دور "ہم پوچھتے، "کتنا صدقہ ؟" وہ کہتا "ایک صاع تھجوریا دومد جو۔" ہم یہ صدقہ اداکرتے، پھروہ ہمیں ساتھ لے کر ہمارے تھیتوں سے باہر آجاتا اور بارش کی دعاکر تا۔ خدا کی قسم؛ وہ اپنی جگہ ہے نہ اٹھتا یماں تک کہ بادل آجاتے اس کا یہ معمول ایک دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ کانہ تھا بلکہ ایسے واقعات کئی مرتبہ پیش آئے۔ پھر جب اس کی و فات کاوقت قریب آیا تو ہم اس کے پاس جمع ہوئے،اس نے کہا ،"اے گروہ یہوو! تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے کون سی چیز شراب اور ا ناج والی سرزمین سے نکال کر تکلیف اور بھوک کی سرزمین کی طرف لے آئی ہے؟" لوگوں نے کہا، " آپ بہترجانتے ہیں۔"اس نے کھا، "میں صرف اس وجہ سے نکل آیا ہوں کہ ایک نبی کی بعثت متوقع ہے جس کا زمانہ قریب آچکا ہے اور پہ شہراس کا دارالجرت ہے۔ مجھے امید تھی کہ میں اس کی بعثت پراس کا اتباع كرول كارپس اے كروہ يهوو؛ مباداكوئى ويكر كروہ آنحضرت كے ظهور برايمان لانے يس تم برسبقت لے جائے۔" آنحضرت کواس حال میں مبعوث کیاجائے گاکہ آپ کو مجبورا خوبزیزی کرنا پڑے گی اور مخالفین

کی عور تیں اور ان کی اولادیں آپ کے پاس قبیدی بن کر آئیں گی اور یہ چیزیں تمہیں آپ پر ایمان لانے سے نہ رو کس ۔ "یہ وصیت کر کے وہ اس دار فانی ہے کوچ کر گیا۔ اس کے بعد جس رات کو بنی قریظہ مفتوح ہوگئے یہ تمین جوان جو نو عمر تھے انہوں نے کہا، "اے گروہ یہود؛ خدا کی قسم، یہ وہی نبی ہے جس کے متعلق ابن الهیبان نے تمہیں بتایا تھا۔ "انھوں نے کہا، "یہ وہ نہیں ہے۔ " نوجوانوں نے کہا، "کیوں نہیں، بخدا صفات کے اعتبار سے تو یہ وہی ہے۔ " پھروہ نوجوان نیچ اتر ہے، انھوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے اموال اور ابل وعیال کو بچالیا۔

(۹۲) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، "ان نوجوانوں کے اموال قلعے میں مشرکین کے ساتھ تھے۔ جب قلعہ فتح ہوگیا تو ان نوجوانوں کے اموال انھیں واپس کر دیئے گئے ۔

(۱۷) احمد نے یونس کی وساطت سے قبیں بن رہیج کی اور اس نے یونس بن ابی مسلم کے حوالہ سے عکر مہ کی یہ روایت نقل کی کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے اپنے رسولوں کی تصدیق کی وہ ان پر ایمان لائے اور حضرت محمد کی بعثت سے قبل آپ پر بھی ایمان لائے لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انھوں نے کفر کی روش اختیار کی۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا؛

فاما الذین اسودت و جو ههمه اکفر تمه بعد ایسانکمه (آل عسران: ۱۰۶) جن لوگوں کامنہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ تبارکہا؟

اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جواپنے رسولوں پر اور حضرت محد کی بعثت سے قبل آپ پر ایمان لائے تھے۔ پھر جب آپ مبعوث ہوئے تو یہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

والذین اهتداوا زادهم هدی واتاهم تقوهم ۱ (محمد ۱۷) وہ لوگ جنهوں نے ہدایت پائی ، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انھیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔

# سلمان فارسى كااسلام لانا

( ۷۸ ) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی بیہ روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا کہ عاصم بن عمر بن قبادہ نے محمود بن لبسیہ سے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی۔ انھوں نے كها إسلمان فارسي شنے مجھ سے بد بیان كيا كہ ميں اہل فارس ميں سے اصفهان كى ايك بستى "جى" كارہنے والا تھا، میرے والداپنے علاقہ کے دہقان تھے وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور اتنی محبت وہ اپنی دیگراولادیا مال سے نہیں کرتے تھے۔ میرے لیے ان کی محبت اسی طرح برقرار رہی یمال تک کہ انھوں نے مجھے پابند مسکن کردیا جس طرح لڑکیوں کو گھر میں پابند رکھا جاتا ہے۔ میں نے مجوسیت اختیار کرنے میں پوری کوشش کی بیال تک کہ میں آتشکدے کے ان خادموں میں سے ہوگیا جو آگ روشن رکھتے ہیں اور گھڑی بھرکے لیے بھی بجھنے نہیں دیتے۔ میں صرف اپنے کام سے واقف تھا اور دوسرے لوگوں کے کارو بار کا محصے علم نہ تھا۔ میرے باپ نے ایک مکان کی تعمیر شروع کی۔ ان کی زرعی اراضی بھی تھی جس میں کھیتی باڑی کی جاتی تھی۔ میرے والد نے مجھے بلایا اور فرمایا؛ میرے پیارے بیٹے؛ تم دیکھ رہے ہو کہ میں تعمیر کے کام میں اس حد تک مشغول ہوں کہ اراضی کے کام کی طرف توجہ نہیں دے سکتا۔ اراضی کے متعلق بھی محجے بوری طرح مطلع رہنا چاہئے، اس لیے تم وہاں جاؤ اور کارندوں سے کام کرواؤ۔ لیکن تم مجھ سے علیٰجدگی اختیار کرکے وہاں ٹھہر نہ جانا۔ کیونکہ اگرتم وہاں رک گئے تو میں کسی کام کے قابل بھی نہیں

میں اراضی پر جانے کے لیے نکلا اور راسۃ میں عیسائیوں کے ایک کلیسا کے پاس سے گزرا۔ وہاں میں نے ان کی آوازیں سنیں۔ میں نے پوچھا؛ "یہ کیا ہورہا ہے؟" لوگوں نے کھا؛ "یہ عیسائی ہیں جو اپنی نماز بڑھ رہے ہیں۔" میں دیکھنے کے لیے اندر داخل ہوا اور ان کے جو حالات میں نے دیکھے وہ مجھے بہت پند آئے۔ یس غوب آفتاب تک ان کے پاس بیٹھا رہا۔ اس دوران یس میرے باپ نے میری تلاش میں ہر طرف آدی بھیج دیئے تھے لیکن میں شام کو والپس اپنے باپ کے پاس کھی گیا، میں اراضی کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ میرے باپ نے پوچھا، "اے میرے پیارے بیٹے! تم کماں رہے؟ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی سب کچھ نہیں بھھایا تھا؟" میں نے عرض کی: "ا باجان! میں کچھ لوگوں کے پاس ہے گزرا جنہیں نصاری کہتے ہیں، ان کی نماز اور دعا مجھے بہت پند آئی، میں ان کے طور طریقے دیکھنے کے لیے ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ میرے باپ نے کہا، "اے میرے پیارے بیٹے! تمہارا اور تمہارے آباء واجداد کا دین ان کے دین سے بہتر نہیں ہے، وہ الللہ کی عبادت کرتے میں اور ہم آگ کی لوجا کرتے ہیں جے ہم خودا پنے ہاتھوں سے جلاتے ہیں۔ اگر ہم اسے چھوڑ دیں تو وہ آگ بیں اور ہم آگ کی لوجا کرتے ہیں جے ہم خودا پنے ہاتھوں سے جلاتے ہیں۔ اگر ہم اسے چھوڑ دیں تو وہ آگ بھی جاتی ہے۔ " پھر میرے باپ نے کھے بہت ڈرایا دھمکایا۔ میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دی اور کھے گھر میں قدیر کردیا۔

یس نے نصاری کی طرف پیغام بھیجا کہ تمہارے اس دین کا مرکز کمال ہے؟ انھوں نے کہا، "
شام میں۔ "میں نے کہا، "جب تمہارے پاس شام سے کوئی قافلہ آئے تو تحجے اس کی اطلاع دینا۔" انھوں نے
الیساکر نے کا وعدہ کرلیا، اس کے بعد ان کے پاس عیسائی تاجروں کا ایک قافلہ آیا اور انھوں نے تحجے پیغام
بھیجا کہ ہمارے ہاں ہمارے تاجروں کا ایک قافلہ آیا ہوا ہے۔ میس نے کملا بھیجا کہ جب وہ اپنے کام کاج سے
فارغ ہوجائیں اور واپس جانا چاہیں تو تحجے اطلاع دینا۔" انھوں نے کما کہ ہم ایساکریں گے جب وہ اپنا
کاروبار نمٹا چکے اور واپس جانے لگے تو انھوں نے تحجے پیغام بھیجا میں نے اپنے پاؤں کی بیڑیاں کاٹ دیں اور
ان کی معیت میں روانہ ہوکر شام پہنچ گیا۔ وہاں جاکر میں نے دریافت کیا کہ اس دین کا سب سے بڑا عالم
کون ہے؟ انہوں نے کما کہ اسقف جو کلیساکا ناظم ہے۔

یس اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی جدیں کلیسا میں اقامت گزیں ہوکر آپ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اور آپ سے نیکی کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔"اس نے مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی اور میں نے اس کی معیت اختیار کرلی وہ بدکر دار شخص تھا، وہ لوگوں کو صدقہ کا حکم دیتا تھا اور اس کی ترغیب دلاتا تھا۔ جب وہ صدقہ کا مال اکٹھا کر کے لاتے تو وہ اپنے پاس جمع کرلیتا اور محتاج نفیروں کو ہد دیتا تھا۔ اس کے یہ طور طریقے دیکھ کر مجھے اس سے سحت نفرت ہوگئی۔ وہ جلد ہی فوت ہوگیا۔

جولوگ اس کی تدفین کے لیے آئے تو میں نے انھیں بتایا کہ یہ آدمی براتھا۔ تھیں تو صدقہ کا حکم دیتاتھا اوراس کی تر غیب دلاتا تھا اور جو کچھے تم لوگ جمع کر کے اس کے پاس لاتے تھے وہ اسے ذخیرہ کر لیتا تھا اور مسکینوں کو عطانہ کرتاتھا۔ جب میں نے اس کے حالات دیکھے تو مجھے اس سے شدید نفرت ہوگئی۔ لوگوں نے مجھ سے اس الزام تراشی کا ثبوت طلب کیا۔ میں نے کہا کہ میں اس کا اندوخیۃ تمہیں لاکر دیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ لاؤ۔ چنانچہ میں ان کے سامنے سونے چاندی سے بھرے ہوئے سات مٹکے نکال لایا۔ جب ا نھوں نے یہ دیکھا تو فیصلہ کیا کہ اس تحض کو دفن نہیں کر ناچاہئے بلکہ انھوں نے اسے لکڑی کے صلیب پر لٹکادیا اور اس پر پتھراؤ کیا، پھروہ ایک دوسرے شخض کو لے آئے اور اے اسقف کا منصب پیش کیا۔ سلمان فارس في نه كها كه اے ابن عباس! يه دوسرا شخص ايساتھا كه پنجوقية نمازية بردھنے والوں (يعني غیر مسلموں) میں اس سے بڑھ کر صاحب فصنیلت وریاضت اور دنیوی خواہشات سے روگر دانی کرنے والااور لیل و نہار کے اوقات کا پابند میں نے کسی شخض کو نہیں دیکھا۔ مجھے اس شخض کے ساتھ اس قدر محبت ہوگئی کہ قبل ازیں اتنی محبت محجے کسی ہے نہ تھی۔ میں اس کی صحبت میں رہایماں تک کہ اس کی موت کا وقت قریب آگیا، میں نے اس سے کہا؛ "اے فلاں! آپ کے لیے اللّٰہ کا وہ حکم آپینچاہے جے آپ دیکھ رہے ہیں۔ بخدا؛ میں نے آپ سے زیادہ کھجی کسی سے محبت نہیں کی۔ آپ محصے کیا حکم دیتے ہیں اور کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟"اس نے کہا، "اے میرے پیارے بیٹے! میرے علم میں صرف ایک شخض ہے جو موصل میں مقیم ہے تم اس کے پاس چلے جانا، یقیناتم اس کو میری طرح پاؤ گے"

جب وہ فوت ہوگیا اور دفن کردیا گیا تو یس موصل والے شخص کے پاس چلا گیا، وہ عبادت و
ریاصت اور دنیا ہے بے رغبتی کے لحاظ ہے پہلے شخص جیسا تھا، میس نے اسے کما کہ فلاں شخص نے مجھے آپ
کی صحبت اختیار کرنے کی وصیت کی ہے۔ اس نے کہا، "اے میرے پیارے بیٹے! میرے پاس رہوہ" میں
اپنے سابق استاد کے حکم کے مطابق اس کے پاس مقیم ہوگیا یماں تک کہ اس کی موت کا وقت بھی قریب
آگیا۔ میس نے اس سے کما کہ فلاں شخص نے مجھے آپ کے پاس رہنے کی وصیت کی تھی اور اب آپ کے پاس
مجھی اللّٰہ تعالی کا وہ حکم آپنی ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ مجھے وصیت فرمائیں کہ میس کس کے پاس
جاوَل۔" اس نے کما!" میرے پیارے بیٹے! میرے علم میں کوئی شخص ایسا نمیں ہے جو ہمارے طریقے پرہو
ماسوائے ایک شخص کے جو نصیبین میں ہے۔ تم اس کے پاس چلے جاؤ۔"

جبہم نے اے دفن کردیا تو یس نصیبین والے شخض کے پاس چلاگیا، یس نے اس سے کہا، "
فلاں شخض نے مجھے فلال کے پاس جانے کی وصیت کی اور مؤخر الذکر نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ "اس
نے کہا، "اے میرے پیارے بیٹے! میرے پاس رہو۔" یس نے اے بھی سابق دو نوں ساتھیوں کا ہم خیال
پایا یماں تک کہ اس کی موت کا وقت بھی قریب آگیا، یس نے اس سے کہا، "اے فلال! آپ کے پاس اللہ
تعالی کا حکم آپنی ہے جے آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے فلال اور فلال نے علی التر تیب فلال اور فلال کے پاس جائے کی وصیت کی اور مؤخر الذکر نے مجھے آپ کے متعلق وصیت کی۔ اب یس کس کے پاس جاؤل،" اس
شخض نے کہا، "اے میرے پیارے بیٹے! بخدا، میرے علم میں کوئی شخض ایسا نہیں ہے جو ہمارے طریقے
پر ہو ، بجزا کی شخض کے جو سرز میں روم میں عموریہ کے مقام پر ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، یقینا تم اے
ہمارا ہم مسلک یاؤگہ"

جب میں نے اے دفن کر دیا تو میں وہاں ہے چل کر عموریہ والے شخص کے پاس آگیا، میں نے اے بھی اپنے تینوں ساتھیوں کا ہم مشرب پایا۔ میں اس کے پاس اقامت گزیں ہوکر اکتساب کرتا رہا یہاں تک کہ میرے پاس بگریاں اور گائیں ہوگئیں، پھراس کو موت کا پیغام آپنچا۔ میں نے اس سے کہا، "اے فلاں! محجے فلاں اور فلاں ہے متعلق وصیت کی تھی اور مؤخر الذکر نے محجے آپ میں اللہ تعالی کا وہ حکم آپنچا ہے جے آپ ویکھ رہے ہیں۔ اب آپ محجے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں،" اس نے کہا، "اے میرے پیارے بیٹے! میرے علم میں ہمارا ہم مسلک کوئی تھی ایسا شخف موجود نہیں ہے جس کے پاس جانے کی یہی تیارے بیٹے! میرے علم میں ہمارا ہم مسلک کوئی تھی ایسا شخف موجود نہیں ہے جس کے پاس جانے کی موسیت کروں۔ لیکن ایک نبی کا زمانہ قریب ہے جو حرم میں مجوث ہوگا اور جس کا دارا لبحرت میں تحجے وصیت کروں۔ لیکن ایک نبی کا زمانہ قریب ہے جو حرم میں مجوث ہوگا اور جس کا دارا لبحرت موں گے جو لپوشیدہ نہ رہ سکیں گے۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، وہ ہدیہ قبول موں گا دور صدق نہیں کھائے گاء اگر تم اس سرزمین کی طرف جاسکو تو صرور جاؤ کیونکہ اس کی نبوت کا زمانہ قریب آچکا ہے۔"

جب ہم نے اس وصیت کرنے والے کو دفن کر دیا تو میں وہاں سے نقل مکانی کے لیے تیار ہوگیا۔ میرے پاس سے بنی کلب کے عرب تاجروں کا ایک قافلہ گزرا، میں نے ان سے کہا؛ "میں تمھیں اپنی یہ بگریاں اور گائیں دیتا ہوں، ان کے عوض تم مجھے اپنے ساتھ سرزمین عرب تک سوار کرکے لے چلو۔"
انھوں نے اس شرط کو قبول کرلیا اور پس نے انھیں اپنا راوڑ دے دیا۔ انھوں نے مجھے سوار کرلیا لیکن جب وادی القری پس پہنچ تو انھوں نے مجھے سے ظالمانہ سلوک کیا اور مجھے ایک غلام کی حیثیت سے وادی القری کے ایک بیووی کے پاس فروخت کردیا۔ واللہ! پس نے وہاں کھجور کے درخت و کیمے تو میرے ول بیس بے خواہش پیدا ہوئی، غدا کرے یہ وہی شہر ہو جس کا ذکر وصیت کرنے والے میرے استاد نے کیا تھا۔ محملے حقیقت حال معلوم نہ ہوئی بیاں تک کہ بنی قریظ کا ایک آدی آیا جو وادی القری کے بیوولوں کا رشتہ وار تھا۔ اس نے مجھے اس شخص سے خرید لیا جس کے پاس میس تھا۔ وہ مجھے لے کر مدینہ چلا آیا۔ جو نی میس نے مدینہ کو و کیما میس نے اس کو مذکورہ صفات سے بہان لیا۔ میس اپنے مالک کے ساتھ وہیں غلای کی زندگی بسرکرنے لگا۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو الله تعالی نے مکہ پیس مبعوث فرمایا۔ پیس اپنی غلامانہ پابند ایوں کے باعث آپ کا ذکر نہ سن سکا، بیاں تک کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم قبا تشریف لے آئے ایک دن پس اپنے مالک کے کھجور کے درخت کے اوپر مصروف کار تھا۔ اس دوران پیس اس کا ایک چیرا بھائی آیا اور اس نے کہا، "اے فلال! الله تعالی بنی قیلہ کو ہلاک کردے۔ بخدا! وہ اس وقت قبایس ایک شخف کے پاس اکٹھے ہیں جو مکہ سے آیا ہے۔ ان لوگوں کا گمان ہے کہ وہ نبی ہے۔" حضرت سلمان کا بیان ہے: "خدا کی پاس اکٹھے ہیں جو مکہ سے آیا ہے۔ ان لوگوں کا گمان ہے کہ وہ نبی ہے۔" حضرت سلمان کا بیان ہے: "خدا کی قسم! جب بیس نے یہ بات سنی تو گھے پر سردی اور کیکیاہٹ طاری ہوگئی۔ بیس لرزہ براندام تھا۔ گھے گمان ہوا کہ بیس کیس اپنے مالک کے اوپر گر پڑوں گا۔ بیس نے نیچ اتر کر لوچھا! "کیا بات ہے؟ کیا معاملہ ہوا ہے؟" میرے مالک نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور مجھے زور کا مکا رسید کیا اور کھا! "تھے اس سے کیا کام؟ جاؤ اپنا کام کرو۔" بیس نے کہا! "کھے بھی نہیں، بیس نے ایک خبر سنی تھی اور میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ بیس اس کی تصدیق کرلوں۔"

میرے پاس کھانے کا کچھ سامان تھا، جب شام ہوئی تو میں وہ کھانا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آنحضرت قبامیں تھے میں نے عرض کیا، "مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نیک آدی ہیں اور آپ کے ہمراہ آپ کے مسافر ساتھی بھی ہیں۔ میرے پاس یہ صدقہ کی چیز تھی، میری رائے میں آپ لوگ یماں کے رہے والوں کی بہ نسبت اس صدقہ کے زیادہ مستحق ہیں اس لیے میں یہ صدقہ

آپ کے پاس لایا ہوں، جو پیش خدمت ہے۔ آپ اسے تناول فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ا پناہاتھ روک لیا اور خود نہ کھایا۔ لیکن اپنے اصحاب ؓ سے فرمایا کہ تم کھاؤ۔ میں نے اپنے جی میں کہا "یہ ایک صفت ہے جس کا ذکر میرے استاد نے کیا تھا۔ میں آپ کے پاس سے چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل مکانی کرکے مدیمنہ میں تشریف لے آئے میں نے اپنے پاس کچھ چیزیں جمع کیں اور انھیں لے کر آنحضرت كى خدمت ميس حاضر بوا اور عرض كى: "ميس في محسوس كياب كه آپ صدقه تناول نبيس فرمات اس لیے میں آپ کی بزرگی کے پیش نظریہ مدیہ اور سوغات آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، یہ صدقہ نہیں ہے۔" رسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ كے اصحاب في يه بديد تناول فرمايا۔ يس نے خيال كيايه دو صفیتی ہیں۔ میں پھر تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اپنے اصحاب کے ہمراہ ایک جنازہ کے ساتھ آئے تھے۔ میرے اوپر دو چادریں تھیں میں نے گھوم چرکر آپ کی پشت پر مهر نبوت دیکھنے کی کوششش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھومتے ہوئے دیکھااور آپ سمجھ گئے کہ میں کسی مبین چیزی تحقیق کے لیے چکر کاٹ رہاہوں۔ آپ نے اپنی پشت پرسے چادر ہٹادی میں نے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان خاتم نبوت کو دیکھ لیا جس کا ذکر میرے استاد نے مجھ سے کیا تھا۔ میں اسے بوسددینے کے لیے اس براس حال میں جھکا کہ میری آنکھوں میں آنسوامڈ آئے تھے آنحضرت نے فرمایا! "اے سلمان! بہاں سے ہٹ کر اوھر آجاؤ۔" میں ہٹ گیا اور آپ کے سامنے آکر بیٹھ گیا۔ میری خواہش تھی کہ میں آپ کے اصحاب کو آپ کے متعلق یہ پورا واقعہ سناؤں۔ چنانچہ اے ابن عباس! میں نے اصحاب ؓ کو بیرواقعہ سنایا جس طرح اب تمہیں سنایا ہے۔

جب میں اپنی آپ بیتی سنا چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "اے سلمان! آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے مالک سے مکا تبت حاصل کر لو۔ چنا نچہ میں نے اپنے مالک کے ساتھ تین سو کھجوروں کے درخت لگانے اور چالیس اوقیہ سونے کی اوائیگی پر مکا تبت کرلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کھجور کے بودوں کے سلسلے میں میری امداد فرمائی۔ برایک نے اپنی استعطاعت کے مطابق دس سے لے کر تیس تیس بودوں تک امداد کی۔ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "ان بودوں کے لیے سے لے کر تیس تیس بودوں تک امداد کی۔ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "ان بودوں کے لیے گڑھے کھودو۔ جب فارغ ہوجاد تو میرے پاس آؤ، میں اپنے ہاتھوں سے انھیں نصب کردوں گا۔" میں نے گڑھے کھودے۔ صحابی نے میری امداد کی یماں تک کہ ہم کھدائی سے فارغ ہوگئے۔ پھر میس نے رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس حاضر بهوكر عرض كيا. "يا رسول الله! بهم في كره في كهود ويئ بير." آنحضرت میرے ساتھ موقعہ پر تشریف لائے۔ ہم پودے آنحضرت کو دیتے جاتے تھے آپ اپنے دست مبارک سے انھیں گڑھوں میں رکھتے اور ٹھیک ٹھاک کرتے جاتے تھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ان بو دوں میں سے ایک بودا تھی نہیں سو کھا۔ اب میرے ذمہ دراہم کی ادائیگی تھی۔ آنحضرت کے پاس ایک شخص کسی کان سے مرغی کے انڈہ کے برابر سونے کا ٹکڑا لایا۔ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في وريافت كيا، "سلمان فارسى مكاتب كهال ٢٠٠٠ محص آپ كے پاس بلايا كيا۔ آپ في فرمایا! "اے سلمان! یہ لے لواور جوادائیگی تمہارے ذمہ ہے وہ اس کے ذریعہ نمٹاؤ۔" میں نے عرض کیا! "یا ر سول النَّد؛ میرے ذمہ جوا دائیگی ہے اسے تو اس سے کچھ بھی نسبت نہیں۔ " آنحضرت نے فرمایا، "النَّد تعالی کی قدرت سے اسی کے ذریعہ ادائیگی پوری ہوجائے گی۔ "اس ذات کی قسم جس کے قبصنہ میں سلمان کی جان ہے میں نے اسے ان کے لیے وزن کیا تو وہ چالیس اوقیہ تھا، اس طرح میں نے ان کا حق پورا اوا کر دیا اور آزادی حاصل کرلی۔ قبل ازیں میں غلای کے باعث مجبورتھا اور اسی وجہ سے میں بدر اور احد کے معرکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل نہ ہوسکا۔ آزادی حاصل کرکے میں غزوہ خندق میں شریک ہوا اور پھربعدازاں کسی معرکہ سے بھی غیر حاصر نہیں ہوا۔

(۱۹۵) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ ہے عاصم بن عمر بن قبادہ نے بیان کیا۔ اس نے کہا مجھ ہے الیے شخص نے بیان کیا جس نے حضرت عمر بن عبد العزیز ہے سناتھا اور حدیث سلمان میں ہے یہ روابیت کیا، اس نے کہا، محجے سلمان ہے روابیت پنچی کہ عموریہ والے شخص کی و فات کا وقت جب قریب آیا تو اس نے سلمان ہے کہا، "تم سرزمین شام میں در ختوں کے دو. تھنڈوں کے مقام پر جاؤ، وہاں ایک شخص ہے جو ہرسال ایک رات کو ایک، تھنڈ ہے نگاتا ہے اور گزر تا ہوا دوسر ہے۔ تھنڈ کی طرف چلا جاتا ہے، مختلف بیماریوں والے اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں وہ جس کے لیے دعاکر تا ہو وہ بیماری سے شفا یاب ہوجاتا ہے۔ تم جس دین یعنی دین ابر اہیم کی حقیقت ہیں وہ جس کے لیے دعاکر تا ہواں کر رہے ہو اس کے متعلق اس شخص سے جاکر دریافت کرو۔ "سلمان ہے کہا، "میں نکلا اور وہاں جاکر ایک سال تک مقیم رہا، یماں تک کہ ایک رات وہ شخص در ختوں کے ایک۔ تھنڈ سے نکل کر دوسر ہے۔ جھنڈ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ لوگوں کی عرضداشتی نمٹاتا ہوا تیزی سے چلتا جاتا تھا۔

جب وہ نکلاتو لوگوں نے اس کے پاس پینچے میں مجھ سے مسابقت اختیار کیا۔ وہ دوسرے جھنڈ میں داخل
ہونے کے قریب تھا اور اس کا کندھا صرف باہر رہ گیاتھا، میں نے اس کو شانے سے پکڑ لیا اور اس سے کہا
ہوائہ آپ پر رحم کرے، مجھے حقیقت دین ابر اہمیم کے بارے میں بتائیں۔ "اس نے کہا، "تم اس مسئلے کے
متعلق پوچھ رہے ہو جس کے بارے میں لوگ آج کل استفسار نہیں کرتے حرم والوں میں سے ایک نبی
عنقریب اس دین پر معوث ہونے والا ہے۔ " جب سلمان شنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے یہ واقعہ
بیان کیا تو آپ نے فرمایا، "اے سلمان اگر اپنی یہ روئیداد تم نے مجھ سے جے بیان کی ہے تو پھر تم نے عسی
بین مریم علیماالسلام کا زمانہ دیکھا ہے۔ "

(-) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن ایحاق کی روایت نقل کی، ابن ایحاق نے کہا، مجھ سے سین بی جسیب نے عبدالقیس کے ایک آدمی کے حوالہ سے سلمان می روایت بیان کی، سلمان می ہے وہ کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا وہ ٹکڑا مجھے دیا تو فرمایا کہ تمہارے ذمہ جو ادائیگی ہے وہ اس کے ذریعہ سے نمٹاؤ۔ میں نے عرض کیا، "یا رسول اللہ! میرے ذمہ جو کچھ واجب الاوا ہے اس کے لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے، "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی زبان مبارک پر الٹا پلٹا اور پھر مجھے دے کر فرمایا کہ یہ لے کر جاؤ۔ اللہ تعالی اس کے ذریعہ تمہاری ادائیگی لوری کر دیں گے میں نے اسے ان کے لیے وزن کیا اور ان کا لوراحق یعنی چالیس اوقیہ اداکر دیا۔

#### (۱۷) مهر نبوت

احمد نے یونس سے اور اس نے ابی کیا کی وساطت سے عقاب بکری کی یہ روایت نقل کی۔ حقاب نے کہا بہم ابوسعید خدری کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے ان کے لیے ان کے دروازے پر فرش بچھا یا جاتا تھا اور اس پر تکبیہ رکھا جاتا تھا۔ آپ تکبیہ کے سمارے فرش پر بیٹھا کرتے تھے اور بہم آپ کے اردگر د حلقہ باندھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ میں نے ان سے اس ممر کے بارے میں لوچھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان تھی۔ ابوسعیہ میں نے اپنا انگوٹھا پہلے جوڑ پر رکھا اور انگشت شمادت سے اس سے نکلے جوڑ کی طرف اشارہ کیا۔ یونس کا بیان ہے کہ ابوسعیہ نے اپنا لورا جوڑ نمایاں کیا اور کما کہ خاتم نبوت یہاں آپ کے دونوں شانوں کے درمیان قدرے امجری ہوئی تھی۔

## ( ۷۲ ) دور جاہلیت میں قرلیش کا دین

احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ قریش خانہ کعبہ
کی تعظیم بجالاتے تھے اور اس کا طواف کیا کرتے تھے وہ وہاں دعائے مغفرت بھی کرتے تھے اس کے ساتھ
ساتھ وہ بتوں کی تعظیم بھی کرتے تھے اور ان کے نام کے جانور ذبح کرتے تھے وہ ج بھی کرتے تھے اور اس
دوران میں ٹھیرنے کی جگہوں پر وقوف بھی کرتے تھے۔

# آثار کعبہ

## ( ۱۷ ) تاریخ کعبہ حضرت آدم سے لے کر

احمد نے یونس کی وساطت سے سعید بن بیسرہ بکری کی روایت نقل کی۔اس نے کہا مجھ سے انس بن مالک نے روایت نقل کی۔اس نے کہا مجھ سے انس بن مالک نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ بیس بیت اللہ کی جگہا کیک بالشت یا اس سے زیادہ بلند تھی۔ آدم سے قبل فرشتے اس گھر کا جج کرتے تھے بھر آدم علیہ السلام نے جج کیا۔ فرشتے آپ سے ملے اور لوچھا، "اے آدم! تم کہاں سے آئے ہو؟ آدم نے جواب دیا! "بیس نے بیت اللہ کا جج کیا ہے۔" فرشتوں نے کہا، "آپ سے قبل فرشتے اس گھر کا جج کرتے تھے۔"

(۳) احمد نے ایونس کی وساطت سے ثابت بن دینار سے اور اس نے عطاسے روایت نقل کی۔
عطانے کہا، آدم کو مند میں اتارا گیا۔ انھوں نے عرض کی: "اے میرے پروردگارا میں یہاں فرشتوں کی آواز
نہیں سنتا جس طرح جنت میں سناکر تا تھا۔" اللہ تعالی نے فرمایا، "اے آدم! یہ تیری اپنی کو تاہی کا تیجہ ہے۔
جا اور میرے لیے ایک گھر بنا اور اس کا طواف تو اس طرح کر جس طرح تو فرشتوں کو طواف کر تا ہوا
د کیجے "حضرت آدم وہاں سے چل کر مکہ پینچ، انھوں نے یہ گھر تعمیر کیا۔ آدم علیہ السلام کے راستے میں
جنگلات تھے جہاں جہاں ان کے قدم پڑتے وہاں ندی نالے، عمار تیں اور بستیاں آباد ہوتی ہوگئیں۔ آدم
نے مند سے آکر چالیس سال تک ج کیا۔

(۵) احمد نے ایونس کے حوالہ سے یحیی بن سلمہ بن کھیل سے اور اس نے اپنے باپ کی وساطت سے مجاہد کی روایت نقل کی مجاہد نے کہا، "جب ابراہیم کو کہا کہ لوگوں میں ج کااعلان کر دو تو انہوں نقل کی مجاہد نے کہا، "جب ابراہیم کو کہا کہ لوگوں میں ج کااعلان کر دو تو انہوں نے لوچھا، "اسے میرے پروردگار ہیں کس طرح کہوں،"اللہ تعالی نے فرمایا، "کہو،اے لوگو، اپنے رب کی دعوت قبول کرد۔" دعوت کو قبول کرد۔"

لوگوں نے جواب میں کہا"ہم حاضر ہیں اے اللہ! ہم حاضر ہیں۔"یہ پہلا تلبیہ تھا۔

(۱۷) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے وہب بن کیسان نے بیان کیا اور اس نے عبد بن عمر لیٹی کوید کھتے ہوئے سنا، جب ابر اہمیم کو حکم ویا گیا کہ وہ لوگوں کونج کے لیے بلائیں تو انہوں نے مشرقی جانب رخ کرکے اللہ کی طرف بلایا۔ جواب میں «لبیک» لوگوں کونج کے لیے بلائیں۔ پھر انہوں نے مغرب کا رخ کرکے اللہ عزوجل کی طرف بلایا۔ جواب میں آواز البیک "کی آوازیں آئیں۔ پھر انہوں نے مغرب کا رخ کرکے اللہ عزوجل کی طرف بلایا۔ جواب میں ہی آئی۔ "ہم حاصر ہیں، ہم حاصر ہیں۔" پھر انہوں نے شام کی جانب منہ پھیر کر ندا دی تو اس کے جواب میں بھی «لبیک، لبیک "کی صدا سنائی دی۔ پھر انہوں نے بین کی جانب رخ پھیرا اور اللہ کی طرف بلایا، جواب میں «لبیک، لبیک "کی آواز آئی۔

(۱۵) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی، ابن اسحاق نے کہا کہ اہل مدینہ میں سے ایک ثقہ راوی نے عروہ بن زبیر کے حوالہ سے یہ روابیت بیان کی، حضرت ہود اور صالح علیما السلام کے علاوہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے بیت اللّٰہ کا ج نہ کیا ہو۔ حضرت نوح نے بھی بیت اللّٰہ کا ج کیا۔ جب زمین پر طوفان کے باعث غرقابی ہوئی تو بیت اللّٰہ بھی زمیس ہوس ہوگیا اور ایک سرخ شیلے کی شکل میں باتی رہ گیا۔ اللّٰہ تعالی نے ہود کو مبعوث فرمایا، وہ اپنی قوم کی اصلاح کے کام میں مشغول رہے یماں تک کہ اللّٰہ عزو جل کو پیار ہے ہوگئے۔ انھوں نے ج نمیس کیا۔ پھر اللّٰہ تعالی نے صالح کو مبعوث فرمایا، وہ بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے میں ہمہ تن مشغول رہے اور ج نہ کرسکے یماں تک کہ ان کا انتقال ہوگیا۔ جب اللّٰہ تعالی نے ابر اہیم کے ہاتھوں بیت اللّٰہ تعمیر کروایا تو انہوں نے ج کیا اور ان کے بعد کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے ج نہ کیا ہو۔

(۱۸) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی اور اس نے عطا بن ابی رباح کے حوالہ سے کعب الحبر کی روایت نقل کی۔ کعب نے کہا؛ خانہ کعبہ نے اپنے رب عزوجل سے روکر شکایت کی کہ اے میرے رب؛ میرے زائرین کی تعداد کم ہو چکی ہے اور لوگ میرے ساتھ ظلم کررہے ہیں۔ اللہ عزوجل نے فرمایا؛ میں ایسے لوگ پیدا کرنے والا ہوں جو والهانہ آکر تیری زیارت کیا کریں گے اور تیرے اس طرح مشتاق ہوتے ہیں۔

( ٤٩) احمد نے اپنے باپ کی وساطت سے جریر بن عبد الحمید سے اور اس نے منصور سے اور اس

نے مجاہد کے حوالہ سے عبداللہ بن عمرو کی روابیت نقل کی کہ اللہ تعالی نے زمین کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل خانہ کعبہ کو بنایا اور پھراس میں سے زمین کو نکال کر پھیلادیا۔

(۱۰۰) احمد نے یونس کی وساطت سے اسباط بن نصر ہمدانی سے اور اس نے اسماعیل بن عبدالر تمان سدی سے یہ روایت نقل کی کہ جب حضرت آوم جنت سے نگے توان کے ایک ہاتھ میں ایک پتھر تھا اور دوسری ہتھیلی میں درخت کا پہتہ تھا۔ انہوں نے پتے کو ہند میں پھیلادیا اور یہ خوشبو جو تم دیکھ رہ ہوائی سے اور پتھرکا یا قوت سفید تھا جو روشنی کے کام آتا تھا۔ جب ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کیا اور اس مقام تک پیخ گئے جمال پتھر نصب کیا جانا تھا تو حضرت اسماعیل کو فرمایا، "میرے لیے ایک پتھرلاؤ جو میں یماں نصب کر دوں۔" وہ پہاڑ سے ایک پتھر لے آئے۔ ابراہیم نے فرمایا کہ کوئی اور لاؤ۔ اور اس طرح انہیں کئی دفعہ لوٹایا کیونکہ انہیں اسماعیل کے لائے ہوئے پتھر پسندنہ آتے تھے۔ ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کے اور اس دور ان میں جبریل ہند سے وہ پتھر لے آئے جو آدم جنت سے لائے تھے، ابراہیم نے اوا نے نصب کردیا۔ جب اسماعیل والی آئے تو انہوں نے پوچھا، "یہ پتھرکون لایا ہے؟" ابراہیم نے جواب دیا، "جو تم کردیا۔ جب اسماعیل والی آئے تو انہوں نے پوچھا، "یہ پتھرکون لایا ہے؟" ابراہیم نے جواب دیا، "جو تم کردیا۔ جب اسماعیل والی آئے تو انہوں نے پوچھا، "یہ پتھرکون لایا ہے؟" ابراہیم نے جواب دیا، "جو تم سے زیادہ پھر تیلا ہے۔"

(۸۱) احمد نے یونس کی وساطت سے سری بن اسماعیل سے اور اس نے عامر کے حوالہ سے عمر بن خطاب کی روایت نقل کی، حضرت عمر سے فرمایا، حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ہے جب اسے زمین پر اتارا گیا تو وہ روئی سے زیادہ سفید تھا۔ بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پیدائشی گونگا، ہرا اور نابینااسے حجوتا تو شفایاب ہوجاتا۔

(۸۲) احمد نے یونس سے اور اس نے عبد الرحمان بن عبد اللہ کے حوالہ سے سلمہ بن کمیل سے اور اس نے ایک شخص کی وساطت سے حضرت علی کی روابیت نقل کی حضرت علی نے فرمایا؛ انسانی حجرے کی طرح سکون قلب کی بھی ایک صورت ہے۔ اس طرح سکون قلب کی مثال صاف و شفاف خوشبود ار ہوا جیسی ہے۔

( ۸۳ ) احمد نے یونس کے حوالہ سے ابراہیم بن اسماعیل سے اور اس نے یزید رقاشی سے اور اس نے یزید رقاشی سے اور اس نے اپنے میں اسلم نے اس نے اپنی کی وساطت سے ابو موسی اشعری کی بیہ روابیت نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے فرما یا کہ موضع روحا کی چٹان کے پاس سے ستر نبی گزر ہے جو ننگے پاؤں تھے اور کمبل اوڑھے ہوئے تھے وہ اللہ

تعالیٰ کے اس پرانے گھریعنی خانہ کعبہ کا قصد کیے ہوئے تھے۔ ان میں موسی علیہ السلام بھی تھے۔ ( ہم ) احمد نے یونس سے اور اس نے سعید بن میسرہ کی وساطت سے انس بن مالک کی یہ روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتھر جنت کے یاقوت کا تھا، اس پر مشرکین نے

( ۸۵ ) احمد نے لونس کی وساطت سے وہب بن عتبہ کی اور اس نے عطیہ عوفی کے حوالہ سے ابن عباس کی روابیت نقل کی۔ ابن عباس نے فرمایا؛ مجراسود جنت کے پتھروں میں سے ہے وہ دو دھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کے گناہ گار ہاتھوں نے اسے مسح کیا اور اس وجہ سے وہ سیاہ ہوگیا۔

(۸۲) احمد نے یونس سے اور اس نے مسلمہ بن عبیداللہ قرشی کی وساطت سے عبدالکریم ابی امیہ کی روابیت نقل کی۔ عبدالکریم نے کہا؛ بیت اللہ جنت کے یاقوت سے بناہوا یاقوت کا گھر تھا۔ طوفان نوح کے دوران میں اسے آسمان دنیا پر اٹھالیا گیا۔ اگر اب وہ نیچ گرے تو بیت اللہ کی جگہ گرے گا وہاں ہر رات ستر ہزار فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ جبریل نے جراسود کو جبل ہو قبیس پر ودیعت رکھا، وہ جنت کے یاقوت میں سے سفید یاقوت ہے۔ جب ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کیا توبہ پھر انھوں نے جبل ہو قبیس کے دن وہ سے نکال کر حضرت ابراہیم کو دیا اور انہوں نے اسے بیت اللہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ قیامت کے دن وہ احد پہاڑے بھی بڑا ہوگا، اسے زبان عطاکی جائے گی وہ اس سے شہادت دے گا۔

#### (۸۷) دور جاہلیت میں جج کا تلبیہ

ہاتھ پھیرے اور وہ ان کے مسح کی وجہ سے سیاہ ہوگیا۔

احمد نے یونس کے حوالہ سے عبدالرحمن بن عبداللہ مسعودی سے اور اس نے سعید بن ابی بردہ اشعری کی وساطت سے عبداللہ بن عمر کی روابیت نقل کی؛ حضرت عبداللہ بن عمر نے سعید کے باپ ابی بردہ سے بوچھا؛ کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری قوم کے لوگ جاہلیت کے زمانہ میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کیا کہنا تھا؛ "عبداللہ بن عمر نے فرمایا؛ "وہ یہ کاکرتے تھے؛ ہوئے کیا بردہ نے کہا؛ انھوں نے کیا کہنا تھا! "عبداللہ بن عمر نے فرمایا؛ "وہ یہ کاکرتے تھے؛ اللہ عد هذا واحد ان تہا، اتب الله وقد اتبا، ان تغفر الله مہ تغفر حماً،

واى عبد لك لا الها؟

ترجمہ: اے اللہ! یہ تیرا گھرا یک ہی گھرہے اگرچہ مخلوقات کثیرہے۔اللہ تعالی نے اس گھر کو مکمل

کیا ہے اور وہ مکمل ہے۔ اے اللہ! تو معاف کرے تو سب مخلو قات کو معاف کر۔ تیرا کون ساوہ بندہ ہے جو گناہگار نہیں اور تیرے اس گھرہے چمٹا ہوا نہیں ہے؟

(۸۸) احمد نے یونس کے حوالہ سے قیس بن ربیع سے اور اس نے منصور کی وساطت سے عہد کی مساطت سے عہد کی مساطت سے عہد کی کہ اہل جاہلیت بیت اللّٰہ کا طواف کرتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے ب

ان تغفر اللهم تغفرجها، واي عبد لك لا الها؟

ترجمہ: اے اللہ؛ تو معاف کرے تو سب مخلوقات کو معاف کریہ تیرا کون ساوہ بندہ ہے جو گناہ گار نہیں اور تیرے اس گھرے چمٹاہوا نہیں ہے؟

#### (۸۹) جاہلیت میں مردوں اور عور توں کے طواف کا طریقہ

احمد نے یونس کی وساطت ہے ہشام بن عروہ ہے اور اس نے اپنے باپ سے یہ روایت نقل کی کہ حمس (اہل حرم) کے علاوہ کوئی شخص بھی خانہ کعبہ کا طواف کمپرے بہن کر نہیں کرتا تھا۔ دوسرے لوگ (مرد اور عور تیں) برہنگی کی حالت میں طواف کرتے تھے ماسوائے اس صورت کے کہ اہل حرم ازراہ احسان باہر کے کسی مردیا عورت کو کمپرے عطاکریں اور وہ ان کمپروں میں طواف کرے۔

(۹۰) اجمدنے یونس سے اور اس نے ابی معشر مدنی کی وساطت سے محمد بن قیس کی یہ روایت نقل کی کہ دور جاہلیت میں وہ لوگ جو اہل حرم سے نہ تھے اگر ان میں سے کوئی شخض بیرون حرم سے لائے ہوئے کپڑوں میں طواف کرنا چاہتا تو طواف سے فارغ ہوکر وہ یہ کپڑے کعبہ کے پاس پھینک و بیا تھا۔ اگر باہر سے آئے ہوئے کسی شخض کو اہل مکہ کی طرف سے کپڑے مستعار مل جاتے تو وہ ان مستعار کپڑوں میں طواف کرتا تھا اور اگر وہ شخض بیرون حرم سے لائے ہوئے کپڑوں میں طواف نہ کرنا چاہتا اور نہ ہی اہل مکہ سے اسے عاریا کپڑے وستیاب ہوتے تو اس صورت میں وہ خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرتا۔ اس طرز عمل کی تائید میں وہ کہا کرتے تھے ۔

وجدنا علیها اباآءنا والله مآ امرنا بها۔ (الاعراف: ۲۸) ہم نے اپنے باپ داداکو ای طرح پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایساکرنے کا حکم دیا ہے۔ راوی نے اس سے آگے "خالصة یومر القیمة" (آیت ۳۲) تک پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے؛ "ان ہے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کھی نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کروہ باتیں کہتے ہو جن
کے متعلق تمیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف ہے ہیں؛ اے محد ان سے کہو، میرے رب نے تو
راستی وانصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اس کو پکارو
اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر جس طرح اس نے تمییں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم چرپیدا
کیے جاؤگہ ایک گروہ کو تو اس نے سدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دو سرے گروہ پر گراہی چسپاں ہوکر رہ گئ
ہے ہوئی گہا انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنالیا ہے اور وہ کجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی
راہ پر ہیں۔ اے بنی آدم! ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہواور کھاؤ پیواور حد سے تجاوز نہ
کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو لیند نہیں کرتا۔ اے محمہ ان ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام
کردیا جے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا اور کس نے خدا کی بحقی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کردی، کہو! یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتا انمی کے لیہ میں اور قیامت کے روز تو خالصتا انمی کے لیہ میں اور قیامت کے روز تو خالصتا انمی کے لیہ میں اور قیامت کے روز تو خالصتا انمی کے لیہ میں گی ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتا انمی کے لیہ میں گی اسی کہو اللہ معا الی بیا ہوں گی شروع کی گی ہوئی بی کہو اسے میں اور قیامت کے روز تو خالصتا انمی کے لیہ میں گی گی ہوئی گی دیا گھری سے اس کی گھری سے ساری گھری دیا گھریا ہوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتا انمی کی سے سیور سے سے اللہ سے ساری گھری سے سے سیاری گھری سے سیاری گھری سے سے سے سیاری گھری سے سے سیاری گھری سے سیاری گھریا ہوں سے سے سیاری گھری سے سیاری گھری سے سیاری سے سیاری

اس کے بعد راوی محمد بن قلیس نے کہا کہ یہ ساری زیننتی اور پاکنزہ چزیں ونیا کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے ہیں اور ان میں ان کے ساتھ کفار بھی شریک ہیں لیکن آخرت میں زندگی کی آرائشیں اور رزق کے طیبات سب کے سب مومنوں کے لیے محضوص ہوں گے

#### (۹۱) وقوف عرفات اور حمس کامعمول

احمد نے یونس کے حوالہ سے ہشام بن عروہ سے اور اس نے اپنے باپ کی وساطت سے حضرت عائشہ "کی یہ روا بیت نقل کی کہ قریش اور ان کے طریقوں کے کاربند (یعنی حمس) عرفہ کی شام کو مزدلفہ میس تھرتے تھے اور کہتے تھے "ہم بیت اللہ کے خادم یعنی گھروالے ہیں" باقی لوگ اور دیگر عرب عرفات میس وقوف کرتے تھے اس پر اللہ تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا!

ثمر افیضوا من حیث افاض الناس (البقری : ۱۹۹) پر جهاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو۔ (۹۲) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر نے اور اس سے عثمان بن ابی سلیمان نے اور اس نے نافع بن جیر بن مطعم کے حوالہ سے اپنے باپ جیر بن مطعم کی روابیت بیان کی۔ جیر نے کہا کہ میس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے قبل اس حال میں و کیھا کہ آپ عرفات میں اپنی قوم کے ساتھ اپنے اونٹ پر ٹھرے ہوئے تھے بیاں تک کہ آپ اللہ تعالی کی توفیق سے انھیں کے ہمراہ وہاں سے نگلے

( ۹۳ ) احمد نے یونس سے اور اس نے زکریا کے حوالہ سے ابن اسحاق سے اور اس نے عمر بن میمون کی وساطت سے عمر کی بیہ روابت نقل کی کہ جملہ مشرکین بیہ کماکرتے تھے ؛

اشرق ثبيركي مانغير

اے شیر؛ (مزدلفہ کا ایک پہاڑ)روش ہوجا تاکہ ہم جلد جاکر قربانیاں کریں۔

رادی کا بیان ہے کہ وہ مزدلفہ سے اس وقت تک نہ پلٹنے تھے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہوجائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ زکریا نے کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے طلوع آفیآب سے قبل نکل کھڑے ہوئے۔

(۹۳) احمد نے یونس سے اور اس نے یوسف بن میمون کی وساطت سے حسن کی یہ روایت نقل کی کہ جاہلیت کے زمانہ میں جب لوگ عرفات میں وقوف کی جگہ آجاتے تھے تو ایک آدی ایک پہاڑ پر کھڑے ہوکر کہتا تھا!

"میں فلاں بن فلاں ہوں، میں نے یہ کارنامے سرانجام دیئے اور میرے آباء و اجداد نے یہ کارہائے نمایاں کیے۔"

اس پراللہ عزوجل نے فرمایا،

فاذا قضیتم مناسککم فاذ کرواالله کذکر آبائکم او اشد ذکرا۔ (البقرہ: ۲۰۰) پھرجباپنے جےکے ارکان اواکر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء واجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللّٰہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو؛ اللہ تعالی نے تم سے نخوت اور آ باء واجداد کی وجہ سے تفاخر کو ختم کر دیا ہے، ہم سب اولاد آ دم ہیں اور آ دم مٹی سے پیدا کیے گئے

#### تھے اور اللّٰہ عزوجل نے فرمایا!

يايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى وجعلنكم شعوبا و قبآئل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقكم، ان الله عليم خبير ٥ (الحجرات: ٣)

لوگو؛ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں آور برادریاں بنادیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پچانو۔ در حقیقت اللّٰہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پر ہمنے گار ہے۔ یقینا اللّٰہ سب کچھ جاننے والا اور باخبرہے۔

## ( 90) صفا اور مروہ کے درمیان سعی

احمد نے یونس سے اور اس نے یوسف بن میمون تمیمی کی وساطت سے عطا بن ابی رباح کی بیہ روایت نقل کی کہ ایک آدی نے اس سے صفا اور مروہ کے در میان سعی کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا، "جب حضرت ابراہیم "حضرت باجرہ " اور ان کے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر چلے آئے تو باجرہ "کو شدید پیاس لگی اور بچہ بھی پیاس سے تڑ پنے لگا۔ انھوں نے محسوس کیا کہ بچہ عنقریب پیاس سے ہلاک ہوجائے گا۔ جب انہیس یہ خطرہ پیدا ہوا تو انہوں نے بچکو بیت اللہ کی جگہ لٹادیا اور خود چل کر پانی کی تلاش میس صفا پہاڑی پر آئیں اور اس کے اوپر چڑھ گئیں اور ویکھنے لگیں کہ بچہ زندہ ہے یا نہیس اور اللہ تعالی سے دعائیں مانگتی رہیں۔ پھر صفا پہاڑی سے اترکر وادی کے پیج میس آئیں اور دوڑنا شروع کیا۔ پھر آگے چلتی گئیں یماں تک کہ مروہ پہاڑی تک ہیج گئیں اور اس کے اوپر چڑھ کر بیچ کو دیکھا کہ زندہ ہے یا نہیں۔ اس طرح بیقراری کے عالم میں انہوں نے سات پھیرے لگائے اور صفا و مروہ کے در میان سعی کی بی بنیاد ہے۔

(۹۹) احمد نے ایونس سے اور اس نے ہشام بن عروہ سے اور اس نے اپنے باپ سے مندرجہ ذیل آیت کے متعلق یہ روایت نقل کی:

ان الصفا والمروة من شعاً تُر الله ، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ـ (البقره: ١٥٨)

یقینا صفا اور مروہ اللّٰہ کی نشانیوں میں ہے ہیں، لہذا جو شخض بیت اللّٰہ کا فج یا عمرہ کرے اس کے

لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ ان دو نوں پہاڑوں کے درمیان سعی کرے۔

عودہ نے کہا بیں نے حضرت عائشہ " ہے پوچھا کہ اگر کوئی شخص جج کرے اور صفا و مردہ کے درمیان سعی نہ کرے تو میرے خیال میں اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ " نے فرمایا "آیت کی علاوت کرو " میں نے تلاوت کی " فلا جناح علیہ ان یطوف بھہا " حضرت عائشہ " نے فرمایا "اگر اس آیت کاوہ مفہوم ہے جو تم نے بیان کیا ہے تو آیت اس طرح ہوئی چاہئے تھی ۔ " فلاح جناح علیہ ان لا یطوف بھہا " یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو مناۃ کے لیے احرام باندھتے تھے اور ان کے دین میں یہ طلل نہیں تھا کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کری ہے جب وہ مسلمان ہوگے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے عرض کیا ، " بیشک ہم مناۃ کے لیے احرام باندھتے تھے اور ہمارے لیے سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے عرض کیا ، " بیشک ہم مناۃ کے لیے احرام باندھتے تھے اور ہمارے لیے سابقہ دین میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی طلال نہیں تھی۔ " چنانچ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالی کے ہاں اس کا ج مکمل نہیں ہوتا جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے۔

#### (۹۷) منی میں رمی جمار

احمد نے لوئس سے اور اس نے لوسف بن میمون کی وساطت سے عطاء بن ابی رباح کی روابیت نقل کی ہے۔ عطاء سے رمی جمار کے متعلق استفسار کیا گیا۔ اس نے کما کہ ابراہیم بینے اور جمرہ کے پاس لائے۔ انہوں نے نماز اوا کیا۔ پھروہاں سے چل کر رات کے کسی حصہ میں منی میں پینچ اور جمرہ کے پاس آئے تو شیطان سامنے آگیا۔ حضرت ابراہیم نے اسے سات کنکریاں ماریں اور ہر کنکری کے ساتھ تکمیر پڑھتے رہے۔ شیطان چلا گیا۔ حضرت ابراہیم آگے بڑھے اور ووسرے جمرہ تک پہنچ کہ شیطان نے وو بارہ وسوسہ والنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم نے اسے سات کنکریاں ماریں اور ہر کنکری کے ساتھ تکمیر پڑھی۔ شیطان وفع ہوگیا۔ حضرت ابراہیم چل کر تیسرے جمرہ کے موقع پر پہنچ تو شیطان پھر نمودار ہوا۔ حضرت ابراہیم پل کی کر تیسرے جمرہ کے موقع پر پہنچ تو شیطان پھر نمودار ہوا۔ حضرت ابراہیم میں اور ہرکنکری کے ساتھ تکمیر پڑھی۔ شیطان غائب ہوگیا۔ جب ابراہیم نے اسے سام کواللہ تعالی نے مبعوث فرمایا تو آنحضرت نے یوواقعہ بیان فرمایا اور جس طرح حضرت ابراہیم نے کیا تھا اسی طرح آنحضرت نے خود بھی کیا۔

(۹۸) احمد نے یونس کے حوالہ سے ابی بکر ہذلی کی روابیت نقل کی۔ اس نے کہا، ہم سے حسن

نے بیان کیا کہ دور جاہلیت میں جب لوگ ذرئے کرتے تھے تو کعبہ کی دلوارین خون سے لھڑدیے تھے اور پھر اکٹھے کرکے ان پڑگوشت رکھ دیئے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے لیے گوشت کھانا حلال نہیں ہے، ہم نے یہ اللہ تعالی کے لیے رکھ دیا ہے چنانچہ در ندے اور پر ندے آکر کھا جاتے تھے اسلام کا دور آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر دریافت کیا کہ آیا ہم اس طرح نہ کریں جس طرح دور جاہلیت میں ہمارا معمول تھا کیونکہ قربانی تو اللہ تعالی کے لیے ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی:

فکلوا منھا واطعہوا البآئس الفقیر و (الحج: ۲۸) سوان جانوروں میں سے تم خود بھی کھاؤاور تنگ دست محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کا طریقہ اختیار نہ کرو کیونکہ یہ گوشت الله عزوجل کے لیے نہیں ہے۔ حسن کا بیان ہے کہ لوگوں کے لیے گوشت کھانا لازم قرار نہیں دیا گیا اگر وہ چاہیں تو کھالیں ورنہ چھوڑ دیں۔

# (٩٩) عرب میس نسی کا قاعدہ اور تقویم

احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کھا کہ میس نے ابن ابی نجیج سے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے اس قول کے متعلق بوچھا!

ان الزمان قد استدار حتی صار کھیئة یوم خلق الله السموات والارض۔ اس سال ج کاوقت گردش کرتا ہوا ٹھیک اپنی اس تاریخ پر آگیا ہے جو قدرتی حساب سے اس کی اصل تاریخ ہے۔

ابن ابی نجیج نے جواب دیا قریش ہرسال میں ایک مہینہ داخل کر دیتے تھے اور اس طرح ذی الجہ این امل وقت پر ہربارہ سال کے بعد آتا تھا۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جج ادا کیا تو اللہ تعالی نے ذی الجہ کو اپنے اصل وقت کے مطابق کر دیا۔ چنا نچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مال جج کا وقت گروش کرتا ہوا تھیک اپنی اس ہیئت پر آگیا ہے جو قدرتی حساب سے اس کی اصل تاریخ ہے۔ میں نے ابن ابی نجیج سے پوچھا کہ ابو بکر اور عتاب بن اسید کے جج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ؟ اس

نے جواب دیا برانھوں نے اس موسم میں ج کیاتھا جس وقت دوسرے لوگوں نے اپنے طریقے سے کیا۔ "
پھرا بن ابی نجیج نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ قریش ذی الحجہ میں ج کرتے تھے آیندہ سال محرم میں
اور پھر صفر میں ج کرتے تھے علی ہذا القیاس ہر سال ایک ایک ماہ آگے کرتے جاتے تھے اور بارہویں وفعہ
ذی الحجہ میں بہنچ جاتے تھے اور ٹھیک وقت پر ج کرتے تھے۔

ابی ملیکہ کی وساطت سے عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روابیت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ملیکہ کی وساطت سے عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روابیت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل مصر، مغرب اور عشاء کی فرمایا، جبریل مصر، مغرب اور عشاء کی فرمایا، جبریل مصر، مغرب اور عشاء کی منازیں پڑھیں۔ پھر وہ دونوں ساری رات اکھے رہے اور فجری نماز اداکی۔ پھر جبرئیل نے عرفہ کے دن ابراہیم کو ساتھ لے کر وہاں ڈیرہ ڈالا جبال لوگ ڈیرہ ڈالے ہیں اور وہال (ظہرو عصری) دو نمازیں (بوقت طہر) اکھی اواکسی۔ پھروہاں سے چل کر عزفات میں وقوف کیا لیکن وہاں مغرب کی نمازنہ پڑھی بلکہ جلدی سے والی کا سفر اختیار کیا اور مزدلفہ میں آکر مغرب اور عشاء کی دو نمازیں اکھی اواکسی۔ رات وہال گزاری اور فجری نماز اول وقت میں پڑھی اور پھروا لیبی سفر میں. حمرہ پر آکر اے کنکر مارے۔ پھر ذریح اور طاق کیا۔ پھر انھیں لے کر بیت اللہ آئے اور طواف کیا۔ ابن الی لیلی نے کہا، پھروہ منی میں والیں چلے گئے اور وہاں قیام انھیں کیا۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وہی بھیجی؛

ان اتبع ملة ابراهیم حنیفا - (النحل: ١٣٧) كه يكوموكر ابراميم كے طريقے پر چلو۔

#### (۱۰۱) مناسک عج کی اصلاح

احمدنے یونس سے اور اس نے زکریا بن ابی زائدہ کے حوالہ سے ابن اسحاق سے اور اس سے زید بن شیع کی وساطت سے حضرت علی کی روابیت نقل کی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے مجھے مکہ مکر مہ بھیجا کہ میس وہاں جاکر اعلان کر دوں کہ کوئی شخض بیت اللّٰہ کے گر د بر مہذ طواف نہ کر ہے۔

#### ( ۱۰۲ ) حمس اور ان کے معمولات

احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی، ابن اسحاق نے کہا، محجے معلوم نہیں کہ کعبہ کی تعمیر نوے قبل یااس کے بعد قریش نے حمس کی بدعت ایجاد کر بی رسم انھوں نے اختیار کی اوراپنے ہاں اس کو رواج دیا اور بیہ دعوی کیا کہ ہم اولاد ابراہیم ،اہل حرم، بیت اللہ کے متولی اور مکہ کے متوطن اور سکناء ہیں۔ دیگر عربوں میں سے کسی کے حقوق و مراتب ہم جیسے نہیں ہیں اور اہل عرب تھی ہماری جس قدر عزت و تکریم کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے پس اے اہل حرم! تم حرم کے باہر کی کسی چیزی ایسی تعظیم نه کرو جیسی تعظیم تم حرم کی کرتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو دیگر اہل عرب تمهاری حرمتوں كا استحفاف كريس كے اور انہوں نے يہ بھى كهاكه لوگوں نے حرم سے باہر كى چيزوں كى ايسى لعظيم شروع كردى ہے جيسى كه حرم كى تعظيم كرنى چاہئے۔ چنانچه اہل حرم نے وقوف عرفات اور وہاں جاكر والى آنا ترک کردیا تھا حالانکہ وہ جانتے تھے اور اقرار کرتے تھے کہ ایساکرنا ارکان عبادت اور دین ابراہمی کے واجبات میں سے ہے۔ وہ دوسرے تمام عربوں کے لیے وقوف عرفات اور وہاں سے والیبی کو واجب قرار ویتے تھے لیکن اپنے متعلق وہ کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم حرم سے باہر نکلس اور حرم سے باہر کی چیزوں کی ایسی تعظیم کریں جیسی حرم کی کی جاتی ہے۔ حمس اہل حرم ہیں، پھر انھوں نے سی حقوق ان تمام عربوں کو تفویض کیے جو حدود حرم کے اندریا باہر قریش کے درمیان پیدا ہوئے۔ان کے لیے بھی وہی چیز حلال یا حرام ہوتی جوان کے لیے حلال یا حرام ہوتی۔ بنی کنانہ اور بنی خزاعہ بھی اس لحاظ سے ان میں شامل ہوگئے تھے۔اس حمس کے رواج میں انھوں نے اور بدعات بھی ایجاد کرلیں۔ انھوں نے کہا؛ اہل حرم کے لیے بیہ مناسب نہیں کہ وہ حالت احرام میں پنیر کھائیں یا مکھن گرم کرکے صاف تھی استعمال کریں اور بالوں سے بنے ہوئے خیموں میں داخل ہوں۔ان کو چاہئے کہ وہ محرم ہوں تو چمڑے کے سائبانوں میں رہیں۔ پھروہ اس سے بھی آگے بڑھے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جب حرم سے باہروالے جج یا عمرہ کے لیے آئیں تو انھیں چاہئے کہ جو کھاناوہ اپنے ساتھ باہرے حدود حرم میں لائے ہیں وہ نه کھائیں اور جبوہ آکر بیت اللہ کا پہلا طواف کریں تو اہل حرم کے کپروں میں کریں۔ اگر وہ اہل حرم سے كريے حاصل نہ كرسكيں تو برہم طواف كرير اگر كوئى معزز مردياعورت طواف كے ليے آئے اور اہل حرم سے طواف کے کڑے حاصل نہ کر سکے اور اپنے ان ہی کپڑوں میں طواف کرنا چاہے جو وہ باہر سے لایا

ہے تو اے چاہئے کہ طواف ہے فارغ ہونے کے بعد وہ کپڑے پھینک دے اور اس کے بعد کوئی شخص بھی نہ وہ خود اور نہ کوئی دوسرا ان کپڑوں ہے استفادہ کرے اور نہ انھیں تھوئے عرب ان کپڑوں کو "لتی "کہتے تھے۔ انہوں نے یہ رسمیں عربوں کے لیے لازی قرار دیں اور عربوں نے انھیں تسلیم کرلیا۔ وہ وقوف عرفات کرتے تھے اور وہاں ہے والی آتے تھے اور بیت اللّٰہ کا طواف بر ہنگی کی حالت میں کرتے تھے اور ان قواعد و صنوابط کی پابندی کرتے تھے جوان کے لیے اہل حرم نے مرتب کیے۔ باہر ہے آنے والے جب ج یا عمرہ کے لیے آتے تو جو نمی حدود حرم میں واخل ہوتے اپنا زاد سفر ڈالدیتے اور اس کے عوض حرم کی خوراک خرید لیتے اور اپنے کپڑے حرم کے کپڑوں سے بدل لیتے۔ حرم کے کپڑے وہ مستعار حاصل کرتے یا کرا یہ پر اور ان بی کپڑوں میں وہ طواف کرتے اگر وہ حرم کے کپڑے حاصل نہ کرسکتے تو بھر برہمۂ طواف کرتے جاں تک عور توں کا تعلق ہے ایک عورت اپنے کرتے کے علاوہ اپنے سب کپڑے اتار دیتی اور کرتے کو اپنے اوپر ڈال

اليوم يبدد بعضه اوكله وما بدا منه فلا احله

آج میرا سارا جسم یا اس کا کچھ حصہ ظاہر ہوجائے گا اور ظاہر ہونے والے حصے کو میں حلال قرار نہیں دیتی۔

جو شخض اپنے ہمراہ لائے ہوئے کپڑوں میں طواف کرتا تو وہ بعد ازاں ان کپڑوں کو پھینک دیتا اور پھران کپڑوں سے نہ تو وہ خوداور نہ کوئی دوسرا شخض منتفع ہوتا۔ ایک عرب شاعرا پنی ایک متروک چیز کا ذکر کرتا ہے جس کے قریب اب وہ نہیں جاتا حالانکہ وہ چیزا سے بہت محبوب ہے؛

کفی حزنا کری علیه کانه

لقا بين ايدى الطائفين حريم

میرے لیے اس کی طرف پلٹنے کا غم کانی ہے گویا کہ وہ طواف کے بعد کا پھینکا ہوا لباس ہے جو طواف کرنے والوں کے سامنے بڑا ہے لیکن اے کوئی ہاتھ نہیں لگا تا۔

# تعميركعب

# ( ۱۰۳ ) کعبه کی تعمیرنو

احمد بن عبدالجبار نے یونس بن بکیری وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ قریش مستعد ہوگئے۔ ان کے ہر قبیلہ بیس اشراف جمع ہوئے۔ ان کے درمیان کعبر کی تعمیر جدید کے بارے بیس کوئی اختلاف نہیں تھا۔ چنا نچہ انھوں نے تعمیر نو کا فیصلہ بالاتفاق کیا۔ وہ اس کے لیے تیاری کر نے لگے لیکن وہ کعبہ کو منہدم کرنے سے خونزدہ بھی تھے۔ یہ عمارت بڑے بڑے پھروں سے بنی ہوئی تھی اور قد آدم سے کچھ بلند تھی۔ قرایش کا ارادہ تھا کہ اس کو او نچا کر کے اس پر چھت ڈال دیں۔ یہ خیال اس لیے پیدا ہوا کہ قرایش کے کچھ آدمیوں نے کعبہ کا وہ خزانہ چرالیا جو کعبہ کے اندر ایک گودام میس تھا۔ چوری کا مال جس شخص کے پاس سے بر آمد ہوا اس کا نام دویل یادویک تھاجو بنی ملیج بن عمرو بن خزاعہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ قریش نے اسے قطع یہ کی سزادی۔ اس جرم میس حارث بن عامر بن نو فل اور اس کا مال شریک بھائی قریش نے اسے قطع یہ کی سزادی۔ اس جرم میس حارث بن عامر بن نو فل اور اس کا مال شریک بھائی ابولیب بن عبدالمطلب بھی ملوث تھے۔ قریش نے ان کا تعاقب کیا تو انھوں نے ہی کعبہ کا خزانہ چوری کرکے دویل یادو یک کے پاس رکھا تھا۔ جب قریش نے ان کا تعاقب کیا تو انھوں نے دویل یادویک کی نشان دہی کی اور اس کا باٹھ کا ٹاگیا۔

کما گیا ہے کہ انھوں نے ہی یہ خزانہ چوری کرکے اس کے سپرد کیا تھا۔ چنانچہ مذکور ہے کہ جب قریش کو حارث بن عامر بن نو فل بن عبد مناف کے ارتکاب جرم کا یقین ہوگیا تو وہ اسے لے کر عرب کے کامنوں میں سے ایک کامن کے پاس لے گئے۔ اس نے اپنے مسجع کلام میں اس کے خلاف یہ فتوی دیا کہ وہ دس سال تک مکہ میں داخل نہ ہو کیونکہ اس نے کعبۃ اللّٰہ کی حرمت کو پامال کیا ہے۔ لوگوں کا گمان ہے کہ فریقین نے اسے مکہ بدر کردیا، وہ دس سال تک مکہ کے اردگرد گھومتا رہا۔

سمندر نے ایک روی تاجر کی کشتی کو جدہ کی بندرگاہ پر لاکر پیٹج دیا اور وہ ٹوٹ گئی۔ اہل جدہ نے اس کی لکڑیوں پر قبصنہ کرلیا۔ قریش نے ان لکڑیوں کو کعبہ کی چھت بنانے کے لیے مناسب مجھتے ہوئے خربیہ لیا۔ مکہ میں اس وقت ایک قبطی نجار بھی رہتا تھا اس طرح قریش کے خیال کے مطابق کعبہ کی تعمیر کے لیے جملہ صروری اشیاء مہیا ہو گئیں۔ وہاں ایک اژ دہا بھی تھا جو کعبہ کے اس گودام سے نکلاکر تا تھا جس میں وہ تمام اشیاء رکھی جاتی تھیں جو ہرروز کعبہ کےلیے بطور نذرانہ آتی تھیں۔ یہ اژدہا کعبہ کی دیوار پر چڑھ کر دھوپ میں بیٹھ جاتا تھااور لوگ اس سے ڈرتے تھے لوگوں کا گمان ہے کہ جب کوئی شخض کعبہ کے گودام کے قریب جاتا تو وہ سراٹھاتا، پھنکاریں مار تااور منہ کھولتا تھا۔اور اس لیے لوگ اس سے خوف زدہ تھے ایک دن حسب معمول جب وہ کعبہ کی دیوار پر چڑھا ہوا تھااللہ تعالی نے ایک نامعلوم پر ندہ بھیجا جس نے اسے اچک لیااور ازگیا۔ قریش نے کہا، ہمیں امیہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے کام سے راضی ہے جس کا ہم نے ارادہ کیا ہ، ہمارے پاس ایک مخلص کاریگر ہے اور لکڑی بھی ہے۔ اللہ تعالی نے سانپ کو بھی دفع کرویا ہے۔ یہ واقعه حرب فجارے پندرہ سال بعد کا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی عمراس وقت ۳۵ سال کی تھی۔ جب خانہ کعبہ کو منہدم کرکے نئی تعمیر کے لئے سب کے سب تیار ہوگئے۔ اس وقت ابو وہب عامر بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم اٹھا۔ لوگوں کا گمان ہے کہ اس نے کعبہ کا ایک پتھر پکڑا لیکن وہ اس کے ہاتھ سے اچھل کا واپس اپنی جگہ پہنچ گیا اس نے کہا "اے گروہ قریش؛ اس کی تعمیر میں اپنی حلال کمائی صرف کرو۔اس میں زناکاری کی آمدنی، سود کی رقوم اور کسی پر ظلم کرکے حاصل کیا ہوا مال شامل نہ کرو۔ بعض نے اس کلام کو ولیدین مغیرہ کا قول لکھا ہے۔

(۱۰۳) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی ہے۔ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ ہے ابن ابی نجیج نے عبداللہ بن صفوان بن امیہ کی روابیت بیان کی کہ اس نے جعدہ بن ہمیرہ بن ابی و صب بن عمر بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم کے ایک لڑکے کو بیت اللہ کا طواف کرتے و کیھا تو عبداللہ بن صفوان نے کہا کہ جب قریش نے کعبہ کو مندم کرنے کا ارادہ کیا تو اس لڑکے کے داداا بو وہب نے کعبہ کا ایک چھرنکالا اور وہ اس کے ہاتھ ہے اچھل کر اپنی جگہ پر واپس چلاگیا اس وقت ابو وہب نے کعبہ کا ایک چھرنکالا اور وہ اس کے ہاتھ سے اچھل کر اپنی جگہ پر واپس چلاگیا اس وقت ابو وہب نے کہا ہوں کے گروہ قریش اس تعمیر میں اپنی کمائی صرف کرو۔ اس میں خرچی کا پیسہ ، سودکی رقم اور کسی پر ظلم کے ماصل کیا ہوا مال نہ لگاؤ۔ ابو وہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ماموں تھے اور شرفاء

میں سے تھے۔ ان کے متعلق ایک عرب شاعر کہتا ہے؛

لو بابی و هب انخت مطیتی لرحت وراحت رحلها غیر خائب اگریس اپنی سواری کو ابو وہب کے پاس بٹھاؤں تو میں خوشی محسوس کروں اور اس کا کجاوہ بھر پور اور بامراد ہوجائے۔

وابیض من فرعی لوی بن غالب اذا حصلت انسابه للذوائب جب شرفاء میں اس کے نسب کو تلاش کیا جائے تووہ لوی بن غالب کی دونوں شاخوں میں روشن ترین شاخ کا فردہے۔

ابی لاحد الفیم یرتاح للندی توسط جداہ فروع الاطائب وہ کسی پر ظلم کرنے سے پرہمز کرنے والا اور سخاوت سے خوش ہونے والا ہے۔ اس کے ودھیال اور ننھیال پاکنےہ اخلاق کے تمام شعبوں میں اعلیٰ مقام کے حامل ہیں۔

عظیم وما دا القدار تہلا جفانه من الحنبز یعلوهن مثل السبائب اس کے ہاں دیگوں کی راہ بکثرت ہوتی ہے وہ بڑے بڑے کاسے روٹیوں اور گوشت سے لبالب مجردیتا ہے۔

(۱۰۵) احمد نے لونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی بیہ روابیت نقل کی؛ پھر قریش نے کعبہ کی عمارت کو منهدم کرنے کا کام مختلف سمتوں سے مختلف قبیلوں کے ذمہ حصہ رسدی لگادیا۔ دروازے کا حصہ بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے سپر دہوا۔ رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان کا حصہ بنی مخزوم، بنی تیم اور ان سے ملحقہ قریشی قبیلوں کے ذمہ لگایا گیا۔ پچھلا حصہ بنی سم اور بنی جج کو دیا گیا۔ چریعنی حطیم بنی عبدالدار بن قصی اور بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی اور بنی عدی بن کعب کے حصہ میں آیا۔ لوگ خانہ کعبہ کو شہید کرنے سے ڈررہے تھے اور منتشرہونے لگہ بالآخر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اچھامیں لوگ خانہ کعبہ کو شہید کرنے سے ڈررہے تھے اور منتشرہونے لگہ بالآخر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اچھامیں

ابتداکرتاہوں کہ کراس نے کدال لی اور کھڑے ہوکر کہا "اے اللہ اہم تیرے دین ہے منحرف نہیں ہوئے ہیں ہم بھلائی کے سوا اور کچے نہیں چاہتے۔ "پھراس نے رکن اسود اور رکن یمانی کے حصہ میں ہے کچے گرایا، لوگوں نے اس رات استظار کیا اور کہا ہمیں دیکھنا چاہتے کہ اس پر کوئی آفت تو نازل نہیں ہوتی ۔ اگر کوئی آفت آجائے تو ہم یہ کام روک دیں گے اور گرائے ہوئے حصہ کو اسی طرح مکمل کردیں گے اور اگر کوئی آفت نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عزد جل ہمارے اس کام سے راضی ہیں۔ صبح کو ولید نے مندم کرنے کا کام پھر شروع کردیا اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی اپنے اپنے حصہ کی دیواریں توڑدیں اور اساس کعبہ تک کینے گئے جہاں سبزرنگ کے سان جیسے پتھرچنے ہوئے تھے جو ایک دوسرے کو جگڑے ہوئے تھے جو ایک

(۱۰۶) احمد نے لونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی، ابن اسحاق نے کہا، مجھے بتایا کہ قریش کے وہ لوگ جو خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا کام کررہے تھے انہوں نے کہا کہ ایک شخض نے دو پتھروں کے درمیان کدال داخل کیا تاکہ ان میں ہے ایک کو اکھاڑے۔ جب پتھرنے حرکت کی تو سارے مکہ میں ایک کڑکا سنائی دیا اور لوگ خوفزدہ ہوگئے، اور اساس ابراہیمی کو اکھاڑنے ہے رک گئے۔

# (۱۰۷) برانے کتبوں کی دریافت

احمد نے یونس کے حوالہ سے ابن اسحاق سے اور اس نے یکی بن عباد بن عبداللہ بن زبیر کی وساطت سے اپنے باپ عباد کی روایت نقل کی عباد نے کہا، مجھے بتایا گیا کہ کعبہ کی بنیاد میں یا اس کے کسی ویگر حصہ میں پیتل کی کوئی چیز شتر مرغ کے انڈ ہے جیسی دستیاب ہوئی، جس کے ایک طرف یہ کھا ہوا تھا! "یہ اللہ کا محترم گھر ہے" یمال کے رہنے والوں کا رزق باہر سے آتا رہے گا۔ اس کے باشندوں کے لیے زیبانہیں کہ وہ پہلے خود ہی اس گھر کی حرمت کو پامال کریں۔ اور اس کی دوسری جانب عرب کے ایک قبیلہ کی ہرنی کی شبیہ تھی جنوں نے اللہ کے لیے کعبہ کا ج کیا۔

(۱۰۸) احمد نے لونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ اس نے کہا، مجھ سے بیان کیا گیا کہ مجراسودیا کسی دوسری جگہ سریانی زبان میں لکھا ہوا ایک کتبہ بر آمد ہوا جسے قریش سمجھ نہیں سکتے تصے ایک یہودی نے یہ تحریر انہیں بڑھ کر سنائی، اس میں مرقوم تھا،" میں مکہ کا مالک ہوں، میں نے اسے اس وقت پیدا کیا جب آسمانوں اور زمین اور شمس وقمر کو پیدا کیا گیا۔ پیس نے مکہ کے ارد گرد سات یکسو فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس وقت تک مکہ کی حفاظت کرتے رہیں گے جب تک مکہ کے پہاڑ قائم ہیں،اہل مکہ ' کے لیے پانی اور دودھ میں برکت ہے۔ ''

(۱۰۹) اوریہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قریش کو مقام ابراہیم سے ایک کتبہ دستیاب ہوا جس پریہ لکھا تھا!" یہ مکہ الحرام ہے،اس کا رزق تین راستوں سے آئے گااس کے باشندوں کے لیے یہ زیبا نہیں کہ وہ پہلے خود ہی اس گھری حرمت کو پامال کریں۔

(۱۱۰) احمد نے ہونس سے اور اس نے زکریا بن ابی زائدہ کے حوالہ سے عامر شعبی کی روابیت نقل کی، اس نے کہا، مجھ سے اس شخض نے بیان کیا جس نے مقام ابر اہیم کے نیچ یا بیت اللہ کی چھت پر ایک تحقی بڑھی جس میں لکھا تھا، "میں مکہ کا مالک اللہ ہوں میں نے اسے پیدا کر کے سات یکسو فرشتے اس کے سامنے متعین کئے ہیں، میں نے بیال کے باشندوں کے لیے گوشت اور پانی میں برکت رکھی ہے، میں نے اس کا استظام کر دیا ہے کہ اس کا رزق تین راستوں سے آئے گا اس کے باشندوں کو یہ بات زیب نمیں ویتی کہ وہ خود ہی پہلے اس کی حرمت کو پامال کریں۔ "

(۱۱۱) احمد نے یونس سے اور اس نے منذر بن ثعلبہ کے حوالہ سے سعید بن حرب کی روایت نقل کی۔ سعید بن حرب نے کہا بیس عبداللہ بن زبیر کے پاس موجود تھا وہ بیت اللہ کی ان دیواروں کو گرار ہے تھے جنہیں حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، یماں تکہ کہ وہ حطیم میں ایک زرد مٹی والی قبر پر پہنچے۔ ابن زبیر نے کہا بیہ حضرت اسماعیل کی قبر ہے۔ پھرانہوں نے اسے ڈھانپ دیا۔

# (۱۱۲) فجراسود بر جھگڑا

احمدنے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی ہے۔ ابن اسحاق نے کہا؛ پھر قریش کے سارے قبیلوں نے تعمیر کعبہ کے لیے پتھر اکٹھے گئے۔ ہر قبیلہ نے علیحدہ علیحدہ پتھر جمع کئے اور تعمیر کام شروع کر دیا بیاں تک کہ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں جمراسود نصب کیا جانا تھا۔ چنانچہ جمراسود اٹھانے کے متعلق ان میں جھگڑا پیدا ہوگیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے حاصل ہواور ہر قبیلہ نے یہ آواز بلند کر دی کہ "ہم اٹھائیں گے" اس طرح قریش گروہوں میں بٹ گئے۔ انہوں نے آپس میں قسمیں

کھائیں اور لڑائی کی تیاری کرلی۔ بنی عبدالدار ایک بڑا کاسہ لے آئے اسے خون سے لبالب بھردیا۔ انہوں نے اور بنی عدی بن کعب نے اس پیالے پیس ہاتھ ڈالے اور خون آلود ہاتھوں کے ساتھ لڑنے مرنے کا معاہدہ کیا۔ اس بارے پیس عکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار نے اشعار کھے۔

والله لا ناتى الذى قد اردتم

ونحن جميع او نخضب باللام

خدا کی قسم ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے جس کے پاس تم جاناچاہتے ہو۔ ہم سب اکٹھے اور ہم اپنے ہاتھ خون سے رنگین کریں گے۔

ونحن ولاة البيت لا تنكرونه

وكيف على علم البرية نظلم

ہم بیت اللہ کے متولی ہیں تم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی تولیت کعبہ کے بارے میں لوگوں کے علم کو نہیں جھٹلائیں گے۔

لنبغى به الحمد الذي هو نافع

ونخشى عقاب الله في كل محرم

ایساکرنے سے ہمارا مقصودیہ ہے کہ ہم نفع دینے والی تعریف حاصل کریں اور ہم اللہ کے عذاب

سے ڈرتے ہیں جو نامناسب کاموں کے و بال کے طور پر آتا ہے۔

فكيف ترومونا وعز قناتنا

له مكسر صلب على كل معلم

تم ہمارے مقابلے کا قصد کس طرح کر سکو گے جب کہ ہمارے نیزوں کی قوت ہر جادہ منزل میں ریڑھ کی ہڈیوں کو توڑنے والی ہے۔

فهیهات انی یقرب الرکن شاؤه

ونحن جميع عند حين يقسم

جراسود دور ہوچکا ہے میں یقینا اس کو اس کے مقام پر نصب کروں گا۔ ہم قسم کھانے کے

وقت سب کے سباس کے پاس میں۔

فاما تخلونا وبيت حجا بنا

واما تنوؤوا ذلك الركن بالحرم

تم خواہ ہم سے علیحدگی اختیار کرلو اور بیت اللّٰہ ہمارے درمیان حائل ہوجائے یا تم رکن اسود کو حرم میں اٹھانے کی قدرت نہ رکھو (لیکن میں تو اسے اٹھاکر اس کی جگہ پر رکھوں گا) وہب بن عبد مناف نے جوا بایہ اشعار کھے :

ابلغ قريشا اذا ما جئت اكرمها

انا أبينا فلانؤتيكم غلبا

قریش کویہ بات پہنچا دو کہ میں ان سب سے زیادہ بزرگی وشرافت کا حامل ہوں۔ہم دوسروں کے غلبہ کے منکر ہیں،ہم کسی کو غالب نہیں ہونے دیں گے۔

انا ابينا الى الغصب ظاہرة

انا وحدك لانؤتيكم سلبا

ہم اپنا یہ حق کھلے بندوں کسی کو غصب نہیں کرنے دیں گے،ہم تولا ثانی ہیں ہمارایہ مقام ہم سے کوئی سلب نہیں کرسکے گا۔

نحن الكرام فلاحى يقاربنا

نحن الملوك ونحن الاكرمون ابا

ہم شرافت وکرامت والے ہیں کوئی قبیلہ ہمارا ہم پلہ نہیں ہے۔ہم بادشاہ ہیں اور آباء واجداد سے لے کر ہم بزرگی کے حامل چلے آئے ہیں۔

وقد ارى محدثا في حلفنا طهرا

كما ترى في حجاب الملك محتجبا

میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا حلف پاکنرگی پر مبنی ہے جس طرح تو دیکھتا ہے کہ بادشاہ کی پردہ

داری میں بھی ایک راز پوشیدہ ہے۔

انا لنا عزنا ماذا ارادا بنا

قوم ارادو بنا في حلفهم عجبا

بیشک ہمارے ساتھ ہماری قوت ہے۔اس قوم کا کیاارادہ ہے جس نے ہمارے ساتھ نیکی پر بسنی معاہدہ کیا ہے۔

> قوم ارادوا بنا خسفا لنقبله کلا وربك لانؤتيهم غضبا

وہ ایسی قوم ہے جو ہمارے ساتھ لڑائی میں ر فاقت اختیار کیے ہوئے ہے تیرے رب کی قسم؛ ہم ہرگز اس سے ناراض نہیں ہونگے

(۱۳) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روایت نقل کی ہے۔ ابن اسحاق نے کہا۔ قریش کے درمیان چارپانچ رات تک جھگڑا چلتا رہا۔ بالآخر وہ سب مسجد میں مشورہ اور فیصلہ کے لیے جمع ہوئے بعض اہل علم وروایت کا گمان ہے کہ ابو امیہ جو اس وقت سب سے زیادہ سن رسیدہ اور قریش کا بزرگ تھااس نے کہا."اے گروہ قریش!اپنے اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے اس بات پر متفق ہوجاؤ کہ سب سے پہلے جو تحض مسجد کے دروازے سے داخل ہو وہ اس نزاع کا فیصلہ کر دے۔ "اس تجویز کو سب نے تسلیم کرلیااور وہ سب کے سب اس پر راضی ہوگئے۔ کر شمہ خداوندی ملاحظہ ہوکہ سب سے پہلے داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو کہا "میں ہیں جو فیصلہ بھی کریں کے ہماس پر راضی ہیں۔ "جب آپ ان کے پاس پینچ تو لوگوں نے آپ کو یہ متفق علیہ بات بتائی۔ آپ نے فرمایا ،"ایک کٹرالاؤ۔"لوگ کٹرالے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مجر اسوداٹھاکراس کٹرے پر رکھ دیااور فرمایا،" ہر قبیلہ ایک ایک طرف سے اس کٹرے کو پکڑلے اور سب مل كر جراسود اٹھائيں۔"سبنے اٹھايا جب پتھراس مقام پر پہنچ گيا جہاں اے نصب كرنا مقصود تھا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے وہاں رکھ دیا۔ پھراس پر آگے تعمیر ہوئی۔ دور جاہلیت میں وجی نبوت سے قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كولوگ "الامين" كے لقب سے پكارتے تھے۔

(۱۱۳) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، "میں ابو جعفر محمد بن علی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے پاس سے عبدالرحمان اعرج جو ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب کا آزاد کردہ غلام تھا،گزرا۔ ابو جعفر نے اسے بلایا۔ وہ آگیا۔ ابو جعفر نے اس سے بوچھا، " اے اعرج! وہ کون ہے جو یہ کہتا کہ عبدالمطلب نے جمراسود کو اس کے مقام پر نصب کیا تھا؟ "اس نے کہا، "الله

تعالیٰ آپ کو خوش رکھے مجھے اس تحض نے بتایا جس نے عمر بن عبدالعزیز سے سناتھا کہ انہوں نے حسان ین ثابت او پہ کہتے ہوئے سنا کہ میں کعبہ کی تعمیر کے وقت موجود تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ عبدالمطلب ایک بوڑھے بزرگ دیوار پر بیٹھے تھے دو در بانوں نے جراسودچادر میں رکھ کر اور اوپر اٹھاکر انہیں دیااور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ "ابو جعفرنے اسے کما:" جاؤسدھے چلے جاؤ۔ " پھر ابو جعفر میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا "ہم نے ایسی بات کھجی نہیں سنی۔ جمراسود کو تو صرف رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رکھا تھا۔ قریش کے در میان اس بارے میں اختلاف رونما تھا اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو تحض مسجد کے دروازے سے داخل ہوکر ہمارے پاس آجائے وہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے ۔ چنانچہ قدرت خداوندی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ قریش نے کہا یہ تو امن ہس اور انہوں نے آپ کو حکم مقرر کر دیا۔ آنحضرت منے فرمایا! ایک کمٹرا لاؤ۔ آپ نے اسے بچھادیا، جراسوداینے ہاتھ سے پکڑ کر کٹرے پر رکھ دیااور فرمایا کہ ہر قبیلہ ایک ایک طرف ہے اسے پکڑلے اور سب مل کر مجراسود کو اوپر اٹھائیں۔ ان سب نے اٹھایا، یماں تک کہ جب پتھراس مقام پر پیچ گیا جہاں اسے نصب کرنا مقصود تھاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اسے وہاں رکھ دیا۔ پھراس پر آگے تعمیر ہوئی۔

(۱۱۵) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی ہے۔ ابن اسحاق نے کہا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت ۳۵سال کی تھی۔ اس واقعہ کے پانچ سال بعد آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارک چالیس سال کی تھی۔ آنحضرت کمہ میں ۱۳ سال مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے مدیمند کی طرف ہجرت فرمائی۔

(۱۱۷) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ پھر کعبہ کی چھت بنائی گئی۔ یہ پھلا واقعہ ہے کہ کعبہ کو مسقف کیا گیا۔ جب لوگ تعمیر سے فارغ ہوئے اور انہوں نے منصوبہ کے مطابق خانہ کعبہ تعمیر کر دیا تو زبیر بن عبد المطلب نے اس سانپ کے متعلق جس کی وجہ سے قریش کعبہ کی تعمیر نو سے ہیبت زدہ تھے، مندرجہ ذیل اشعار کے؛

عجبت لها تصوبت العقاب الی الثعبان وهی لها اضطراب مجھے اس بات نے تعجب میں ڈال دیا کہ عقاب اس اژد ہے پر کیوں جھیٹا حالانکہ اژدہا تو عقاب کے لیے گھبراہٹ اور اصطراب کا باعث ہوتا ہے۔

> وقد کانت یکون لها کشیسش واحیانا یکون لها وثاب اژدہاکی کینچلی کھی توایک خاص قسم کی آواز دیتی تھی اور کھی وہ تملہ آور بھی ہوتا تھا۔

> > اذا قمنا الى البنيان شدت

يهيبنا البناء وقلا يهاب

جب ہم کعبہ کی تعمیر نو پر کمر بستہ ہوگئے تو وہ اژدہا عمارت پر سے حملہ آور ہوتا تھا جس سے ہم ڈرجاتے تھے اور وہ خود بھی ہیبت زدہ تھا۔

فلما ان خشینا الرجز جاء ت عقاب قلا یطل لها انصباب جب ہم اس نقصان سے ڈرگئے تو دفعۃ ایک عقاب نمودار ہوا جو صرف ای اژدہا کو اچک لے جانے کے لیے آیا۔

فضہتھا الیھا ثم خلت لنا البنیان لیس له حجاب اسنے اس اژدہا کواینی طرف کھینج لیا اور ہمارے لیے کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ

نه رجی۔

فقہنا حاشدین علیٰ بناء لنا منہ القواعد والتراب ہم سب بالاتفاق کعبہ کی جلد تعمیر کے لیے مستعد ہوگئے اس کی دیواروں کی تعمیراور مٹی کا کام ہمارے ذمہ تھا۔

> غداة نرفع التاسيس منه وليس على مساوينا ثياب

جس روز ہم اس کی بنیادیں اٹھانے کا کام کرہےتھے ہمارے کارکن کمپڑوں میں ملبوس نہ تھے ( بلکہ ہم برہمنہ جسم مستعدی کے ساتھ کام کررہے تھے)

> اعزبه الهليك بنى لؤى فليس لا صله منهم ذهاب

الله تعالیٰ جو بادشاہ حقیقی ہےاس نے بنی لوی کو یہ اعزاز بحثاہےاوراس اعزاز کیاصل ان سے دور نہیں ہوسکتی۔

> وقد حشدت هناك بنوعدى ومرة قد تقدمها كلاب

اس کار خیر کے لیے بنی عدی اور بنی مرہ تھی جمع تھے اور بنی کلاب توان سے پیش پیش تھے۔

فبوآنا المليك بذك عزا

وعند الله يلتمس الثواب

اس کام کے ذریعے اللہ تعالی نے ہمیں عزت کامشحق ٹھمرایا ہے اور ثواب تواللہ ہی سے طلب کیا

جاتا ہے۔

اس موقع پر زبیرین عبدالمطلب نے پیاشعار تھی کھے!

لقد كان في امر العقاب عجيبة

ومخطفها الثعبان حين تدالت

جب اژدہا دیواروں پر اوپر نیچے جارہا تھا تو اس وقت عقاب کا اس کو اچک کرلے جانا ایک عجیب

واقعہ ہے۔

فکان مدی الابصار آخر عهدنا بها بعد ما باتت هناك وطلت وہ اژدہا خانہ كعبہ كی تعمير نو كے منصوبہ كی تياری كے آخری مرحلہ تک ہماری نظروں كے سامنے وہاں رات دن آزادی كے ساتھ اچھلتاكود تارہا۔ اذآ جاء قوم يرفعون عماده

من البيت شدات نحوهم واحزالت

جب لوگ خانہ کعبہ کی د ایواروں کی تعمیر کے لیے آئے تو وہ سراٹھاکر ان پر حملہ آور ہوا۔

فها برحت حتى ظننا جهاعة

بان علينا لعنة الله حلت

وہ اس طرح رہایماں تک کہ ہم نے من حیث الجموع یہ گمان کیا کہ ہم پر الله کی لعنت مسلط ہو چکی ہے۔

فقلنا جبيعا قد عملنا خطيئة

فتعسالنا والحلم منا اضلت

ہم سب نے کہا کہ ہم خطا کار ہیں،ہمارے لیے ذلت وخواری ہے اور ہم مغفرت و بخشش سے دور ہوچکے ہیں۔

ولیدین مغیرہ نے تعمیر کعبہ اور سانپ کے واقعہ کے بارے میں مندرجہ ذیل اشعار کے

لقد كان في الثعبان يا قوم عبرة

وراى لم رام الامور على ذعر

اے میری قوم! سانپ کے واقعہ میں ہمارے لیے عبرت ہے اور بیہ واقعہ ہراس شخض کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے جو کسی کام کو ڈرتا ہواکرے۔

غداة هوى النسر المحلق يرتمي

به غیر حمد منکم یا بنی فهر

اے بنی فہرا تمهاری دعا کے بغیر ہی صبح کے وقت گنج عقاب کویہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اژ دہا کو

جھیٹ کر لے جائے۔

على حين ما ضلت حلوم سراتكم

وخفتم بأن لا ترفعوا آخر الدهر

یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کہ تمہاری عقل کی پرواز گم ہوکر رہ گئی تھی اور تم ڈررہے تھے کہ

تم کھی اس کو بہاں ہے مثانہ سکو گے

(۱۱۷) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی ابن اسحاق نے کہا کہ جب اللّٰہ عزوجل نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے دین کو مصبوط کر دیا اور آپ کے لیے مناسک ج کو مقرر کر دیا تو یہ آبیت نازل فرمائی۔

ثمر افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا لله (البقرہ: ۱۹۹) پھر جہال سے اور سب لوگ پلٹنے ہیں تم بھی وہیں سے پلٹواور اللہ سے معافی چاہو۔ یعنی قریش اور عام اہل عرب کے لیے جج کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب عرفات تک جائیں، وہاں وقوف کریں اور وہاں سے واپس آئیں۔اس طرح قریش کی شان امتیاز اور ان کے فخرو غرور کے بت کو اس آیت میس توڑا گیا ہے۔

قریش نے لوگوں کو خانہ کعبہ کا برہمنہ طواف کرنے پر مجبور کیااور ان کے لیے ان کی خوراک و پوشاک کے اشتعمال کو حرام قرار دیا۔اس کے متعلق اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا.

يابنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا بحب المسرفين وقل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحيوة الدينا خالصة يوم القيمة كذالك نفصل الآيت لقوم يعلمون والاعراف ٢٠٠٣)

اے بنی آدم! ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراسۃ رہواور کھاؤپیواور حدسے تجاوزنہ کرو،اللہ حدسے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔اے محد ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کردیا جسے اللہ نے اللہ نے بندوں کے لیے نکالاتھا اور کس نے خدا کی بختی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کردیں۔ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں،اور قیامت کے روز تو خالصۃ انہی کے لیے ہوں گی۔اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔

جب الله عزوجل نے اپنے رسول حضرت محمد صلی الله علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو حمس کے رسم ورواج اور ان بدعات کو جنہیں قریش نے لوگوں کے لیے لازم قرار دے رکھاتھا دین اسلام کی تعلیمات کے ذریعہ ساقط کردیا۔

(۱۱۸) احمد نے یونس کے حوالہ ہے ابن اسحاق سے اور اس نے عبدالللہ بن ابی بکر ہے اور اس نے عبدالللہ بن ابی بکر ہے اور اس نے عثمان بن ابی سلیمان سے اور اس نے نافع بن جبیر بن مطعم کی وساطت سے اپنے باپ جبیر بن مطعم کی وساطت سے اپنے باپ جبیر بن مطعم کی وروایت نقل کی۔ جبیر بن مطعم نے کہا بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میس و کیھا کہ آپ اپنے اون نے اعزہ واقرباء کے ساتھ ٹھرے ہوئے تھے اور آپ اللہ عزو جل کی تو فیق سے ان ہی کی معیت میں وہاں سے والیس تشریف لائے

## ( ۱۱۹ ) تورات والمجیل میں اور عرب کاہنوں کے ہاں نبی کا ذکر

احمد نے پونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، جب رسول النّد صلی النّہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو یہود کے علماء، عیسائیوں کے راہب اور عرب کے کاہن آنمی بعثت کے بارے میں خبریں بیان کرتے تھے یہودی علماء اور عیسائی راہبوں کی معلومات کا ماخذ ان کے انبیاء کی وہ کتابیں تھیں جن میں آنمحفرت کی صفات اور آپ کے زمانہ نبوت کے متعلق لکھا ہوا ان کے انبیاء کی وہ کتابیں موجود تھا اور جن کے متعلق ان کے انبیاء نے ان سے عمد کیا تھا۔ جہاں تک عرب کے کاہنوں ان کے پاس موجود تھا اور جن کے متعلق ان کے انبیاء نے ان سے عمد کیا تھا۔ جہاں تک عرب کی کاہنوں کا تعلق ہے ان کے پاس شیاطین، جن خبریں چراکر لاتے تھے۔ وہ الیمی صورت میں خبریں سن گن کر لاتے تھے جب انھیں تاروں سے مار کر خبریں اخذ کرنے سے روکا نہ جاتا تھا۔ عرب کے کاہن مرد اور کاہن عور تیں آپ کے متعلق بعض باتوں کا ذکر مسلسل کرتی رہتی تھیں لیکن اہل عرب ان باتوں کو کوئی وزن نہیں ویت تھے یہاں تک کہ اللّٰہ تعالیٰ نے آنحضرت کو مبعوث فرمایا اور کاہنوں کی مذکورہ باتوں نے واقعات کی شکل اختیار کرلی اور اس وقت لوگوں نے ان پیشگوئیوں کی حقیقت کو مجھا۔

جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نبوت کا زمانه قریب آگیا اور آپ کو مبعوث فرمایا گیا تو شیاطین کو غیبی خبریں سننے سے روک دیا گیا، عالم بالااور ان مقامات کے درمیان جبال گھات میں بیٹھ کر وہ خبریں سناکرتے تھے رکاوٹ پیدا کردی گئی اور اس کے بعد ان پر تاروں کی مار بڑتی تھی۔ چنانچہ جنوں نے بھی یہ محسوس کرلیا کہ الله عزوجل کے کسی خاص پروگرام کے تحت جو بندوں میں نافذ کیا گیا ہے یہ صورت حال پیدا ہوئی ہے۔

جب الله تعالىٰ في الله على الله عليه وسلم كو مبعوث فرمايا تو آب كو بتايا كياكه جنول كو غيب

کی خبریں سننے سے روک دیا گیا ہے۔ جنوں نے جانا جو کچھ کہ جانا اور جب انھوں نے دیکھا جو کچھ کہ دیکھا تو انہوں نے اس کا انکار نہ کیا۔

فرمان خدا و ندی ہے .

قل او حى الى انه استمع نفر من الجن ..... الى قومه امر اراد بهمر ربهم رشداه (الجن: ١ تا ١٠)

اے نبی اکھو، میری طرف وی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا پھر ( جاکر اپنی قوم کے لوگوں سے ) کہا: "ہم نے ایک بڑا ہی مجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگزاپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے "
اور یہ کہ "ہمارے رب کی شان ہت ارفع واعلیٰ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے۔" اور یہ کہ "ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں ہست فلاف حق باتیں کہتے رہتے ہیں "اور یہ کہ "افرای کہ تو انسان اور جن کسجی فدا کے بارے میں جھوٹ نہیں پول سکتے۔"اور یہ کہ "انسانوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مان گاکرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔" اور یہ کہ "انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا کہ تھا ارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بناکر نہ بھیج گا۔"اور یہ کہ "ہم نے "انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا کہ تھارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بناکر نہ بھیج گا۔"اور یہ کہ "ہم نے آسمان کو شولا تو دیکھا کہ دہ پرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شمالوں کی بارش ہورہی ہے۔" اور یہ کہ "پہلے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پالیت تھے مگر اب جو چوری چھیے سننے کی کو ششش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شماب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔" اور یہ کہ "ہماری تھے میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں اپنے لیے گھات میں ایک شماب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔" اور یہ کہ "ہماری تھے میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کارب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔"

جب جنوں نے قرآن سنا تو انہیں معلوم ہوا کہ انھیں اس وجہ سے آسمانی خبریں سننے سے روکا گیا ہے کہ کمیں وحی آسمانی مشتبہ نہ ہوجائے اور اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام بصورت وحی اہل زمین کے پاس آئیں گے وہ مشکوک نہ ہوجائیں اور ہر قسم کا اشتباہ جاتا رہے۔ چنانچہ وہ وحی آسمانی پر ایمان لے آئے اور انہوں نے تصدیق کی۔ ارشاد ربانی ہے ؛

ولوا الى قومهم منذرين و قالوا يقومنا انا سمعنا كتبا انزل من بعد موسى مصدقالها بين يديه يهدى الى الحق والى صراط مستقيم و (الاحقاف: ٣٠-٣٠)

وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے، انہوں نے جاکر کھا! اے ہماری قوم کے لوگو! ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔

اور جنوں نے یہ بات کمی

وانه کان رجال من الانس یعوذون برجال من المجن فزادوهمه رهقاہ (المجن: ٦) اوریہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غروراور زیادہ بڑھادیا۔

اس کی صورت بیہ تھی کہ جب اہل عرب قریش وغیرہم میں سے کوئی شخض مسافرت اختیار کرتا اور رات گزارنے کے لئے کسی وادی کے در میان اتر تا تو کھا کرتا تھا؛ ''میس آج رات اس وادی کے مالک جن کی پناہ لیتا ہوں اس شرہے جو اس وادی میں ہے۔ ''

(۱۲۰) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی، ابن اسحاق نے کہا؛ اہل علم میں ہے ایک شخص نے تھے بتایا کہ جاہلیت میس بنی سہم میس غیطالجہ نامی ایک عورت کاہمذتھی۔ ایک عورت اس کاساتھی جن اس کے پاس آکرنیچ گر مڑا اور اس نے کہا؛

"اذن من اذن يوم عقر و نحر - "

(سنا جس نے سنا کہ یہ تو زخمی کرنے اور گلے کا شنے کا دن ہے۔)

جب قریش کو اس واقعہ کی خبر پہنچی تو انھوں نے لوچھا؛ "اس کا مطلب کیا ہے؟" اس کاہمنہ کا ساتھی جن دوسری رات کو آکر پھرنیچ گڑ ہڑا اور اس نے کہا؛

"شعوب ما شعوب؟ تصرع فيه كعب لجنوب؟"

(گھاٹیاں، گھاٹیاں؛ جن میں کعب پہلووں کے بل، کچھاڑے جائیں گے۔ ا

جب قریش نے یہ سنا تو انہوں نے کہا، "اس کا مفہوم کیا ہے؟ بیشک یہ وقوع پذیر ہونے والا ہے۔
پس دیکھو کہ وہ ہے کیا؟"لیکن وہ اس کلام کو سمجھ نہ سکے یمال تک کہ گھاٹیوں میں بدر واحد کے واقعات پیش
آئے اور انہیں اس وقت معلوم ہوا کہ وہی واقعات ہیں جن کی خبر کا ہمنہ کے ساتھی جن نے دی تھی۔
آئے اور انہیں اس وقت معلوم ہوا کہ وہی واقعات ہیں جن کی خبر کا ہمنہ کے ساتھی جن نے دی تھی۔
(۱۲۱) احمد نے ابی کے حوالہ سے جریر بن عبدالحمید سے اور اس نے منصور کی وساطت سے

ابراہیم کی روایت نقل کی۔ یہ روایت قرآن کریم کی ورج ذیل آیت کے متعلق ہے!

وانه کان ر جال من الانس یعوذون بر جال من الجن فزادوهم رهقاه (الجن: ٦) اوریه که انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے اس طرح انہوں نے جنوں کا غروراور زیادہ بڑھادیا۔

رادی کا بیان ہے کہ جب قریش کسی وادی میں اترتے تھے تو کہتے تھے ہم اس وادی کے سردار کی پناہ مانگتے ہیں اس شرہے جو اس وادی میں ہے۔ " اس کے جواب میں جن کہتے تھے "تم ہماری پناہ طلب کرتے ہو حالانکہ ہمیں اپنے نفع و نقصان کا اختیار بھی حاصل نہیں ہے۔ "راوی نے کہا کہ "فزادو هم رحقا" کا مفہوم یہ ہے کہ جب لوگ جنوں کی پناہ مانگنے لگے تو جنوں کا دماغ اور زیادہ خراب ہوگیا اور وہ گراہی میں زیادہ جری ہوگئے۔

(۱۳۲) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا انصار کا یہ جبیلہ یہود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سناکر تا تھا اور بعد ازاں آنحفزت کے بارے میں بی باتیں اس قبیلہ کی طرف ہے بیان کی جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے قبل سب ہے پہلے جو بات آنحفزت کے متعلق پیش آئی وہ یہ تھی کہ فاطمہ ام نعمان بن عمرو (براور قبیلہ بنی نجار) جاہلیت کے زمانہ میں ایک زانیہ عورت تھی اس کا ایک تابع جن تھا وہ بیان کیا کرتی تھی کہ جب اس کا تابع جن اس کے پاس آتا تھا تو اس کے گھر میں جو بھی موجود ہوتا اس پر وہ اچانک حملہ آور ہوجاتا تھا، یماں تک کہ ایک دن وہ آیا اور ایک دیوار پر گر پڑا۔ اس دن اس نے اپنے معمول کا حملہ نے کیا۔ فاطمہ نے اسے کہا، "آج تیراکیا حال ہے ؟"اس نے کہا، "ایک نبی مجوث کیا گیا ہے جو زناکو حرام قرار دے گا۔"

(۱۲۳) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے یعقوب بن عتب بن معیرہ بن اخلس نے اور اس نے عبداللہ بن عبداللہ بن عتب بن مسعود سے روابیت کی۔ اس سے بیان کیا گیا کہ بنی ثقیف کا ایک آدی جس کا نام عمرہ بن امیہ تھاوہ معاشی امور کی سمجھ ہو جھ کے کاظ سے بورے عرب میس عقلمند ترین لوگوں میس شمار ہوتا تھا اور رائے کے اعتبار سے بہت وانا اور دوراندیش تھا۔ جب ٹوٹے والے تاروں سے ری کی گئی تو سب سے پہلے جس قبیلہ پر گھبراہٹ طاری ہوئی وہ ثقیف تھا۔ قبیلہ کے لوگ عمرہ بن امیہ کے پاس آئے اور اس سے پوچھا، وکیا تم نے تاروں کے پھینے جانے

کایہ نیاواقعہ و کیماہے؟ "اس نے کہا، "کیاواقعہ ہے؟ "لوگوں نے بتایا کہ آسمان کے تاروں ہے ری کی جاتی ہے۔ اس نے جواب دیا، "تمہاری بدقسمتی؛ اب انتظار کرو۔ اگریہ تارے وہی ہیں جن کے ذریعے ، محروبر میں جادہ و منزل کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے اور موسم گرما و سرماکی بچان کی جاتی ہے اور جن سے لوگ اپنی معیشت کے وسائل کی اصلاح کر لیتے ہیں تو یہ دنیا کی بربادی اور مخلوقات کی ہلاکت کا پیش خیمہ ہے اور اگریہ تارے ان کے علاوہ ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص پروگرام ہے، اب انتظار کرو اور دیکھو کہ مشیت ایزدی کیا ہے؟ "

(۱۲۳) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی ، ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے زہری نے اور اس نے علی بن حسین کی وساطت سے ابن عباس کی روابیت نقل کی۔ ابن عباس نے کہا، مجھے انصار کے ایک قبیلہ نے بتلایا کہ ہم ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک تارا د مکھا اور ہم سے پوچھا کہ ان تاروں کے متعلق جو پھینکے جاتے ہیں تمہاری کیا رائے ہے؟ ہم نے کہابیہ کسی بچے کی پیدائش یا مرنے والے کی موت یا کسی بادشاہ کی حکومت کی نشان وہی کرتے ہیں۔ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا؛ ايسا نہيں ہے بلكہ حقيقت بيہ ہے كہ جب الله تعالیٰ آسمانوں میں کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو حاملان عرش اللّٰہ کی تسبیج بیان کرتے ہیں پھران سے نچلے طبقہ کے فرشتے بھی اس تسبیح میں شامل ہوجاتے ہیں اور یہ تسبیح کا سلسلہ نیچے آسمان دنیا تک آکر منتنی ہوتا ہے۔ آسمان دنیا پر متعین فرشتے اپنے سے اوپر والے فرشتوں سے اس تسبیج کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں تواس کے متعلق کچھ علم نہیں ہے،ہم نے اپنے سے اوپر والوں کو اللہ کی تسبیح کرتے سنا ہے اور ہم نے بھیان کی پیروی میں اللہ کی تسبیح بیان کی۔ ہم اپنے سے اوپر والوں سے دریافت کریں گے۔ چنانچہ وہ ان سے بوچھتے ہیں اور وہ بھی سی جواب دیتے ہیں یمال تک کہ حاملان عرش سے سوال کیا جاتا ہے اور وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے اپنی مخلوقات کے بارے میں یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے اور اس طرح آسمان د نیا پر متعین فرشتوں تک یہ خبرگردش کرتی ہوئی پہنچتی ہے اور وہاں سے جن چوری چھیے کچھ س لیتے ہیں اور زمین پراپنے ساتھی کہانت پیشہ انسانوں سے بیان کرتے ہیں، وہ اس میں اپنے توہمات کو شامل کرکے لوگوں سے بیان کرتے ہیں۔ان میں سے بعض باتیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں اور بعض میں وہ غلطی کر جاتے ہیں۔ جنوں کا یہ معمول جاری رہا یہاں تک کہ ان تاروں کی مار کے ذریعے جنوں کو عالم بالا کی خبریں

چرانے سے روک دیا گیا۔

(۱۲۵) احمد نے یونس بن بکیر کے حوالہ سے یونس بن عمر سے اور اس نے اپنے باپ سے اور اس نے سعید بن جیری وساطت سے ابن عباس کی یہ روایت نقل کی کہ شیاطین آسمان تک جاکر وہی کا کوئی ککمہ سن لینے تھے اور پھر زمین پر آگر اس کے ساتھ نو جھے جموٹ شامل کر لینے تھے ۔ اہل زمین یہ وہی کا کمہ جس میں نو جھے جموٹ شامل ہوتا تھا سنے تھے یمال تک کہ اللہ تعالیٰ نے حصرت محمہ صلی اللہ علیہ و سلم کو معوث فرما یا اور شیاطین کو ان کے بیٹھنے کی جگہوں سے روک دیا۔ انھوں نے ابلیس سے اس کا تذکرہ کیا تو اس نے کہا، "زمین میں ایک اہم واقعہ رونما ہوچکا ہے۔" چنانچ اس نے شیاطین کو بھیجا۔ انھوں نے کہا، واللہ ایہ متعقب ہے اس لیے ان پر تاروں کی مار پڑتی ہے۔" جب تارے تم سے پوشیدہ ہوجاتے واللہ ایہ بہت بڑی حقیقت ہے اس لیے ان پر تاروں کی مار پڑتی ہے۔" جب تارے تم سے پوشیدہ ہوجاتے ہیں تو وہ جنوں پر مارے جاتے ہیں اور انھیں ٹھیک ٹھیک ضرب لگاتے ہیں لیکن قتل نہیں کرتے بلکہ ان

## ( ۱۲۷) نبی کے متعلق ورقہ بن نو فل کا بیان

احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، ورقہ بن نوفل بن اسد حضرت خدیجہ منت خویلد کا پچیرا بھائی تھا۔ وہ نصرانی تھا، اس نے علم حاصل کیا تھا اور وہ کتا بوں کے احکام کی پیروی کرتا تھا۔ بحیرا راہب نے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دو فرشتوں کو سایہ فکن دیکھا تو جو باتیں اس نے کئی تھیں ان کا ذکر میسرہ غلام نے حضرت خدیجہ ہے کیا اور حضرت خدیجہ نے اس کا تذکرہ ورقہ بن نوفل سے کیا۔ ورقہ نے کہا، "اے خدا؛ اگر مذکورہ واقعہ سچاہے تو محمہ اس است کے نبی ہیں۔ محمد معلوم ہے کہ اس است کے لیے ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جس کا انتظار کیا جارہا ہے اور بی اس کا زمانہ ہے۔ ورقہ نے اس کی۔ ورقہ نے کچھ دیر کے بعد کہا، "کب ہوگاہ" لوگوں کا بیان ہے کہ ورقہ نے خدیجہ کی باتیں سن کر کچھ دیر توقف کیا اور پھریہ اشعار کھے؛

اتبكر ام انت العشية رائح وفي الصدر من اضمارك الحزن قادح

کیا تو صبح کے وقت یارات کے وقت آنے والا ہے اور تمہارے انتظار میں پوشیدہ غم سینے کو گھن

کی طرح کھائے جارہاہے۔

لفرقة قوم لا احب فراقھم کانك عنھم بعد يومين نازح ايك اليى قوم كى جدائى كى وجہ ہے جس كى جدائى مجھے پسند نہيں ہے گوياكہ تو دو دن كے بعد ان ہے دور چلاجانے والا ہے۔

واخبار صدق خبرت عن محمد یخبرها عنه اذا غاب ناصح یخبرها عنه اذا غاب ناصح جبکوئی خرخواه (ناصح) نمیس رے گاتواس وقت محمد صلی الله علیه وسلم کی کی خبریں سنائی جائیں گ۔ فتاك الذی وجبهت یا خیر حرة بغوری والنجدین حیث الصحاصح بغوری والنجدین حیث الصحاصح یس نے اپنی تمام تر توجہ ای کی طرف مبذول کررکھی ہے جو پتھربلی زمین، نشیبی زمین، او کی زمین اور بموار میدانوں (یعنی کل روئے زمین) کے رہنے والوں میں سے بمترین ہے۔

الى سوق بصرى في الركاب التي غدات

وهن من الاحمال قعص دوالح

وہ ایک قافلے کے ہمراہ بصریٰ کے بازار کی طرف گیا اس حال میں کہ بو جھ کی وجہ سے سوار ایوں کے سیسے باہر کواور پیٹھیں اندر کو جھکی ہوئی تھیں اور وہ لیسینے میں شرا بور تھیں۔

فخبرنا عن كل خبر بعلمه

وللحق ابواب لهن مفاتح

ہمیں اس کے علم کے بارے میں جو خبر بھی پہنچی وہ بھلائی پر ببنی تھی اور ظاہر ہے کہ حق کے متعدد دروازے ہیں اور ان کے کھولنے کے لیے چابیاں بھی ہیں۔

کان ابن عبد الله احمد مرسل الی کل من ضبت علیه الاباطح احمد بن عبدالله پتھربلی زمین کی واولوں کے جملہ رہنے والوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں۔ وظنی به ان سوف یبعث صادقا کها ارسل العبد ان هود و صالح ان کے بارے پس میرا گمان یہ ہے کہوہ عنقریب صداقت کے ساتھ مبعوث کیے جائیں گے جس طرح اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے دو بندوں ہوداور صالے علیماالسلام کو مبعوث فرمایا۔

وموسی وابراھیم حتی یری له بھا ومنشور من الذکر واضح اور جس طرح مویٰ اور ابراہیم علیما السلام کو مبعوث کیا گیا یماں تک کہ اس کے محان اور محامد واضح ہوجائس گے اور اس کے ذکر کا بول بالاہوجائے گا۔

> ویتبعه حیا لوی جماعة شبابهم والاشیبون الجحاجح اور قبیلہ لوی کے جوان اور بوڑھے سردار من حیث الجموع اس کا اتباع کریں گے۔

فان ابق حتی یدارك الناس دهره
فانی به مستبشر الود فارح
کاش! پس اس وقت زنده ربول جب لوگ اس كا زمانه پائيس گے، پس اس كے ليے محبت كی
بشارت دينے والااور خوشي و خرى كا پيغام رسال ہول ۔

والافانی یا خدایجة فاعلمی عن ارضك فی الارض العریضة سائح ورنه اے خدبج اللہ جان لے کہ میں تو (اب بوڑھا ہوچکا ہوں اور) تھاری اس زمین سے آخرت کی طویل و عریض زمین کی طرف سفر کرنے والا ہوں۔

## (۱۲۷) تعمیرنو کے بعد کعبہ کا حج

احمد نے لونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ جب قریش نے کعبہ کی دلواریں اونچی کردیں اور اسے مسقف کر دیا تو وہ ہر سال حق کعبہ کی تعظیم کے پیش نظر اس پر

غلاف چڑھانے کے لیے باہم تعاون کرتے تھے۔ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی وعاکرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بتوں کی تعظیم بھی بجالاتے تھے، ان کے نام کے جانور ذبح کرتے تھے اور دین میں شرک کاار تکاب کرتے تھے۔جب قریش ایک عمد کے موقع پراپنے ایک ہت کے نام پر جانور ذبح كررے تھے تو قریش كاا يك گروه مشتمل بر زيد بن عمرو بن تفيل، ورقه بن نو فل بن اسد بن عبدالعزى، عثمان بن حویرث بن اسد بن عبدالعزی اور عبید الله بن جحش بن رئاب (جس کی مال امیمه بنت عبد المطلب بن ہاشم (حلیف بنی امیہ) تھی) ان کے پاس موجود تھا۔ جبوہ اکٹھے ہوئے تو ان میں سے بعض نے بعض کو علیحدگی میں کہا، "ایک دوسرے کے ساتھ سچائی کا عمد کرو اور اس کی پاسداری کرو۔ تمہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کاراز فاش نہ کرو۔ "ان میں سے ایک نے کہا، "تم جانتے ہو کہ بخدا؛ تمہاری قوم کسی اصل پر قائم نہیں ہے،انھوں نے دین ابراہیم میں خرابیاں پیدا کردی ہیں اور وہ دین کی مخالفت پر کمربسة ہیں۔ جن بتوں کی پوجا کی جاتی ہے وہ نہ تو نقصان کر سکتے ہیں اور نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ پس تم اپنے لیے حق کی تلاش کرو۔" چنانچہ وہ حق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ انھوں نے گھوم پھر کر اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) اور دیگر مذاہب کے حاملین سے دین ابراہیم کی حنیفیت کے بارے میں دریافت کیا۔ ورقہ بن نو فل نے تو عیسائیت اختیار کرلی اور اس مذہب کا پکنۃ پیرو کار بن گیا۔ اس نے اس مذہب کی کتابوں کا ثنیع کیا یماں تک کہ اہل کتاب ہے اس نے کافی علم حاصل کر لیا۔ قریش کے اس گروہ میں سے زید بن عمرو بن نفیل سب سے زیادہ منصف مزاج اور راست باز تھا۔ اس نے بتوں کو چھوڑ دیا اور جملہ دیگر مذاہب کے طور طریقوں سے کنارہ کشی اختیار کرلی اور صرف دین ابراہیم کی پیروی پر کمربسۃ ہوگیا۔ وہ اللہ عزوجل کی تو حید کا قائل تھا اور اللہ کے ماسوا ہر چیزے اظہار بیزاری کرنے والا تھا۔ وہ اپنی قوم کا ذبیحہ نہیں کھا تا تھا، اس نے قوم کے مشرکانہ طور طریقوں کی وجہ سے ان سے علانیہ مفارقت اختیار کرلی۔

# ( ۱۲۸ ) زیدین عمروین نفیل کا واقعه

احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھ ہے ہشام بن عروہ اور اس سے اس کے باپ نے اسماء بنت ابی بکر کی روابیت بیان کی۔ حضرت اسماء "نے فرمایا، پس نے زید بن عمرو بن نفیل کو اس حال میس د کیھا کہ وہ کعبہ کے ساتھ پشت لگاکر کہہ رہا تھا،"اے گروہ قریش! اس ذات کی قسم جس کے قبصنہ میں زید کی جان ہے، میرے سواتم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پر کاربند نہیں ہے۔ " پھر کہتا تھا!" اے النّٰد! اگر میں جانتا کہ کون سا طریقہ تھے زیادہ پسندیدہ ہے تو میں اس کے مطابق تیری عبادت کرتالیکن میں اس طریقے کو نہیں جانتا۔" پھروہ اپنی متھیلی پر سجدہ ریز ہوجاتا تھا۔

(۱۲۹) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھے آل زید بن عمرو بن نفیل میں سے کسی نے بتلایا کہ زید کعبہ میں داخل ہوتا اور کھڑے ہوکر کہا کرتا تھا، "ا ب اللہ! میں سچائی کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہوں، تیرا بندہ اور تیرا غلام ہوں، میں ہراس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جس سے ابراہیم نے پناہ مانگی۔" اور اس نے کھڑے ہوکر کہا! "میری ناک تیرے لیے خاک آلود ہے، تو جس مصیبت میں مجھے بسلاکرے میں اسے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نیکی کا طالب ہوں، فخر و تکبر مجھے مطلوب نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ نصف النہار کے وقت کڑا کے کی گری میں ہجرت کرنے والا قیلولہ کرنے والے کی طرح نہیں ہوسکتا۔

(۱۳۰) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھ سے ہشام بن عروہ نے اور اس سے عروہ بن زبیر نے روابیت بیان کی کہ زید بن عمرو بن نفیل نے یہ اشعار کھے:

ارباً واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور جب مختلف معاملات الجھ چکے ہوں تو ان کو سلجھانے کے لیے میں ایک رب کی عبادت کروں یا ایک ہزار کی۔

عزلت اللات والعزی جمیعاً کذلك یفعل المجلد الصبور میں نے لات اور عزیٰ سب سے کنارہ کشی اختیار کرلی ہے۔ ایک باہمت اور صابر شخض اسی طرح کیاکر تاہے۔

> فلا عزی ادین ولا ابنتیها ولاصنمی بنی عمرو ادیر

میں نہ عزی کی اطاعت کرتا ہوں اور نہ اس کی دو بیٹیوں کی، اور نہ ہی بنی عمرو کے دو بتوں کا طواف کرتا ہوں۔

> ولاغنما ادين و كان ربا لنا في الدهر اذ حلمي يسير

اور نه ہی میں غنم نامی ہت کا پرستار ہوں۔ وہ اس زمانہ میں ہمارا پرور دگار بھا جاتا تھا جب میری عقل نا پکنة تھی۔

عجبت و في الليالي معجبات

وفى الايام يعرفها البصير

میں متعجب ہوں اور حقیقت بیہ ہے کہ لیل و نہار کی گردشیں نت نئی حیرت افزاء چیزیں ہمارے سامنے لاتی ہیں جن کی معرفت صرف دانشمندوں کو حاصل ہے۔

بان الله قد افنی رجالا

كثيرا كان شانهم الفجور

بیشک الله تعالیٰ نے ایسے بہت سے لوگوں کو فنا کے گھاٹ اتار ویا ہے جو فسق و فجور میں مسلاتھے۔

وابقى آخرين ببر قوم

فيربل منهم الطفل الصغير

اور دوسروں کوان کی نیکی وجہ سے باقی رکھا۔ ان میں کے چھوٹے لڑکے نشوونما پاتے ہیں اور ان کی افرادی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے۔

وبيناء المرء يعثر ثاب يوما

كما يتروح الفصن النضير

گروش زمانہ کے تحت آدمی کھی کسی تحتی میں مبتلا ہوجاتا ہے لیکن ایک دن اس کی حالت ایسی درست ہوجاتی ہے کہ وہ ترو تازہ شاخ کی طرح ہوجاتا ہے جو پتے اور پھل لاتی ہے۔

(۱۳۱) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روایت نقل کی کہ زید بن عمرو بن تفیل

نے پیراشعار تھی کھے!

اسلمت وجهى لمن اسلمت

له الارض تحمل صخرا ثقالا

میں نے اس ذات کے آگے سرتسلیم خم کردیا ہے جس کے آگے بھاری چٹانوں کو اٹھانے والی زمین سرنگوں ہے۔

واسلمت وجهى لمن اسلمت

له البين تحمل عذبا زلالا

یس نے اس ذات کے آگے سرجھکادیا ہے جس کے حکم کے آگے صاف اور میٹھا پانی اٹھانے والے بادل بھی جھکے ہوئے ہیں۔

اذا هى سيقت الى بلدة

اطاعت فصبت عليها سجالا

جبان بادلوں کو کسی بستی کی جانب ہانکا جاتا ہے وہ تعمیل کرتے ہیں اور اس بستی پر موسلا دھار میپذ برساتے ہیں۔

واسلمت وجهى لمن اسلمت

له الريح تصرف حالا فحالا

میں نے اس ذات کے آگے اپنا سرتسلیم خم کر دیا ہے جس کے حکم سے ہوائیں وقباً فوقباً اپنارخ لتہ میتہ ما

بدلتی رہتی ہیں۔

ا احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی کہ خطاب بن نفیل زید بن عمرو بن نفیل کو بہت ایذا دیتا تھا یہاں تک کہ زید مکہ کی بالائی جانب چلاگیا اور مکہ کے بالمقابل حراء میں پناہ گزیں ہوگیا۔ خطاب نے لیٹی نوجوانوں میں سے کچھ نوجوان اور بیو قو فوں میں سے کچھ بیو قوف اس کے پیچھے لگادئے اور انھیں حکم دیا کہ اسے مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے، چنانچہ زیدان سے چھپ کر ہی مکہ میں داخل ہوسکتا تھا۔ جب انھیں اس کے داخلہ کا علم ہوتا تو وہ خطاب کو اطلاع دیتے، اسے باہر نکال دیتے اور اسے اور بین نے تاکہ وہ کمیں ان کے دین میں فساد نہ بر پاکر دے اور ان میں سے کوئی ان سے علیم دہ ہوکر اس کا بیروکار نہ بن جائے۔ خطاب زید کلجی اور اس کا بال جایا بھائی تھا۔ عمرو بن نفیل نے بعد میں خطاب کی

ماں سے نکاح کرلیا تھا اور اس کے بطن سے زید بن عمرو تولد ہوا تھا۔ اس طرح خطاب زید کا پچا اور اس کا ماں شریک بھائی تھا۔ زید نے اپنی قوم کے دین سے مفارقت اختیار کرلی تھی اس لیے خطاب اسے عتاب کا نشانہ بناتا تھا اور اسے ایذا دیتا تھا۔ زید نے خانہ کعبہ کی عظمت و حرمت بحال رکھی اور اس نے اپنی قوم کے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کیا یہ اشعار کھے ؛

لاهم انی محرم لاحله وان بیتی اوسط البحله عند الصفا لیس بذی مظله

اے اللہ ایس حرم کی حرمت کا پاسدار ہوں۔ اس کی حرمت کو توڑنے والا نہیں ہوں، میرا گھر محلے کے درمیان صفاکے پاس واقع ہے وہ کوئی غیر معروف اور گم گشتہ جگہ نہیں ہے۔

( ۱۳۳) بعثت سے قبل نبی کو زیدی طرف سے بتوں کا ذبیحہ کھانے کی ممانعت احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، محصے بتلایا گیا کہ رسول الند صلى الندعليه وسلم زيد بن عمرو بن نفيل كے بارے ميں فرمارے تھے كديه وہ شخف ب جس نے سب سے پہلے میرے سامنے بتوں کی عیب چینی کی اور مجھے بتوں کے پاس جانے سے روکا۔ آنحضرت نے فرمایا برمیں طائف سے آیا،میرے ساتھ زید بن حارثہ تھے، میں زید بن عمرو بن نفیل کے پاس سے گزرا وہ اس وقت مکہ کے بالائی علاقہ میں تھا۔ قریش نے اس کے متعلق مشہور کرر کھا تھا کہ اس نے قریش کا دین ترک کردیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ ان سے علیجد گی اختیار کر کے بالائی مکہ میں سکونت پذیر تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔میرے ساتھ توشہ دان تھا جس میں بتوں کے ذبیحہ کا گوشت تھا جو زید بن حارثہ کی تحویل میں تھا۔ میں اس وقت نوجوان لڑکا تھا۔ میں نے وہ توشہ دان زید کے آگے رکھ دیااور کہا، "بچاجان اس کھانے میں سے حسب صرورت تناول کرو۔"اس نے کہا، " بھتیجا؛ شایدیہ تمہارے بتوں کے ذبیحہ کا گوشت ہے؟" میں نے کہا: "ہاں،ایساہی ہے۔"اس نے کہا: " بھتیج اگر تو عبدالمطلب کی بیٹیوں سے دریافت کرے تو وہ تحجے بتائیں گی کہ میں ان ذبائح کو نہیں کھاتا اور نہ محجے اس کی صرورت ہے۔" پھراس نے میرے سامنے بتوں کی اور ان کی برستش کرنے والوں کی عیب چینی کی اور کہا کہ یہ بت باطل ہیں۔ ہمارے نفع و نقصان

کے مالک نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ "اس کے بعد میں نے کسجی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگا یا کیو نکہ ان کے بارے میں محجے معرفت حاصل ہو گئی اور نہ ہی میں نے کسی جانور کو کسی تھان پر ذریح کیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے محجے اپنی رسالت سے مشرف فرما یا۔ صلی اللہ علیہ وسلم

(۱۳۴) احمد نے یونس کے حوالہ سے مسعودی سے اور اس نے نفیل بن ہشام کی وساطت سے اس کے باپ ہشام کی روایت نقل کی۔ہشام نے کہا کہ زیدین عمروین نفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید ؓ بن حارثہ کے پاس سے گزرا، ان دونوں نے اسے اپنے توشہ دان پر مدعو کیا۔ زید ؓ نے کہا. "اے میرے بھتیج؛ میں کسی تھان پر ذبح کیے گئے جانور کا گوشت نہیں کھاتا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كو كسجى نهيس و مكيما كياكه آپ نے كوئى اليبى چيز كھائى ہو جو كسى تھان بر ذرىح كى كئى ہو۔ ( ۱۳۵ ) احمد نے یونس کی وساطت ہے این اسحاق کی روایت نقل کی۔ این اسحاق نے کہا، زید ین عمرو نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ اس لیے کیا تھا کہ وہ دین ابراہیم کی حنیفیت کی طلب میں دنیا کا سفر کرے۔ اس کی بیوی صفیہ بنت الحضری تھی جب کہجی وہ دیکھتی کہ زید سفر کے ارادہ سے نکلنے کو ہے تو وہ خطاب بن نفیل کواس کی اطلاع دے دیتی۔ زیدشام کی طرف دین ابراہیم کی تلاش میں نکلا تاکہ اہل کتاب ہے دین کے مبادیات کاعلم حاصل کرے یماں تک کہ وہ سرزمین بلقاء میں ایک کلیسامیں ایک راہب کے پاس پہنچا جس کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے پاس نصرانیت کا انتہائی علم تھا۔ زید نے اس سے دین ابراہیم کا طریقہ حنیفیہ دریافت کیا۔ راہب نے جواب دیا؛ "تواس دین کے بارے میں سوال کررہا ہے جس پر چلانے والا آج تھے کوئی بھی نہیں ملے گا،اس کاعلم ناپید ہو چکا ہےاوراس کی معرفت کے حامل لوگ اس دنیا ہے رخصت ہو چکے ہیں لیکن ایک نبی کی بعثت کا وقت قریب آگیا ہے جے اس سرزمین میں مبعوث کیا جائے گا جہاں ہے تم آئے ہو۔وہ نبی دین ابراہیم کی حنیفیت کا حامل ہوگا، پس حق تو اب تمہارے علاقہ میں ہے وہ نبی اب مبعوث ہونے والا ہے اور اس کا زمانہ نہی ہے۔ شام میں اس وقت یہودیت اور نصرانیت کا دور دورہ تھا۔ ان میں سے کوئی طریقہ بھی اسے پسند نہ آیا۔ اس راہب کا جواب س کر وہ فورا نکل کھڑا ہوا اور عازم مکہ ہوا۔ جب وہ بنی لخم کی سرزمین میں پہنچا تو انہوں نے اس پر حملہ کرکے اے قتل کر ڈالا۔ورقہ بن نو فل بھی دین ابراہیم کی حنیفیت کی تلاش میں زید کے نقش قدم پر تھا لیکن اس نے زید کاسا طرز عمل اختیار نه کیا۔ ورقه بن نو فل نے زید کے قتل پر مرشیہ کے یہ اشعار کھے!

رشدات وانعمت ابن عمرو وانما تجنیت تنورا من النار حامیا اے ابن عمرو! تو صراط مستقیم پرتھا۔ تجھ پر انعام کیا گیا اور تونے جلانے والی آگ کے تنور سے اپنے آپ کو بچالیا۔

بدینک ربا لیس رب کمثله وترکک اوثان الطواغی کها هیا تو نے اپنے اس رب کا دین اختیار کیا جس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور تو نے سرکشوں کی مورتیوں کو ان کی حالت پر چھوڑدیا اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔

وقد تدارك الانسان رحمة ربه ولو كان تحت الارض ستين واديا انسان كو اس كارب اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے خواہ انسان زمین کے نیچے سترواد اول کی مسافت پرہو۔

(۱۳۹) احمد نے یونس کے حوالہ ہے ابن اسحاق ہے اور اس نے محمد بن جعفر بن زبیریا محمد بن عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ بن حصین ہے روایت نقل کی کہ عمر بن خطاب اور سعید بن زید نے عرض کی عبد الرحمان بن عبد الله بن حصین ہے روایت نقل کی کہ عمر بن خطاب اور سعید بن زید نے عرض کی "یارسول اللہ ایکیا ہم زید کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں ؟ "آنحضرت نے فرمایا ، "ہاں ، اس کے لیے مغفرت طلب کرو، اس لیے کہ وہ ایک امت کی حیثیت ہے اٹھایا جائے گا۔ "

(۱۳۷) احمد نے یونس کے حوالہ ہے معودی ہے اور اس نے نفیل بن ہشام کی وساطت ہے اس کے باپ ہشام کی روایت نقل کی کہ اس کے داوا سعید بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے باپ زید بن عمرو کے بارے میں سوال کیا اور عرض کی "یا رسول اللہ " اس آپ آپ آپ اس اور جیسا بھی وہ تھا اس ہے آپ باخبر ہیں۔ اگر وہ آپ کا زمانہ نبوت پاتا تو آپ پر ایمان لا تا کیا آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں گے ؟ " آنحضرت کے فرمایا ، "میں اس کے لیے مغفرت طلب کروں گا، وہ قیامت کے دن ایک امت کی شکل میں آئے گا۔ " زید کے بارے میں یہ مذکور ہے کہ وہ دین کا طالب تھا اور اس تلاش و جسجو میں اے موت آئی۔

#### (۱۳۸) قریش کا طریقه نج

احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف نبوت سے نواز نے اور آپ کے ذریعہ سے بندوں پر نزول رحمت اور جج کی فرصنیت کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت اہل عرب متفرق تھے اور مختلف اویان کے پیرو تھے۔ اس کے بعد ایک چیزان میں قدر مشترک تھی اور وہ حرم کی تعظیم، خانہ کعبہ کا جج اور دین ابر اہیم کے آثار کی پابندی تھی اور اس طرح وہ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ ملت ابر اہیم کے پیرو ہیں۔ وہ مناسک جج کے بارے میں اختلاف کے باوجود خانہ کعبہ کا جج کرتے تھے۔ قریش، بنی کنانہ، بنی خزاعہ اور ویگر تمام عرب جو قریش کے در میان پیدا ہوں وہ سب کے سب حمی (یعنی اہل حرم) کہلاتے تھے، وہ جج کے لیے تلبیہ کہتے تھے اور اس میں اختلاف کے موں وہ سب کے سب حمی (یعنی اہل حرم) کہلاتے تھے، وہ جج کے لیے تلبیہ کہتے تھے اور اس میں اختلاف کے کرتے ہوئے ہے۔

لبيك لاشريك لك الاشريك هو لك تملكه وما ملك

میں حاصز ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، مگر وہ شریک جو تیرا مملوک ہے اور تو اس کا مالک ہے اور وہ شریک تیرا مالک نہیں ہے۔

اس تلبیہ میں تو حید کا اقرار کیا جاتا تھا لیکن اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اپنے بتوں کو بھی شریک کرتے تھے اور انھیں اللّٰہ تعالیٰ کا مملوک قرار دیتے تھے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت محمہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے فرمایا

وما يؤمن اكثرهم بالله الاوهم مشركون ٥ (يوسف: ١٠٦)

ان میں سے اکٹرالٹد کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔
وہ حدود حرم سے باہر نہیں جاتے تھے اور نہ مزدلفہ سے آگے بڑھتے تھے بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہم اہل
حرم ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ احرام کی حالت میں وہ گھروں میں سکونت اختیار نہیں
کرتے تھے اور اہل نجد میں سے قبیلہ مضر کے لوگ بیت اللّٰد کی طرف آتے ہوئے تلبیہ کہتے تھے اور وقوف
عرفات کرتے تھے۔

### ( ۱۳۹) آنحضرت کے سیے خواب

احمدنے یونس کے حوالہ ہے ابن اسحاق ہے اور اس نے محمد بن مسلم بن شہاب زہری ہے اور

اس نے عروہ کی وساطت سے حضرت عائشہ کی روابیت نقل کی۔ ام المومنین نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آئے عرف نبوت سے نواز نے اور اپنے بندوں پر نزول رحمت کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے حالت خواب میں آپ پر اسرار منکشف ہونے گئے۔ آپ خواب میں جو کچھ ویکھتے وہ ایسا ہوتا کہ جیسے آپ صبح کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں اور بعید ای طرح پیش آتا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت اس وقت تک رہی جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر آپ خلوت پسند ہوگئے اور آپ کے نزدیک کوئی چیزاس سے زیادہ پسند یدہ نہ تھی کہ آپ تنمائی اختیار کریں۔

## (۱۳۰) غار حرا میں حصور کا دور تحنث اور نزول وحی کی ابتداء

احمد نے یونس کے حوالہ سے ابن اسحاق سے اور اس نے عبد الملک بن عبد الله بن ابی سفیان بن علاء بن جاربہ ثقفی سے جس کا حافظہ قابل اعتماد تھا بعض اہل علم کی بیہ روابیت نقل کی کہ جب الله عزوجل نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو شرافت و کرامت سے نواز نے اور آپ کی نبوت کی ابتداء کا اراوہ فرمایا تو اس وقت آپ جب کسی حجرو شجر کے پاس سے گزرتے تو وہ تسلیمات بجالاتے اور آنحضرت ان کے سلام کو سنتے تھے۔ چررسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی توجہ اپنے بیچھے اور وائیس بائیس مبذول فرماتے لیکن ورخت اور اس کے اروگر و پتھروں کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ یہ ورخت اور پتھر آپ کو نبوت کے حوالہ سے اس طرح سلام کہتے تھے :

"السلام عليك يارسول الله"

رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہرسال ایک ماہ تک غار حرابیں رہ کر عبادت کرنے گئے۔ آپ کی عبادت بیں یہ بھی شامل تھا کہ آپ کے پاس قریش کے جو مساکین آتے تھے آپ ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ جب آپ غار کی خلوت گزینی سے فارغ ہوتے تو بھروالیں آکر سب سے پہلے کعبہ کا طواف کرتے آپ کا یہ معمول چند سال تک جاری رہا یماں تک کہ جس آخری سال بیں الله تعالیٰ نے آپ کو ہزرگ سے مشرف کرنے کا ادادہ کیا اور آپ کو مبعوث فرمایا وہ رمضان کا مهینہ تھا۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم حسب معمول غار حرا میں خلوت گزینی کے لیے نکلے، آپ کے ہمراہ آپ کی اہلیہ بھی تھیں۔ جس رات کو اللہ عزوجل نے شرف رسالت سے نوازا اور آپ کے ذریعہ سے بندوں پر رحمت نازل فرمائی تو جبریل یکا یک اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آپ کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس اس حال میں آئے کہ میں سورہا تھا اور آکر کھا، "بڑھو۔" میں
نے کھا، "میں کیا بڑھوں،" اس پر جبریل نے مجھے پکڑ کر اس قدر بھینچا کہ مجھے موت یاد آگئ ۔ پھر جبریل نے اس خوف کو مجھے سے دور کردیا اور کھا، "بڑھو۔" میں نے کھا، "کیا بڑھوں،" جبریل نے دو بارہ مجھے اسی
طرح بھینچا، پھر چھوڑ دیا اور کھا، "بڑھو۔" میں نے کھا، "کیا بڑھوں،" میں یہ بات صرف اس لیے کہ رہا تھا
کہ جبریل سے نجات حاصل کر لوں کمیں وہ مجھے پھر بھینچنا شروع نہ کردیں۔ جبریل نے کھا!

اقرا باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق و اقرا وربك الاكرم و الذى علم بالقلم و علم الانسان مالم يعلم و (العلق: ١-٥)

ر پڑھو! (اے نبی) اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لو تھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ بڑھو اور تمہارا رہب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔

پر جبریل کرکے اور مجھے چھوٹر کر چلگئے۔ پیس اپنی نمیند ہے اس حال پیس بیدارہوا کہ میرے ول پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پیس سے میرے نزدیک شاعریا مجنون سے زیادہ کوئی شخص مبغوض نہ تھا۔ پیس ان دونوں کو دیکھنے کاروادار نہ تھا۔ پیس نے اپنے جی پیس کہا، کیا پیس شاعرہوں یا مجنوب بیس نے پھر کہا کہ قریش مجھ سے یہ کلام سننا ہرگز برداشت نہیں کریں گے، پیس صرور کسی اونچھ سے چٹیل پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہاں سے اپنے آپ کو گراکر خود کشی کروں گا اور اس طرح اس بو جھ سے چھٹکارا حاصل ہوجائے گا۔ بیس سخت تکلیف محسوس کر رہا تھا اور مجھے ایسا کرنے کے سوا کچھ بچھائی نہ و بیا تھا۔ جب بیس نے اس اقدام کا قصد کیا تو بیس نے آسمان سے ایک پکار نے والے کی آواز سنی جو کہ رہا تھا، "اے محمد! آپ یقینا اللہ کے رسول ہیں اور بیس جبریل ہوں۔" بیس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ جبریل ایک آدی کی شکل میں نمودار ہوئے ان کے دونوں قدم ایک قطار میں آسمان کی طرف دیکھتا رہا اور جبریل ایک آدی کی شکل میں نمودار ہوئے ان کے دونوں قدم ایک قطار میں آسمان کی طرف دیکھتا رہا اور انہوں نے تھے سات میں گرا تھا، مجھ میں آگے یا پیچھے انہوں نے تھے اس اقدام سے باز رکھا جس کا میس نے ارادہ کیا ہوا تھا۔ میں گھڑا تھا، مجھ میں آگے یا پیچھے جانے کی طاقت نہ تھی اور نہ ہی تجھ میں یہ سکت تھی کہ میں اس طرف سے اپنا مین ہوئوں جمھ آسمان پ

میں جبریل کو دیکھ رہاتھا۔

میں اسی حالت میں وم . کوو کھڑا رہا یمال تک کہ خدیجہ ﷺ نے میری تلاش میں اپنے آ دی بھیج اور وہ مکہ میں جاکر والیں چلے آئے، میں اسی حال میں تھا کہ رات اختتام کے قریب پہنچ گئی۔ پھر جبریل طلے گئے اور میں اپنے گھروالوں کے پاس آگیا اور خدبجہ کے پاس آکر اس کی را نوں کے ساتھ جھک کر بیٹھ گیا۔ انھوں نے پوچھا، "اے ابوالقاسم! آپ کمال تھے؟ بخدا میں نے تو آپ کی تلاش میں آدمی بھیج جو مکہ میں جاکر والپس چلے آئے ہیں۔" میں نے کہا:"نه معلوم میں شاعرہوں یا مجنون۔" خدیجة نے کہا:"اے ابوالقاسم! میں آپ کواللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، آپ یقینا ایے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا سلوک ہرگز نہیں کرے گاکیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ بچ بولنے والے، انتہائی امانت دار، محاس اخلاق کے حامل اور صلہ ر حمی کرنے والے ہیں۔ اے میرے چیا کے بیٹے! کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے یا سنی ہے؟ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا؛ مهيں نے خدیجہ کو سارا ماجرا سنايا۔ "خدیجة نے کہا، "اے ميرے جيا کے بیٹے! آپ خوش ہوجائے اور دلجمعی اختیار کیجئے۔ اس ذات کی قسم جس کی قسم آپ کھاتے ہیں، مجھے امید واثق ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہیں۔ " پھر خدیجة" اٹھیں، اپنالورالباس زیب تن کیااور ورقہ بن نو فل کے پاس گئیں جو ان کا چچیرا بھائی تھا اور کتابیں بڑھا ہوا تھا، اس نے نصرانیت اختیار کرر کھی تھی اور تورات وانجیل کی تعلیمات سے باخبرتھا، خدیجہ ؓ نے وہ سارا قصہ یعنی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا سناتھا ورقہ کو من و عن سنادیا۔ ورقہ نے کہا؛ "قدوس،قدوس (پاک ہے، پاک ہے) قسم ہے اس ذات کی جس کے قبصنہ میں ورقہ کی جان ہے۔ اے خدیجہ ؓ اگر آپ نے مجھ سے پچ کہاہے تو وہ یقینااس امت کے نبی ہیں۔ان کے پاس وہ ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیاکر تاتھا۔ آپ انہیں کہ دیجئے کہ ثابت قدمی اختیار کریں۔ "حضرت خدیجہ" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس والیس آئیں اور جو کچھ ورقہ نے کہا تھا، آپ کو سنایا۔ اس سے آنحضرت کا وہ بو جھے اور غم جو آپ پر طاری تھا کافی حد تک ہلکا ہوگیا۔ غار حرامیں اپنی خلوت گزینی کے خاتمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ طواف کے دوران میں آپ کی ملاقات ورقہ سے ہوگئی اس نے آپ سے لوچھا! "آپ نے کیاد مکھا یا سنا؟ محجے بورا واقعہ سنائیں۔"رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسے اپنا سارا قصہ سنایا۔ ورقہ نے کہا. "اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام

کے پاس آیاکر تاتھا، آپ یقینا اس امت کے نبی ہیں۔ آپ کو ایذا دی جائے گی اور جھٹلایا جائے گا۔ آپ سے قبال کیا جائے گا اور آپ کی امداد بھی ہوگی۔ اگر میس اس وقت تک زندہ رہا تو ان شاء اللہ میس آپ کی پرزور تائید کروں گا۔" پھرورقہ نے اپنا سر جھکا یا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے وسط میس ہوسہ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ورقہ کی باتوں کے ذریعہ سے اللہ عزوجل نے آنحضرت کو د جمعی عطا فرمائی اور آپ کے ہو جھ اور عم کو ہلکا کردیا۔

(۱۳۱) احمد نے یونس اور اس نے قرۃ بن خالد کی وساطت سے ابو رجاء عطار دی کی بیہ روا بیت نقل کی کہ سب سے پہلی سورت جو حضرت محمد صلی اللّٰہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ اقرا باسم ربک الذی خلق تھی۔

(۱۳۲) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا ، لوگوں کا گمان ہے کہ جب خدیجہ ؓ نے ورقہ بن نو فل بن اسد بن عبدالعزی بن قصی سے آنحضرت کے بارے میں ذکر کیا تو ورقہ نے یہ اشعار کھے ،

اے خدیجہ اگر تمہاری وہ بات جو تم نے ہم سے بیان کی ہے تی ہے تو جان لو کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔

وجبریل یاتیہ و میکال معھما من الله وحی یشرح الصدار منزل جبریل اور میکائیل ان کے پاس اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے ہیں جس سے شرح صدر حاصل ہوتا ہے۔

یفوز به من فاز فیھا بتوبة ویشفی به العاتی الغوی المضلل جو شخض وحی کے ذریعہ سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے اور سرکشی،

جو من کے ذریعہ سے گناہوں سے توبہ کرنا ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو یا ہے اور منز کی، گراہی اور دجل و تلبیں کے وبال سے پچ کر شفاحاصل کرتا ہے۔ فريقان منهم فرقة في جنانه

واخرى باحوار الجحيم تغلل

لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہوجائیں گے۔ ایک گروہ (جو وحی پر ایمان لائے گا وہ) باغوں میں

واخل ہوگا اور دوسرے گروہ کو جہنم کی گہرا تیوں میں بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔

اذا ما دعوا بالويل فيها تتابعت

مقامع في هاماتهم ثم من عل

جب انھیں دوزخ میں عذاب کے لیے پکارا جائے گا توان کے سرداروں کو لوہے کے آنکسوں کے ساتھ ہانک کرلے جایا جائے گا اور پھراو پر سے صربیں لگائی جائیں گی۔

يسبحن من تهوى الرياح بامره

ومن هو في الايام ماشاء يفعل

وہ صرور اس خدا کی تسبیح کرے گا جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں اور جو زمانے میں جو چاہے

کرتا ہے۔

ومن عرشه فوق السماوات كلها

واقضاوه فى خلقه لاتبدال

اور وہ خدا وہ ہے جس کا عرش سارے آسمانوں کے اوپر ہے اور جس کا فیصلہ اس کی مخلو قات میں ناقابل تغیرو تبدل ہے۔

ورقدنے اس بارے میں بیداشعار تھی کھے!

يال الرجال لصرف الدهر والقدر

وما لشئى قضاه الله من غير

زمانه اور قصناو قدر کے انقلابات سے لوگ پریشان حال ہیں جس چیز کا فیصلہ اللّٰہ تعالیٰ کر دیں اس

کے خلاف نہیں ہو سکتا۔

حتى خديجة تدعونى لاخبرها ومالها بخفى الغيب من خبر

خدیجہ کھے پکارتی ہے کہ میں اسے خبردوں،اس کے پاس غیب کی خفیہ خبروں کا علم نہیں ہے۔ جاء ت لتسئلنی عنه لاخبرها

امرا اراه سیاتی الناس من اخر

وہ میرے پاس استفسار کے لیے آئی تاکہ میں اسے محمد کی اس بات کے متعلق بتلاؤں جسے وہ بالآخر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔

فخبرتنی بامر قلا سمعت به فیما مضی من قلایم اللاهر والعصر اس نے مجھےوہ بات بلّائی جو میں نے سٰ لی اور جو زمانہ قدیم سے تاریخ کے ہر دور میں چلی آرہی ہے۔

بان احمد یاتیه فیخبرہ جبریل انک مبعوث الی البشر جبریل انک مبعوث الی البشر یے کہ آپ کو بنی نوع انسان کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔

فقلت عل الذی ترجین ینجزہ
لک الاله فرجی المخیر وانتظری
یس نے اسے کہا کہ بھلائی کی امیر رکھ اور انتظار کر ۔ ہوسکتا ہے کہ وہ شخض جن کے متعلق
تمھیں امیر ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ سے تمہاری حاجت پوری کردے۔

وارسلیہ الینا کی نسائلہ عن امرہ مایری فی النوم والسہر انھیں ہمارے پاس بھیج دو تاکہ ہم ان سے اس واقعہ کے بارے میں پوچھیں جو انہوں نے خواب اور بیداری کی حالت میں دکیھا۔

> فقال حين اتانا منطقا عجبا يقف منه اعالى الجلد الشعر

جب وہ ہمارے پاس تشریف لائے تو انھوں نے عجب بات بیلائی جس سے جلد کا بالائی حصہ اور رونگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔

انی رایت امین الله واجھنی فی صورۃ اکہلت فی اھیب الصور میں نے دیکھاکہ حضرت محمر اللہ کے امین ہیں اور وہ انتمائی رعب والی صور توں میں سے مکمل ترین شکل میں میرے سامنے موجود ہیں۔

ثم استہر فکاد المخوف یذعرنی مہا یسلم ماحولی من الشجر مہا یسلم ماحولی من الشجر وہ اس میا اور میں اس اندیشہ سے خوف زدہ ہوں کہ میرا ماحول مخالفتوں کی آماجگاہ ہے۔

فقلت ظنی وما ادری ایصد قنی ان سوف یبعث یتلو منزل السور میں نے اپنا گمان بیان کیا ہے اگر اے مبعوث کیا گیا تو وہ نازل شدہ سور تیں تلاوت کرے گا اور میرے گمان کی تصدیق ہوجائے گی۔

وسوف ابلیك ان اعلنت دعوتهم من المجهاد بلا من ولاكدر اگر تو انھیں علانیہ تبلیخ كرے تو جہاد كے ذریعے تمہاری آزمائش كی جائے گی۔اس ضمن پس احسان اوركدورت بے اثر ثابت ہوں گی۔

## ( ۱۳۳) نظر لکنے کے بارے میں آنحضرت کا معمول

احمد نے بونس بن بکیر کے حوالہ سے محمد بن اسحاق سے اور اس نے عبداللہ بن ابی بکر کی وساطت سے ابو جعفر کی روابیت نقل کی۔ ابو جعفر نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میس نزول وحی سے قبل اکثر نظر لگ جاتی تھی۔ خدیجہ "بنت خویلد مکہ کی ایک بوڑھی عورت کو بلاتی تھیں اور وہ بڑھیا دعا

بڑھ کر آپ پر دم کرتی تھی۔بعد ازاں آنحضرت پر قرآن نازل ہوا۔ایک دفعہ کاواقعہ ہے کہ آنحصرت کو پہلے کی طرح نظر لگ گئی تو حضرت خدیجہ نے آپ سے عرض کی بر سیا رسول اللہ ایکی تو حضرت خدیجہ نے آپ سے عرض کی بر سیا رسول اللہ ایکی میں اس بڑھیا کو بلا بھیجوں تاکہ وہ آپ پر دم کرے۔" آنحضرت نے فرمایا براس کی صرورت نہیں ہے۔"

## ( ۱۳۳) انبیاه کا بکریاں چرانا

المد نے ایوس کے حوالہ ہے ہشام بن عروہ ہے اور اس نے اپنے باپ کی وساطت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روابیت نقل کی۔ آنحصرت نے فرمایا، "کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ "عرض کیا گیا،" یارسول اللہ اکیا آپ نے بھی، "آنحصرت نے فرمایا،" ہاں، میں نے بھی۔ " ( ۱۳۵ ) احمد نے یونس بن بگیر کے حوالہ سے یونس بن عمرو سے اور اس نے اپنے باپ کی وساطت سے عبیدہ نصری کی روابیت نقل کی۔ عبیدہ نے کہا! ایک وفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس وساطت سے عبیدہ نصری کی روابیت نقل کی۔ عبیدہ نے کہا! ایک وفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اونٹوں کے چرواہے اور بکر یوں کے گڈریے اپنے اپنے مفاخر پر فخرکررہے تھے۔ اس تفاخر میں اونٹوں کے چرواہوں نے بکریاں چرانے والوا بین میں کہا! "بکریاں چرانے والوا بین میں کہا!" سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھی، ت بٹ نے فرمایا! "موٹ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا حالا تکہ وہ بکریاں چراتے تھے۔ واؤد علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اور میں بھی اپنے خاندان کی بکریاں اجیاد میں مبعوث کیا گیا اور میں بھی اپنے خاندان کی بکریاں اجیاد میں جرایا کرتا تھا۔ "اس طرح آنحصور نے ان کو نیجاد کھایا۔

#### ( ۱۳۷) نبیوں کے وصی اور اسباط

احمد نے یونس کے حوالہ سے عبدیہ بن عتیبہ عبدی سے اور اس نے وہب بن کعب بن عبداللہ بن سؤرازدی کی وساطت سے سلمان فارس کی روابیت نقل کی۔ سلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، "یارسول اللہ اکوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کا ایک وصی اور دو سبط نہ ہوں۔ آپ کا وصی اور آپ کے سبطین کون ہیں، "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور اس استفسار کے واب میں کچھ نہ فرمایا۔ سلمان اس حال میں چلے کے کہ جب مسلمانوں میں سے کسی فرد مسلم سے ان کی

ملاقات ہوتی تو کہتے ، "ہائے افسوس،ہائے افسوس،" لوگوں نے لوچھا، "اے سلمان الحیرا آپ کو کیا ہوگیا ہے؟
سلمان جواب دیتے ، "ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز کے متعلق سوال کیا لیکن آنحضرت کے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، محجے خدشہ ہے کہ آنحضرت نے ناراضی کی بناء پریہ طرز عمل اختیار کیا ہے ۔ " جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظهر کی نماز اواکر چکے تو فرمایا ، "سلمان! میرے قریب آؤ۔" سلمان "یہ الفاظ کہتے ہوئے آنحضرت کے قریب آگئے ؛

اعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله

میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔

آنحفرت نے فرمایا "تم نے مجھ سے ایک چیز کے متعلق سوال کیا تھا لیکن اس کے متعلق مجھے اللہ کی طرف سے کوئی حکم موصول نہیں ہوا تھا، اب اللہ کا پیغام آچکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے السے چار انبیاء مبعوث فرمائے جن کے چار ہزار وصی اور آٹھ ہزار سبط تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں سب نبیوں سے عالی مرتب ہوں۔ میرا وصی سب اوصیاء سے اور میرے سبطین جملہ اسباط سے افضل ہیں۔

# رسول الترصلي التبرعلييه وسلم كي بعثت

( ١٣٤) سيرنا محر رايمان لانے اور آپ كى مددكرنے كے ليے انبياء كاعمدو پيمان

ابوالحسین احمد بن محمد بن التقور البزاز نے ابوطاہر محمد بن عبدالر حمان المخلص کی وساطت سے ابوالحسین رصوان بن احمد کی روایت نقل کی۔ ابوالحسین نے کہا کہ ابوعمراحمد بن عبدالجبار عطار دی نے بونس بن بکیر کے حوالہ سے ابن اسحاق کی یہ روایت بیان کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ پھراللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہان کے لیے رحمت اور تمام لوگوں کی طرف پسخیر بناکر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے قبل مبعوث کر دہ ہر نبی سے آپ پر ایمان لانے، آپ کی تصدیق کرنے اور آپ کے مخالفین کے مقابلہ میں آپ کی مدد کرنے کا عہد لیا تھا، نیزان سے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ جو لوگ ان پر ایمان لائیں اور ان کی تصدیق کریں ان تک بھی یہ عہد و پیمان پینچادیں۔ چنانچہ اس بارے میں ان کے ذمہ جو حق تھا وہ انھوں نے پہنچادیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے؛

واذ اخذ الله ميثاق النبين لها اتيتكم من كتُب وحكمة ثم جاء كم رسول مصدق لها معكم لتومنن به ولتنصرنه، قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصرى، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشهدين (آل عمران: ٨١)

اور یاد کرو،النّد نے پیغیبروں سے عہد لیا تھا کہ "آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کواس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔" یہ ارشاد فرماکر النّد نے پوچھا!"کیا تم اس کا اقرار کرتے ہواور اس پر میری طرف سے عمد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟"انہوں نے کہا: ہال ہم

اقرار كرتے ہيں۔ الله نے فرمايا: "اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔"

چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے تمام پسنمیبروں سے آپؑ کی تصدیق اور آپؓ کے مخالفوں کے مقابلہ میں آپؓ کی امداد کا وعدہ لیا تھا۔ پھرانہوں نے اس عمد کو ان لوگوں تک پہنچادیا جو ان دو نوں کتابوں (توراۃ و انجیل)کے حاملین میں سے ان پسنمیبروں پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی۔

اللّٰہ تعالیٰ نے آنحضرت کو کعبہ کی تعمیر جدید کے پانچ سال بعد مبعوث فرمایا، اس وقت رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی عمرچالیس سال کی تھی۔

## (۱۳۸) پېلی وځې کې تاریخ نزول

احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا ماہ رمضان میں ہوئی۔ اللّٰہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا،

شهر رمضان الذين انزل فيه القران هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان -(البقرة: ١٨٥)

رمصنان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسرہدا بیت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست د کھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔اوراللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا؛

انا انزلنا وفي ليلة القدر ٥ ---- الخ (سورة القدر)

ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہترہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن پر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسرسلامتی ہے طلوع فجرتک۔

اوريه تھی فرمایا.

حمه ٥ والكتب المبين ١ انزلنه في ليلة مبركة اناكنا منذرين ٥

(اللاخان:١٠٣)

ح،میم قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیرو برکت والی رات میں نازل کیا

ہے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کاارادہ رکھتے تھے۔ نیز فرمایا

ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعن ٥ (الانفال: ٤١)

اگرتم ایمان لائے ہواللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز، یعنی دونوں فوجوں کی مڈبھیڑ کے دن، ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی۔

رسول النّه صلی النّه علیه وسلم اور مشرکین کے درمیان بیر مدّ بھیر بدر کے مقام پر ہوئی۔
(۱۳۹) احمد نے بونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھے ابو جعفر محمد بن علی بن حسین نے بتلایا کہ رسول النّه صلی النّه علیه وسلم اور مشرکین کا مقابلہ جنگ بدر میں ماہ رمضان کی سترہ تاریخ کو جمعہ کی صبح کو ہوا تھا، آخر یونس نے اور اس نے اسباط بن نصر کے حوالہ سے اسماعیل بن عبدالر حمن سے روابیت کی کہ جنگ بدر جمعہ کے دن سترہ ماہ رمضان کو ہوئی تھی۔

(۱۵۰) احمد نے یونس سے اور اس نے خالد سے روایت کی کہ میں نے عبدالر حمان بن قاسم سے لیے متعلق بوچھا۔ اس نے کہا کہ زید بن ثابت سنرہ تاریخ کی رات کو شب قدر قرار دیتے تھے اور فرات تھے کہ اس تاریخ کو جنگ بدر ہوئی تھی۔

(۱۵۱) احمد نے یونس سے اور اس نے بسر بن ابی حفص کندی دمشقی کی وساطت سے مکحول کی بیہ روا بیت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال آکو فرمایا برخبردار بیر کے دن کاروزہ با قاعدگی سے رکھاکرو کیونکہ میری پیدائش پیر کو ہوئی، پیر کے دن مجھ پر وحی نازل کی گئی، میں نے پیر کے دن ہجرت اختیار کی اور پیر کو ہی میرا انتقال ہوگا۔

(۱۵۲) احمد بن عبدالجبار نے محد بن فضیل کے حوالہ سے عاصم بن کلیب سے اور اس نے اپنے باپ کی وساطت سے عبداللہ بن عباس کی روابیت نقل کی۔ ابن عباس نے فرمایا، "میں حضرت عمر پی بن خطاب کے پاس تھا۔ آپ کے پاس آپ کے رفقاء بھی تھے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کیا آپ لوگوں نے شب قدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کایہ قول دیکھا ہے؛

التمسوها في العشر الاواخر وترا

یعنی شب قدر کو رمضان کی آخری دس را توں میں سے طاق رات میں تلاش کرو۔

تمهارے خیال میں وہ کون می رات ہے؟ ان میں سے بعض نے کہا کہ پہلی رات، بعض نے تمیری رات کے حق میں رائے وی، بعض نے پانچویں رات کو شب قدر قرار دیا اور بعض نے ساتویں کو حضرت ابن عباس ؓ نے فرما یا کہ میں اس دوران میں سکوت اختیار کئے ہوئے تھا۔ حضرت عرؓ نے مجھ سے پوچھا، "تم نے کیوں چپ سادھ رکھی ہے؟" میں نے کہا، "میری خاموشی آپ کے اس حکم کی وجہ سے کہ میں اس وقت تک بات نہ کروں جب تک کہ یہ سب گفتگو نہ کرلیں۔" حضرت عرؓ نے فرما یا، "میں نے کہا، "میری اس نے کہا تو بلایا ہے کہ تم بھی اس مکالمہ میں شرکت اختیار کرو۔" حضرت ابن عباس ؓ نے کہا، "میں نے سنا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے سات کا ذکر فرما یا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے؛

الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن. (الطلاق: ١٢)

الله وہ ہے جس نے سات آسمان بنانے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند۔

الله تعالیٰ نے تخلیق انسانی کی سات حالتیں بیان فرمائیں اور نباتات کی سات قسمیں پیدا کیں۔ حضرت عمر ان فرمایا، "بیہ جو کچھے تم نے کہا ہے میرے علم میں ہے لیکن تمہارے اس قول کا مفہوم محجے معلوم نہیں ہے کہ نباتات کی سات قسمیں پیدا کی گئی ہیں۔ "حضرت ابن عباس نے کہا کہ میں نے جوا با الله تعالیٰ کا یہ فرمان پیش کیا؛

ثم شققنا الارض شقاه فانبتنا فيها حباه وعنبا و قضباه وزيتونا و نخلاه وحدائق غلباه وفاكهة واباه (عبس: ١٦-٣١)

پھرزمین کو عجیب طرح پھاڑا پھراس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے۔

(حضرت ابن عباس کے نزدیک "حدائق" الیے باغوں کو کہتے ہیں جن کے اردگرد کھجوروں اور دوسرے درختوں کی ایک چارد لواری ہو۔ اور "اب" ہے مراد وہ چارے ہیں جو جانور اور مولیثی کھاتے ہیں اور انسان نہیں کھاتے۔)

اس کے بعد حضرت عمر ؓ نے اپنے رفقاء سے فرمایا، "کیا تم وہ باتیں بتانے سے عاجز ہو جو اس لڑکے نے بیان کی ہیں جس کے سرکی ہڈیوں کے جوڑا بھی مجتمع نہیں ہوئے۔ بخدا؛ میری رائے بھی اس

#### مسئلہ میں ہی ہے جس طرح ابن عباس فنے بیان کیا ہے۔

# ( ۱۵۳) اولو العزم رسول اور سدِنا يونس كا طرز عمل

احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ سلیہ وسلم کی طرف وہی مسلسل آتی رہی۔ آنحضرت کو اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا اور آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے تھے آپ ان کی تصدیق کرتے تھے اور صدق دل سے ان کو قبول کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت پر جو بو جم بھی ڈالا آپ نے اسے لوگوں کی خوشنودی اور ناراضی کے علی الرغم بر داشت کیا۔ انبیاء علیم السلام اللہ تعالیٰ سے جو پیغام لے کر آتے ہیں اس کی تبلیغ کے روعمل کے طور پر وہ لوگوں کے مظالم کا تختہ مشق بنتے ہیں۔ نبوت کے بارگراں کی ذمہ داری اس قسم کی ہے کہ صرف اولوالعزم رسول ہی اسے اٹھانے کی استعطاعت رکھتے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی امداد اور توفیق ہے۔

(۱۵۳) احمد نے بونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا مجھے رہیجہ بن ابی عبدالرحمن نے بتایا کہ اس نے ابن منبہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ ابن منبہ اس وقت مہی کی مسجد میں تھے۔ ابن منبہ کے سامنے حضرت بونس کا ذکر کیا گیا تو اس نے کہا کہ بونس اللہ تعالیٰ کے ایک صالح بندے تصان کا مزاج عاجزانہ تھا آپ پر بار نبوت ڈالا گیا۔ ظاہر ہے کہ نبوت کا بو جھ بہت بھاری ہوتا ہے۔ جب آپ پر نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئ تو آپ اس کے نیچ دب گئے اور آپ کی کیفیت اس بو جھ اٹھانے والی لکڑی کی طرح ہو گئی جو بو جھ کی زیادتی کی وجہ سے ٹوٹ جانے والی ہو۔ چنا نچہ انھوں نے اس بو جھ سے جلد چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی اور (وہ اس بستی سے جس کی اصلاح پر وہ مامور تھے اللہ تعالیٰ کے حکم ثانی کا انتظار کیے بغیر) بھاگ نگے۔

#### ( ١٥٥ ) حضرت خديجية، پهلي مومنه خاتون

احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا کہ حضرت خدرجہ میلی خاتون ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور جنھوں نے رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور جنھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تصدیق کی۔ حضرت خدبجہ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ م

کے کام میں آسانی پیدا کردی۔ جب مخالفین کی تکذیب اور ان کی طرف سے مکروہ باتیں سننے کی وجہ سے
آپ رنجیدہ خاطر ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس رنج والم کو خدیجہ "ہی کے ذریعہ رفع کرتا تھا۔ جب آپ خدیجہ "
کے پاس تشریف لاتے تو وہ آپ کو دہمعی عطاکر تیں، آپ کا بو جھے ہلکا کر دیستی، آپ کی تصدیق کر تیں اور
اس طرح لوگوں کی بدسلوکی کے باعث آپ کو جو پریشانی لاحق ہوتی وہ دور ہوجاتی ۔ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ "پر رحم فرمائیں۔

#### (۱۵۷) سيچ خواب

احمد نے یونس سے اور اس نے ابن اسحاق کے حوالہ سے زہری سے اور اس نے عروہ کی وساطت سے حضرت عائشہ گی روابیت نقل کی۔ ام المومنین نے فرمایا؛ جب اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو شرف نبوت سے نواز نے اور ایپ بندوں پر نزول رحمت کا اراوہ کیا تو سب سے پہلے خواب کی حالت میس آپ پر اسرار منکشف ہونے لگے۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ ایسا ہوتا جسبے آپ صبح کی روشنی میں دیکھ رہ میں اور بعید اس طرح پیش آتا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت اس وقت تک برقرار رہی جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر آپ خلوت پہند ہوگئے اور آپ کے نزدیک کوئی چیز اس سے زیادہ پہندیدہ نہ تھی کہ آپ تنمائی اختیار کریں۔

#### (۱۵۷) ورقه بن نو فل سے ملاقات

احمد نے یونس بن بکیرے اور اس نے یونس بن عمرو کے حوالہ سے ابی پیسرہ عمرو بن شرجیل کی یہ روایت نقل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو بتلایا کہ "جب بیس اکیلا ہوتا ہوں تو بیس ایک ندا سنتا ہوں۔ بخدا بھجے ڈر ہے کہ مجھ پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ "خدیجہ نے کہا "خداکی پناہ! اللہ تعالیٰ کہی آپ کو رنج بیس متلانہ کرے گا، بخدا! آپ امانتیں اواکرتے ہیں، رشۃ واروں سے نیک سلوک کرتے ہیںا ور سے بیل سلوک کرتے ہیں اور سے بیں۔ "

جب ابو بكر "آپ كے ہاں تشريف لائے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم اس وقت گھر پر موجود مضرت خديج " نے ابو بكر "كو رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ماجرا سنايا اور انہيں كها، "اے عتيق!

محر صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کے پاس لے جاؤ۔ "جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر تشریف لائے تو ابو بکر " نے آپ کے دست مبارک کو تھاما اور کہا، "چلو، ورقہ کے پاس چلیں۔ " آنحضرت نے بوچھا، "تمہیں کس نے بتایا ہے ؟ " ابو بکر " نے جواب دیا، "ضریجہ نے " چنا نچہ دو نوں حضرات ورقہ کے پاس گئے اور اسے سارا قصہ سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلایا کہ جب میں اکیلا رہتا ہوں تو میں اپنے پیچھے یہ آواز سنتا ہوں " یا محد ، یا محد کی ان محد کی ان محد کی

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العلمين و الرحمن الرحيم و ملك يوم الدين و اياك نعبد واياك نستعين و اهدنا الصراط المستقيم و صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين و (الفاتحه)

اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے ، رحمان اور رحیم ہے ، روز جزا کا مالک ہے۔ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تحجی سے مدو مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔

مچر کہا ہو کھو بلاالہ الااللہ "(اللہ کے سواکوئی خدا نہیں ہے)

آنحضرت ورقہ کے پاس تشریف لائے اور اسے سارا ماجرا سنایا۔ ورقہ نے آپ سے کہا؛ "خوش ہوجائے، آپ کو بشارت ہو، آپ وہی رسول ہیں جن کی بشارت ابن مریم نے دی تھی اور آپ وہ رسول ہیں جو موسی کے پاس آیا تھا۔ آپ نبی مرسل ہیں۔ آپ کو عنقریب جاد کا حکم دیاجائے گا۔ اگر میری عمر نے اس وقت تک و فاکی تو یس آپ کی پر زور مدد کروں گا۔ "جب ورقہ کا انتقال ہوا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا؛ "بیس نے ایک نصرانی عالم کو جنت میں دیکھا ہے جو ریشم کا لباس زیب تن کیے ہوئے ہے کیونکہ وہ مجھ پر ایمان لایا تھا اور اس نے میری تصدیق کی تھی۔" آنحضرت کا یہ اشارہ ورقہ کی اس تارہ ورقہ کی اس تارہ ورقہ کی اس تارہ ورقہ کی سے ایک نسرانی عالم کو جنت میں دیکھا ہے جو ریشم کا لباس ورقہ کی تھی۔ " آنحضرت کا یہ اشارہ ورقہ کی سے دی تارہ ورقہ کی تھی۔ " آنحضرت کا یہ اشارہ ورقہ کی سے ایک تارہ ورقہ کی تھی۔ " آنحضرت کی تھی۔ " آنحضرت کا یہ اشارہ ورقہ کی تھی۔ " آنحضرت کی تھی۔ " آنحضرت کی تھی۔ " آندی تیں دیکھا ہے کیونکہ وہ کھی میں دیکھا ہے کیونکہ وہ کھی ہے ایمان لایا تھا اور اس نے میری تصدیق کی تھی۔ " آنحضرت کی تھی۔ " آنحضرت کی تھی کی تارہ اس نے میری تصدیق کی تھی۔ " آنحضرت کی تھی۔ " آندی تیں دیکھا ہے کیونکہ وہ تیں دیکھا ہے کیونکہ وہ تیں دیکھا ہے کیونکہ وہ تو کی تھی دی تارہ کی تھی کی تارہ کی تھی کی تھی۔ " آندی تیں دیکھا ہے کیونکہ وہ تیں دیکھا ہے کیونکہ وہ تارہ کی تھی دی تارہ کی تھی کی تارہ کی تھی کی تارہ کو تارہ کی تھی کی تارہ کی تھی کی تارہ کیا تارہ کی تھی کی تارہ کی تھی کی تارہ کیا تارہ کی تھی کی تارہ کی تھی کی تارہ کی تارہ کیا تارہ کی تارہ کی تی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کیا تارہ کی ت

( ۱۵۸ ) یونس نے ہشام بن عروہ کے حوالہ سے اس کے باپ عروہ کی روایت نقل کی۔ عروہ نے

کما کہ ورقہ کے ایک بھائی نے ورقہ کی بے عزتی کی۔ اس آدمی نے ورقہ کو پکڑ لیا اور اسے گالیاں دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ خبر پہنچی تو آپؓ نے ورقہ کے بھائی کو کھا، "کیا تم جانتے ہو کہ بیس نے ورقہ کے لیے ایک باغ یا دو باغ دیکھے ہیں، "پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما یا کہ ورقہ کو سب و شتم کیا جائے۔

## ( ١٥٩) خضرت خدیجة كا جبريل كو شيطان سے ممزكرنا

احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، محجے اسماعیل بن ابی صحیم مولی زبیرنے بلایا کہ اس سے خدیجہ کی بہروایت بیان کی گئی، جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف نبوت سے نوازا تو خدیجہ ؓ نے آنحضرت کی دلجعی کی خاطر آپ کو کہا، "اے میرے بچا کے بیٹے! آپ کے وہ ساتھی جو آپ کے پاس آتے ہیں کیاان کی آمد پر آپ مجھے بتلائیں گے؟" آنحضرت نے فرمایا، "ہاں!" حضرت خدیجة نے عرض کی "جبوہ آئیں تو آپ محصے اطلاع ویں۔"ایک دن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كے پاس تھے كه يكا يك جبريل تشريف لے آئے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے انھیں دیکھا تو فرمایا، "خدیجہ ا یہ جبریل میرے پاس آئے ہیں۔" خدیجہ نے پوچھا، "کیا آپ انھیں دیکھ رہے ہیں؟" آنحضرت نے فرمایا، "ہاں۔" خدیجہ نے عرض کی، "آپ میری بائیں جانب تشریف لے آئیں۔"آپ بائیں جانب آکر بیٹھ گئے۔حضرت خدیجہ نے پوچھا، "کیا آپ اب بھی اٹھیں ویکھ رہے ہیں؟" آنحضرت نے فرمایا، "مال-"خدیجہ نے عرض کی، "آپ میری دائیں جانب تشریف لے آئیں۔" آپُ اٹھے اور خدبجہؓ کے دائیں جانب آکر بیٹھ گئے۔خدبجہ نے دریافت کیا۔"کیا آپؑ اٹھیں دیکھ رہے ہیں؟" آنحضرت نے فرمایا، "ہاں۔" حضرت خدیجہ نے پھر عرض کی: "آپ آکر میری گودیس بیٹھ جائیں۔"رسول اللّٰه گود میں بیٹھ گئے تو حضرت خدبجة نے پوچھا؛ "کیا آپ اب بھی اٹھیں دیکھ رہے ہیں ہیں۔" آنحصرت نے فرمایا، "ہاں۔" پھر حصرت خدیجة نے اپنا حپرہ کھول دیا اور اپنی اوڑ ھنی اتار دی،اس وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجة نے پوچھا؛ ''کیا آپ ّ انھیں دیکھ رہے ہیں؟" آنحضرت نے فرمایا، "نہیں۔"حضرت خدیجة نے کہا،"اے میرے جچا کے بیٹے! یہ شیطان نہیں بلکہ فرشۃ ہیں، آپ دلجمعی اختیار کریں، آپ کو بشارت ہو۔ " پھر خدیجہ" ایمان لائیں اور

#### انھوں نے گواہی دی کہ آپ کے پاس جبریل جو کچھ لائے ہیں وہ برحق ہے۔

(۱۲۰) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی، ابن اسحاق نے کہا پیس نے یہ دیث عبد اللہ بن حسین کو حضرت یہ حدیث عبد اللہ بن حسین کے حضرت خدیجہ سے یہ روابیت کرتے ہوئے سنا، اس بیس صرف یہ اختلاف تھا بیس نے انھیں کہتے ہوئے سنا کہ حضرت خدیجہ سے یہ روابیت کرتے ہوئے سنا کہ حضرت خدیجہ سے نے تخصرت کو اپنے کرتے کے اندر واخل کر لیا اور اس وقت جبریل پلے گئے۔ چنا نچہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ، "یقینا یہ فرشتہ، شیطان نہیں۔"

# ( ۱۲۱ ) تخلیق آدم اور سیرنامحمه صلی الله علیه وسلم کی نبوت

یونس نے زکریا بن ابی زائدہ کی وساطت سے عامر شعبی کی روابیت نقل کی۔ عامر نے کہا؛ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیا؛ "آپ نے نبوت کب حاصل کی؟" آنحضرت کے جواب دیا؛ "جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان میں روح پھونکی گئے۔"

## ( ۱۷۲ ) بعثت کے بعد آنحضرت کے مکہ اور مدینہ میں قیام کی مدت

یونس نے ابراہیم بن اسماعیل بن جمع انصاری سے اور اس نے ایک شخص کی وساطت سے سعید بن مسیب کی روابیت نقل کی ۔ سعید نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اس وقت آپ کی عمر تینیتالیس سال کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے دس سال مکہ میس قیام فرما یا اور دس سال مدیمنہ میں۔

( ۱۶۳) احمد نے لونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اس وقت آپ کی عمر چالیس سال کی تھی۔ بعد ازاں آپ نے دس سال مکہ میس قیام فرما یا اور دس سال مدیمنہ میں۔

#### ( ۱۷۴ ) طریق تبلیغے و دعوت

احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ رسول اللہ صلی

الله علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی رسالت کے معاملہ میں صبرے کام لیں اور جو کچھ آپ کو حکم دیا جائے اس کی تبلیغ کرتے جائیں۔

( ۱۲۵ ) یونس نے عیسیٰ بن عبداللہ تمہی سے اور اس نے ربیع بن انس سے ابوالعالیہ کی یہ روایت نقل کی،اللہ تعالیٰ نے فرمایا!

فاصبر كها صبر اولوا العزم من الرسل - (الاحقاف: ٣٥)

پس اے نبی ا صبر کرو، جس طرح اولوا العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔

یہ اولوا العزم رسول حضرات نوح، ہود اور ابراہیم علیم السلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اور ابراہیم علیم السلام ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اس طرح صبر کریں جس طرح رسولوں نے صبر کیا۔ یہ تین تھے اور چوتھے حصزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

حضرت نوح عليه السلام نے كما!

یقوم ان کان کبر علیکم مقامی و تلاکیری بایت الله فعلی الله تو کلت فاجمعوا امرکم و شرکاء کم شد لایکن امر کم علیکم غمة ثم اقضوا الی ولا تنظرون و (یونس: ۱۷) اے برادران قوم! اگر میرا تمهارے درمیان رہنا اور الله کی آیات سنا سناکر تمیس عفلت ب بیدار کرنا تمهارے لیے ناقابل برداشت ہوگیا ہے تو میرا بجروسا الله پر ہے۔ تم اپنے ٹھمرائے ہوئے شریکوں کوساتھ لے کرایک متفقہ فیصلہ کرلو اور جو منصوبہ تمهارے پیش نظر ہواس کو خوب سوچ کچھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ ہے لوشدہ نہ رہے۔ پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤاور کچھ ہرگز مملت نہ دو۔ اس طرح حضرت نوح نوح نوح کے اپنی قوم سے جدائی کا اظہار بر ملاکر دیا۔ اس طرح حضرت نوح نوح کیا اور کھا.

ان نقول الا اعترك بعض الهتنا بسوء. (هود: ٥٤)

ہم تو یہ مجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑگئی ہے۔

اس کے جواب میں حضرت ہود ی فرمایا ب

قال انبی اشهد الله واشهدوا انبی بری مهاتشر کون و (هود: ٥٤)

ہود نے کہا سیس اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم

نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں۔ اس طرح حضرت ہود ؑ نے بھی اپنی قوم سے جدائی کا اظہار کر دیا۔ ابراہیم ؑ کے متعلق ارشاد خداوندی ہے :

تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھانمونہ ہے کہ انھوں نے اپنی قوم سے صاف کمہ دیا "ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں، ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے در میان ہمیشہ کے لیے عداوت ہوگئی اور بیر پڑگیا جب تک کہ تم اللّٰہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ "

یہ ابراہیم اور ان کی قوم کے درمیان اظہار مفارقت ہے۔ حضرت محمد صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا!

انبی نبھیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله ۔ (الانعام: ٥٦، المومن: ٦٦)
محجے توان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنھیں تم اللّٰہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔
رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے کعبہ کے پاس کھڑے ہوکر مشرکین کویہ آیت سنائی اور ان سے
کھلم کھلااظہار مفارقت کیا۔

#### ( ۱۲۶ ) نزول وجی کے بعد وقفہ

احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کھا، پھر کچھ مدت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا جس سے حصور مسحن پریشان اور عمکسی ہوگئے اور حالت یماں تک پہنچ گئی کہ آپ نے اپنے جی میں کھا، محجے اندیشہ ہے کہ کمیس میرا رب مجھ سے نارا من ہوگیا ہے اور اس نے محجے چھوڑ ویا ہے۔ اس وقت جبریل سورۃ الفنی کے کر تشریف لائے جس میں دن کی روشنی کی قسم کھائی گئی ہے۔ جبریل نے یہ کہ کر آپ کو تسلی دی کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑ ا

اور بنه وه ناراض ہوا۔ فرمایا؛

والضحى واليل اذا سجى ماودعك ربك وما قلى و وللاخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهره واما السائل فلا تنهره واما بنعمة ربك فحدث و

قسم ہےروزروشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہوجائے۔ (اے نبی؛) تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا (یعنی وہ آپ سے کھی ناراض نہیں ہوا) تمہارے لیے بعد کا دور پہلے ہے ہہر ہر ایعنی آخرت میں میرے ہاں والیحی پر جو مرتبہ آپ کو ملے گا وہ اس بزرگ ہے بڑھ کر ہے جو میں نے آپ کو اس دنیا میں عطاکی ہے) اور عنقریب تمہارا رب تم کو اثنا دے گا کہ تم خوش ہوجاؤ گے (یعنی دنیا میں فتح و کا مرانی اور آخرت میں ثواب عظیم) کیا اس نے تم کو بتیم نہیں پایا اور پھر کھکانا فراہم کیا؟ اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر مدا ہیت ، بحتی اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کردیا (یعنی تھکانا فراہم کیا؟ اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر مدا ہیت ، بحتی اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کردیا (یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو یا دولاتا ہے کہ اس نے کس طرح اس دنیا میں آپ پر بتیمی، ناداری اور ناواقفی کی حالت میں احسانات کے اور بسترین طریقے ہے آپ کی دستگیری کرکے آپ کی حالت کو سدھاردیا) امذا بیتیم پر سندوں کے ساتھ بخل اور بد مزاتی کا مظاہرہ کریں) اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو (یعنی اللہ کی طرف بندوں کے ساتھ بخل اور بدمزاتی کا مظاہرہ کریں) اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو (یعنی اللہ کی طرف بندوں کے ساتھ بخل اور نبوت کی نعمت عطاکی گئی ہے اس کا اظہار کرو اور شلیخ و دعوت کا حق ادا کرو اور اور میں نور بیتاؤ کہ نبوت کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور بندوں پر کتنا عظیم احسان کیا ہے۔)

(۱۷۷) احمد نے یونس کے حوالہ سے ہشام بن عروہ سے اور اس نے اپنے باپ کی وساطت سے حضرت خدیجہ کی روایت نقل کی۔ خدیجہ نے فرمایا؛ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی میس تاخیر ہوئی تو آپ سحنت عمکین ہوگئے۔ جب میس نے آپ کا یہ عمم و حزن دیکھا تو میس نے کہا کہ آپ کی عمکینی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوگیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آبیت نازل فرمائی؛

ماودعك ربك و ما قليٰ ٥

(اے نبی !) تمهارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور یہ وہ ناراض ہوا۔

(۱۹۸) یونس نے عمرو بن ذرکے حوالہ سے اپنے باپ سے اور اس نے سعید بن جیر کی وساطت سے ابن عباس کی یہ روابیت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے یہ آرزو ظاہر فرمائی کہ آپ ہمارے پاس ذرا زیادہ آیا کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آبیت نازل فرمائی جس میں جبریل کی طرف سے آنحضرت کی فرمائش کا جواب دیا گیاہے؛

وما تنزل الا بامرر بک لہ ما بین ایدیناوما خلفناوما بین ذلک وما کان ربک نسیاں (مریم: ۹۳) اے محمہ ً؛ ہم تمھارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ ہرچیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔

#### ( ۱۲۹) وصواور نماز کی تعلیم

احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی تو جبریل آنحضرے کے پاس آئے انھوں نے وادی کے کنارے کو ایڈی ہے شھوکر لگائی جس ہے پانی کا ایک چشمہ ابل زیا۔ جبریل نے وصوکیا اور محمہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھے رہے۔ پھر آپ نے اپنا مند دھویا، کلی کی اور ناک جھاڑی، سراور دونوں کانوں کا مسح کیا۔ اور دونوں پاؤں مختنوں تک دھوئے اور خوب پانی تھرگا۔ پھراٹھ کر دو رکعت نماز پڑھی اور چار بجدے کیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم والیس آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور جی کو خوشی عطاکی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہ کچھ حاصل ہوا جو آپ کو محبوب تھا پھر آپ خدیجہ کو کے کر چشمے پر آب مدیجہ کے۔ اس کے بعد آنحضرے اور خبریل نے وصوکیا تھا۔ پھر آپ نے اور خدیجہ نے دو رکوع اور چار سجدے کے۔ اس کے بعد آنحضرے اور خدیجہ اس طرح جبریل نے وصوکیا تھا۔ پھر آپ نے اور خدیجہ نے دو رکوع اور چار

(۱۲۰) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھ سے صالح بن کیسان نے، اس نے عروہ بن زبیر سے اور اس نے عائشہ سے بیان کیا کہ جب پہلے پہل نماز فرض ہوئی تو دو رکعتیں فرض کی گئیں پھر حصز میں انھیں پورا کر کے چار رکعتیں کر دیا گیا اور مسافر کے لیے ان کی ابتدائی فرضیت یعنی دو رکعت بحال رکھی گئے۔ راوی نے کہا کہ میں نے یہ بات عمر بن عبدالعزیو سے

بیان کی اور انھوں نے عروہ سے کہا، "تم نے تھے یہ بات بتائی تھی کہ حضرت عائشہ "سفر میں چار رکعت بڑھا کرتی تھیں۔" جب عروہ آیا تو میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ یہ وہ شخص نہیں ہوگا جس سے میں نے یہ بات دریافت کی تھی۔ عروہ نے بھروہی بات بتائی۔ عراض نے فرمایا، "میں نہیں جانتا کہ تمہاری یہ باتیں کیا ہیں،" بھرانھوں نے بہلو بدلا، اپنی مسند سے اتر سے اور اندر چلے گئے۔

(۱۷۱) لونس نے ہشام بن عروہ سے اور اس نے اپنے باپ کی وساطت سے حضرت عائشہ گی روابیت نقل کی۔ حضرت عائشہ ؓ نے فرمایا، "جب ابتداء میس نماز فرض ہوئی تو دو رکعتیں فرض کی گئیں۔ بعد ازاں مسافر کے لیے ان کی ابتدائی فرصیت یعنی دو رکعت بحال رکھی گئی اور مقیم کے لیے انھیں پورا کرکے چار رکعت کردیا گیا۔

(۱۷۲) یونس نے سالم مولیٰ ابی المهاجر سے روایت نقل کی۔ سالم نے کھا کہ بیس نے میمون بن مهران کو پہ کہتے ہوئے سنا کہ پہلے پہل نماز دو رکعت تھی بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکعتیں پڑھیں اور بھی سنت ثابتہ ہے اور دو رکعتیں مسافر کے لیے برقرار رکھی گئیں اور اس کے لیے بی پوری نماز ہے۔

## حضرت على بن ابي طالب كااسلام لانا

( ۱۷۳ ) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا! مجراس کے دو دن بعد حضرت علی من ابی طالب آئے۔ انھوں نے ان دونوں (نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجة ) کو حالت نماز میں دیکھ لیا اور پوچھا، "اے محمہ ایہ کیاہے؟" نبی صلی اللّٰد علیہ وسلم نے فرمایا، "یہ اللّٰد کا دین ہے جے اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور جس کے ساتھ اس نے اپنے رسول مبعوث فرمائے ہیں۔ پس میں تمہیں بھی ایک خدا پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے اور لات و عزیٰ کا انکار کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔" حضرت علی نے عرض کیا، "بیرالیسی بات ہے جو آج سے پہلے میں نے کیجی نہ سنی تھی میں اس بات كا فيصله نهيس كرسكتا جب تك (اينے باپ) ابوطالب سے نه ابوچھ لوں۔ "حضور كويه بات نالسند تھى كه اسلام کے استعلاء سے قبل ہی آپ کاراز فاش ہوجائے۔ اس لیے آنحضرت نے فرمایا، "اے علی ! اگر تم قبول نہیں کرتے تواس بات کو محقی رکھو۔ "حضرت علیؓ نے اس رات توقف کیا۔ پھراللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور انہوں نے صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر بوچھا، "اے محد ا کل آپ نے میرے سامنے کیا بات پیش کی تھی،" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. "تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نیز تمہیں چاہیے کہ تم لات اور عزی کا انکار کرواور اللہ کے سوا ووسرے شریکوں سے قطع تعلق کر لو۔ "حضرت علیؓ نے تعمیل کی اور اسلام قبول کر لیا لیکن ابوطالب کے خوف سے اپنا اسلام محقی رکھا اور اس کا اظہار یہ کیا۔ زید ؓ بن حارثہ نے بھی اسلام قبول کرلیا۔ تقریبا ایک ماہ تک ان دونوں کا اسلام محقی رہا۔ حضرت علی ؓ ر سول الله صلی الله علیه و سلم کے ہاں اکثر آتے جاتے تھے اور حضرت علی محوالله تعالیٰ نے جن انعامات سے نوازا ان میں سے ایک انعام یہ بھی تھا کہ وہ اسلام سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش

### حضرت ابو بكر صديق تظ كااسلام لانا

(۱۷۵) احمد نے بونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، پھر
ابو بکر ﷺ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پو چھا، "اے محمد ابکیا قریش کی ہے بات تی ہے کہ
آپ نے ہمارے معبودوں کو چھوڑدیا ہے اور یہ کہ آپ ہمیں بے وقوف اور ہمارے آباء واجداد کو کافر
قرار ویتے ہیں ہی "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "اے ابو بکر! بیشک میں اللہ کا رسول اور اس کا
نبی ہوں تاکہ اس کا پیغام پیچاؤں، میں تمییں بھی اللہ کی طرف سچائی کے ساتھ دعوت و بیآ ہوں۔ بخدا! یہ
دعوت برحق ہے۔ اے ابو بکر ایس تمییں دعوت و بیآ ہوں کہ تم ایک خدا کو مانو جس کا کوئی شریک نہیں
ہو، اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے سلسلے میں اہل اطاعت کی امداد
کرو۔ " آنحضرت نے حضرت ابو بکر کو قرآن بھی پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابو بکر " نے تردو کیا نہ انکار بلکہ فورا
اسلام قبول کرلیا، بتوں کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے سوا دو سرے شریکوں سے قطع تعلق کرلیا۔ حضرت
ابو بکر " نے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرلیا اور اس حال میں واپس گئے کہ وہ سے مومن تھے۔

(۱۷۸) احمد نے یونس سے اور اس نے ابن اسحاق کی وساطت سے محمد بن عبدالر حمان بن عبدالہٰ ہن حصین تمہی کی یہ روابیت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ پیس نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ تردد کیا اور انحراف کی روش اختیار کر کے سوچامگر جو نہی ہیں نے ابو بکر کے سامنے اسلام کا ذکر کیا انھوں نے کوئی تردد نہ کیا اور فورا قبول کرلیا۔

(۱۷۹) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، "پھر ابو بکر نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ اپنے اسلام کا اظہار کیا اور لوگوں کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت علیؓ اور زیدؓ بن حارثہ نے بھی اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ قریش کے لیے یہ چیزنا قابل بر داشت ہوگئی۔

تربیت میں تھے۔

(۱۷۴) احمدنے یونس کے حوالہ ہے ابن اسحاق ہے اور اس نے عبداللہ بن ابی تجیج کی وساطت سے مجاہد کی روایت نقل کی۔ مجاہد نے کہا، جب حضرت علی نے اسلام قبول کیا تو وہ دس سال کے تھے۔ (۱۷۵) احمد نے یونس کے حوالہ سے ابن اسحاق ہے، اس نے یحیی بن ابی اشعث کندی (از اہل کوفہ) ہے، اس نے اسماعیل بن ایاس بن عفیف سے اور اس نے اپنے باپ کی وساطت سے اپنے واوا عفیف کی روایت نقل کی عفیف نے کہا میں ایک تجارت پیشہ شخص تھا، میں جے کے موسم میں منیٰ آیا، حصزت عباس بن عبدالمطلب بھی تجارت کا کارو بار کرتے تھے، میں ان کے پاس خریدو فروخت کے لیے گیا۔ اسی دوران میں ایک شخض ایک چھوٹے خیمے سے نکلااور کعبہ کی طرف منہ کرکے نماز کے لیے کھڑا ہوگیا۔ اس کے بعدا یک عورت آئی وہ بھی اس کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہوگئی بھرایک لڑ کا آیا وہ بھی ان کے ساتھ نماز بڑھنے کھڑا ہوگیا۔ میں نے پوچھا، "اے عباس! یہ کیا دین ہے،اسے تو میں نہیں جانتا۔ "عباس نے کہا!" یہ محمد بن عبداللّٰہ ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول بناکر بھیجا ہے اور یہ کہ قیصرو کسریٰ کے خزانے عنقریب ان کے لیے فتح ہوجائیں گے، یہ ان کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہیں جوان پر ایمان لائی ہیں اور لڑ کاان کا بھتیجاعلی بن ابی طالب ہے جوان پر ایمان لایا ہے۔ "عفیف نے کہا! "کاش! میں اس وقت ایمان لا تا اور حضرت علی بن ایی طالب کے بعد دوسرا مومن مرد ہوتا۔"

(۱۷۶) یونس نے یوسف بن صهیب کی وساطت سے عبداللّٰہ بن بریدہ کی یہ روایت نقل کی کہ مردول میں سب سے پہلے حضرت علیؓ بن ابی طالب نے اسلام قبول کیا اور ان کے بعد تین اشخاص ابو ذر، بریدہ اور ابو ذر کے ایک چیرے بھائی نے اسلام قبول کیا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كا اتباع سب سے پہلے جس نے كياوہ آنحصرت كى بيوى خدىجة بنت خويلد تھیں۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علیؓ تھے جن کی عمراس وقت دس سال کی تھی۔ مچر زید من حارثہ ایمان لائے اور مجر حصرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه ایمان لائے۔ ابو بکر ملے اسلام قبول کرکے اس کا اظہار کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو وعوت دینا شروع کردی۔ ابو بکر اپنی قوم میں انتہائی خوش اخلاق اور ملنسار تھے اور لوگ ان ہے محبت كرتے تھے۔ وہ قریش میں علم انساب كے سب سے زیادہ ماہرتھے اور ان سے زیادہ كوئی دوسرا يه نه جانتا تھا کہ قریش میں اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں۔ آپ ایک خلیق اور نیکو کار تاجر تھے۔ آپ کی قوم کے لوگ ان کے علم وفضل، ان کی تاجرانہ حیثیت اور ان کے حسن سلوک کی وجہ سے بکٹرت ان سے ملتے اور ان کے پاس آگر بیٹھتے تھے۔ آپ نے اپنے ملنے والوں اور اپنے ہم نشینوں میں سے جن جن کو قابل اعتماد سمجھاان تک اسلام کی دعوت پہنچائی ہر راوی کا بیان ہے کہ میری معلومات کے مطابق آپ کی تبلیغ ہے متاثر بهوكر حضرات زبير بن عوام"، عثمان " بن عفان، طلحة " بن عبيد الله، سعد بن ابي و قاص " اور عبد الرحمن" بن عوف نے اسلام قبول کیا۔ یہ سب حضرات حضرت ابو بکر اس معیت میس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاصر تھے۔ آنحصرت نے انھیں قرآن سنایا اور اسلام کی حقیقت سے روشناس کیا نیزاللہ کی طرف سے نواز شات کے وعدوں کی بشارت دی۔ چنانچہ وہ ایمان لے آئے اور اسلام کی حقانیت کا اقرار كرنے والے بن گئے۔ يہ آٹھ اشخاص وہ ہيں جنہوں نے دعوت اسلام پر لبيك كھنے ميں سبقت كى اور نماز بڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آنحضرت کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو کچھ آیا اس پرایمان کے آئے۔

### حضرت ابوذرٌ كااسلام لانا

(۱۸۰) یونس نے بوسف بن صهیب کی وساطت سے عبداللہ بن بریدہ کی روایت نقل کی۔ حضرت ابو ذر، بریده اور ابو ذر کاایک چیرا بھائی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی تلاش میں نکلے۔ آنحضرت اس وقت مکہ کےا بکے گروہ سے علیحد گی اختیار کر کے پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے۔ جب بیہ تینوں آپ کے پاس بہنچ تو آپ اس وقت پہاڑ میں سوئے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی لیکن آپ کے دونوں پاؤں چادرے باہر لکے ہوئے تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاؤں سب لوگوں سے زیادہ حسین تھے۔ ابوذر " نے کہا! "اگر اس علاقے میں کوئی نبی ہے تو وہ سی سونے والا ہوسکتا ہے۔" چنانچہ وہ آنحصرت کے پاس جاکر کھڑے ہوگئے۔ ابو ذرا کے پاس ایک لاٹھی تھی جس پر وہ ٹیک لگاکر چلتے تھے۔ ابو ذر نے آواز دی "اے سونے والے مردو" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اس لیے آپ نے جواب نه دیا۔ ابوذر نے پھر آواز دی "اے سونے والے مرد!" لیکن آپ نے جواب نه دیا۔ ابوذر نے تميسري دفعه يه آواز دي "اے سونے والے مرد إ" اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياؤں كے تلوے كو لاٹھی سے ذرا دبایا۔ آپ جاگ کر بیٹھ گئے۔ ابوذر اٹنے کہا، "اے محد ا ہم آپ کے پاس یہ سننے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کی دعوت کیا ہے؟" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا! "میں کہتا ہوں کہ اللّٰہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں۔" یہ سن کر ابو ذر اور آپ کے دونوں ساتھی ایمان لے آئے۔ اس وقت حضرت علی کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے کسی صروری کام کے لیے بھیجاہوا تھا اور وہ اس میں مصروف تھے۔

. (۱۸۱) گزشة امتوں کی تعداد

یونس بن جعفر بن حیان کے حوالہ ہے حسن کی یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا؛ «تمہیں شامل کر کے امتوں کا شمار کیا جائے تو ستر کی گنتی پوری ہوجاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک تم سب امتوں سے بہترین اور اشرف ہو۔ "

#### ( ۱۸۲) توراة میس نبی موعود کی صفت

احمد نے یونس کی دساطت ہے ابن اسحاق ہے اور اس نے محمد بن ثابت بن شرجسیل کے حوالہ ہے ام درداء کی روابیت نقل کی۔ ام درداء نے کہا بیس نے کعب حبر سے لوچھا کہ "تم تو راۃ بیس رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی کیاصفات دیکھتے ہو ؟" کعب نے جواب دیا "وہاں آپ کانام محمد رسول اللّٰہ ہے۔ آپ اللّٰہ تعالیٰ پر بھروساکر نے والے ہیں۔ تند خو، سنگدل اور بازاروں بیس شوروغل کرنے والے نہیں۔ آپ کو فتو جات عطاکی جائیں گی اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ ہی کے لیے کھولا جائے گا، نیز آپ کے ذریعہ اللّٰہ تعالیٰ اندھی آنکھوں کو دکھلائے گا، ہرے کانوں کو سنوائے گا اور میڑھی زبانوں کو سیدھاکرے گا بہال تک کہ وہ گواہی دیں گی کہ اللّٰہ کے سواکوئی معبود نہیں، اور یہ کہ وہ یکتا ہے اس کاکوئی شریک نہیں۔ تخصرت مظلوم کی مدداور اس کی حفاظت کریں گے۔

#### (١٨٣) نبي كاسماء مباركه

یونس نے عبدالر حمان بن عبداللہ بن مرہ کے حوالہ سے ابی عبدیہ سے اور اس نے ابو موئ سے روابیت نقل کی ، ابو موئ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے کئی نام بتائے جن میں سے ہم نے بعض کو یاد کرلیا۔ آنحضرت نے فرمایا!

"انا محمد و احمد والمقفى والحاشر و نبى التوبة والملحمة"

لعنی میرے اسماءیہ ہیں:

- \* محد (بت تعريف كيابوا)
  - \* احمد (بت سرابابوا)
- \* مقفی (تمام پنغمبروں سے پیچھے آنے والا، خاتم النبسین)
  - \* حاشر (لوگوں کو قیامت کے دن اکٹھاکرنے والا)

⋆ نبی توبة (بهت زیاده استعفار کرنے والا)

\* نبی ملحمہ (امت کی خیرو صلاح کا صامن، خواہ یہ بھلائی اور استواری احوال کفار کے ساتھ ناگزیر قبال کے ذریعہ سے حاصل کرنا ہڑے۔)

(۱۸۴) یونس بن بگیرنے یونس بن عمرو سے اور اس نے عیزار بن حربیث کی وساطت سے حضرت عائشہ کی روایت نقل کی۔ حضرت عائشہ کے متعلق انجیل مسلم کے متعلق انجیل میں کھا ہوا ہے کہ آپ تندخو، سنگدل اور بازاروں میں شور مچانے والے نہیں ہوں گے۔وہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی سے نہیں لیں گے۔

(۱۸۵) یونس نے عبدالر حمان بن عبیداللہ بن زیاد مولیٰ مصعب کی وساطت سے حسن کی یہ روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! انهترامتیں گزر چکی ہیں اور تمہیں شامل کر کے ستر کی گئتی بوری ہوجاتی ہے۔اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب امتوں سے بہترین اور اشرف امت ہو۔

(۱۸۷) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے زہری نے محمد بن جبیر بن مطعم کے حوالہ سے اپنے باپ جبیر کی روابیت بیان کی۔ جبیر بن مطعم نے کہا بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ ذکر فرماتے ہوئے سنا کہ میرے یہ پانچ اسماء ہیں :

میں محمد اور احمد ہوں۔ میں ماحی (مٹانے والا) ہوں جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کفر کو ملیامیٹ کرے گا۔ میں عاقب (سب سے پیچھے آنے والا یعنی خاتم النبیین) ہوں اور میں حاشر (جمع کرنے والا) ہوں یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو مین میدان حشر میں آؤں گا اور میرے پیچھے سب لوگ وہاں اکٹھے ہوجائیں گے۔

### مهاجرين كااسلام لانا

#### (١٨٤) ابل مكه كا اسلام لانا

احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا کہ ابو عبیدہ ملی مارث، الوسلمہ میں عبدالاسد، عبداللہ میں ارقم مخزوی اور عثمان میں مظعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوئے۔ آنحضرت نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ انھوں نے اسلام قبول کرلیا اور گواہی دی کہ آپ ہدایت اور روشنی کے جادہ مستقیم پر ہیں۔ میں قرمائی ۔ انھوں نے اسلام قبول کرلیا اور گواہی دی کہ آپ ہدایت اور روشنی کے جادہ مستقیم پر ہیں۔ میں قرمائی ۔ انھوں نے اسلام عرب میں سے مندر جہ ذیل حضرات ایمان لائے ؛

<sup>(</sup>۱) ابن مشام نے ان کا نام فاطمہ لکھا ہے۔

<sup>(</sup>۲) ابن بشام کے نزدیک ان کا نام مطلب ہے۔

عوف بن صیر(۱) بن سعد(۲)، نعیم بن عبدالله (برادر بنی عدی بن کعب، نعیم کالقب نحام ہے)، عامر بن فہیرہ مولی ابی بکر صدیق، خالہ بن سعید بن عاص، ان کی زوجہ املینہ بنت خلف بن اسعد بن عامر بن بیاضہ (خزاعی)، حاطب بن عمرو بن عبد شمس (برادر بنی عامر بن لوی)، ابو حذیفہ بن متبہ بن ربیعہ، واقد بن قائد بن عبداللہ بن عریز (۳) بن تعلیہ تمبی (حلیف بنی عدی بن کعب) خالہ بن بکیر، عامر بن کعب)، عاقل بن بکیر، ایاس بن بکیر بن عبداللہ (۳) بن ناشب (بنی سعد بن لیث، حلفائے بنی عدی بن کعب)، عمار بن یاسر (حلیف بنی محزوم)، صهیب بن سان (حلیف بنی تمیم)۔

ان کے بعد عور توں اور مردوں نے اکا وکا اسلام قبول کرنا شروع کیا، یماں تک کہ اس کا چرچا ہونے لگا اور اسلام کی دعوت بھیلنا شروع ہوئی۔ جب یہ حضرات اسلام لائے اور اسلام کی دعوت بھیلنا شروع ہوگئی تو قریش مکہ کویہ چیز ناگوار گزری۔ آنحضرت کے خلاف ان کا غیض و غضب بھڑک اٹھا اور ان کے دلوں میں رسول النّد کے متعلق بغاوت اور حسد کے جذبات امد آئے۔ اسلام کے خلاف قریش کا یہ عموی ردعمل تھا لیکن ان میں بالحضوص کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنھوں نے آپ کے ساتھ کھلم کھلا عداوت اور مختل تھا لیکن ان میں بالحضوص کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنھوں نے آپ کے ساتھ کھلم کھلا عداوت اور مختل تھا تھا کہ اس کا رویہ اختیار کیا۔ ان کھلے دشمنوں کے نام یہ ہیں:

ابوجبل بن ہشام اور اس کے رفقاء ، ابولہ ، عبید بن عبد یغوث ، عمرو بن طلاطلہ ، ولید بن مغیرہ ، عاصی بن وائل ، امیہ بن خلف ، ابی بن خلف (اس نے مکہ میں آنحضرت کے چپرہ مبارک کو صرر پنچایا۔) ابو قبیں بن فاکمہ بن مغیرہ ، ابو قبیں بن اسلت ، حصین یا حصن بن حارث بن سعید بن جاج (جو زمیر بن ابی امیہ بن مغیرہ ہے ) ، سائب بن صبی بن عابد ، اسود بن عبدالاسد ، عاص بن سعید ، عقبہ بن ربیعہ ، شیبہ بن ربیعہ ، ابو سفیان بن حرب ، ابوالعاص بن ہشام ، عقبہ بن ابی معیط ، ابوالاصدا ہذلی (اروی ربیعہ ، شیبہ بن ربیعہ ، ابو سفیان بن حرب ، ابوالعاص بن ہشام ، عقبہ بن ابی معیط ، ابوالاصدا ہذلی (اروی نے اسود ، ناسود ،

(١٨٨) ارشاد ربانی اندار عشير تك الاقربين (اپنے قريب ترين رشة داروں كو ڈراؤ)

<sup>(</sup>۱) صبيره . كواله ابن بهشام ـ (۲) سعيد . كواله ابن بهشام

<sup>(</sup>٣) ابن مشام کے نزدیک یہ نام غرین ہے۔ (٣) ابن مشام نے یہ نام عبدیالیل کھاہے۔

احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزرگ سے نوازا تو جس شخف نے آنحضرت کے ساتھ سب سے زیادہ اور مسلسل و پہم عداوت اور حسد و ظلم کارویہ اختیار کیاوہ ابو جبل تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو تعلیم آپ کو دی گئی ہے اسے صاف صاف سنادی، اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف وعوت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد ابتدائی تین سال تک خفیہ طریقے سے اسلام کی تبلیخ کرتے رہے۔ اس کے بعد علانیہ وعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ احکام دیے؛

(۱) فاصداع بہا تومر واعرض عن الهشر کین o (الحجر : ۹٤) پس اے نبی بس چیز کا تمیں حکم و یاجارہا ہے اسے ہائے لگارے کمہ دواور شرک کرنے والوں

کی ذرا بروانه کرو\_

(ب) وانذر عشيرتك الاقربين و واخفض جناحك لمن اتباعك من المومنين و (الشعراء: ٢١٤- ٢١٥)

اپنے قریب ترین رشۃ داروں کو ڈراؤ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔

> (ج) قل انى انا النذير المبين و (الحجر: ٨٩) كه دوكه مين توصاف صاف تنبير كردين والا بول \_

(۱۸۹) احمد نے یونس کے حوالہ سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ اس نے کہا؛ کھے اس شخض نے بتایا جس نے عبداللہ بن حارث بن نو فل سے سنا اور مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیس اس کا نام لوشیدہ رکھوں اور عبداللہ بن حارث نے حضرت ابن عباس کی وساطت سے حضرت علی بن ابی طالب کی یہ روابیت نقل کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریہ آیت "واندار عشیر تلک الاقربین واخفض جنا حلک لمن اتبعث من المومنین و" نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا؛ بیس نے خیال کیا کہ اگر میس نے اپنی وعوت کو علانیہ پیش کرنے کا قصد کیا تو تھے قوم کی طرف سے ناروا سلوک سے دوچار ہونا پڑے گا، اس لیے میس نے توقف کیا۔ یکا کی میرے پاس جبریل آگے اور انہوں ناروا سلوک سے دوچار ہونا پڑے گا، اس لیے میس نے توقف کیا۔ یکا کیک میرے پاس جبریل آگے اور انہوں ناروا سلوک سے دوچار ہونا پڑے گا، اس لیے میس نے توقف کیا۔ یکا کیک میرے پاس جبریل آگے اور انہوں

نے کہا کہ "اے محد"! اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کی تو آپ کارب آپ کوعذاب دے گا۔" حصرت على " في ما ياكه محج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلايا اور بتلايا. "ا على الحج الله تعالىٰ في حکم دیا کہ میں اپنے قریب ترین رشۃ داروں کو ڈراؤں۔ لیکن میں نے سمجھا کہ اگر میں نے ان کے سامنے اپنی دعوت علانیہ پیش کی تو وہ میرے ساتھ ناپسندیدہ سلوک کریں گے اس لیے میں ایساکرنے سے باز رہایماں تک کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدم تعمیل کی صورت میں عذاب کی وعید سنائی اس لیے اے علی؛ ہمارے لیے ایک صاع کھانا تیار کراؤ اور اس پر سالم بکری کا پکا ہوا گوشت رکھ دو، نیزدودھ کا ایک لگن مہیا کرو اور بنی عبدالمطلب کو بلا بھیجو۔ " حضرت علی کا بیان ہے کہ میں نے اس ارشاد کی تعمیل کی۔ بنی عبدالمطلب اکٹھے ہوگئے ۔وہ اس وقت تقریبا چالیس مردتھے جن میس آنحضرت کے جیاابوطالب، حمزہ ، عباس اور (خبسیث کافر) ابولہب بھی تھے۔ میں نے کھانے کاوہ بڑا برتن ان كے سامنے ركھ ديا، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس ميس سے ايك فكڑا ليا اور اسے دانتوں سے كاث كر ملاحظه فرمايا، پھروہ برتن سب حاضرين كے سامنے كرتے ہوئے فرما ياكه الله كا نام لے كر كھاؤ۔ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور برتن کو خالی کر دیا ہماں تک کہ کھانے کے نشانات صرف ان کی انگلیوں اور زبانوں ر تھے۔ان میں سے ہرایک نے اس طرح کھایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اے علی ا اب مشروب سے ان کی تواضع کرو۔ " میں دودھ والا برتن تھی لے آیا۔ ان سب نے سیر ہوکر پیا۔ بخدا؛ ان میں سے ہرایک نے اسی طرح پیٹ بھر کر پیالیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کھنے کا ارادہ کیا تو ابولہب جلدی ہے بول اٹھا: "تمہارے اس ساتھی کا جادو کہیں تم پر پنہ چل جائے۔" اس طرح ابولہ نے یہ مجلس خراب کر دی اور سب لوگ منتشر ہوگئے۔ آنحضرت اپنی دعوت پیش نہ کرسکے۔ اگلے روز رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا؛ "اے على؛ كل كى طرح آج دوبارہ اكل و شرب كى دعوت كا انتظام کروییہ شخض میرے بات کرنے سے قبل ہی بول بڑا تھا اور تم نے سن لیا ہے جو اس نے کہا۔ اس کو میں اپنی دعوت پیش نہیں کر سکا۔ "حضرت علی نے کہا کہ میں نے آنحصرت کے ارشاد کی تعمیل کی اور بنی عبدالمطلب كواكٹھاكيا۔ آنحضرت نے حسب سابق ان كے سامنے ماحضر پيش كيا، سب نے خوب سير ہوكر تناول کیا۔ پھر میں نے ان کے سامنے مشروب پیش کیا۔ سب نے سیر ہوکر پیا۔ بخدا؛ سب لوگوں نے اس طرح كھايا اور پيا۔ پھررسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا؛ "اے بنى عبدالمطلب؛ مجھے كسى اليے

عرب جوان کے بارے میں معلوم نہیں جو اپنی قوم کے پاس میری لائی ہوئی دعوت سے ہنتر لائحہ عمل لایا ہو، میں تمہارے لیے و نیاو آخرت میں کامیابی کے حصول کا پروگرام لایا ہوں۔ "

(۱۹۰) یونس نے ہشام بن عردہ سے ادر اس نے اپنے باپ کی وساطت سے عائشہ کی روا بیت پیش کی۔ حضرت عائشہ نے فرما یا کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا! "آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا!"میرے پاس فرشۃ یکا کیک وحی لے آتا ہے اور یہ گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ وحی اخذ کرنے کا یہ تجربہ میرے لیے بڑا اعصاب شکن ہوتا ہے۔ مبرحال جب فرشۃ مجھ سے جدا ہوتا ہے تو وحی میرے سینے میں محفوظ ہوتی ہے۔ کسجی ایسا ہوتا ہے کہ فرشۃ میرے پاس انسانی شکل میں آکر ہمکلام ہوتا ہے اور میں اس کی باتوں کو محفوظ کر لیتا ہوں۔"

#### ( ۱۹۲ ) نزول وحی کے بعد آنحضرت کا معمول

ایونس نے عربی ذری وساطت سے مجابدگی یہ روایت نقل کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوتا تو آپ پہلے اسے مردوں کے سامنے تلاوت کرتے بھر عور توں کے سامنے وسلم پر قرآن کا نزول ہوتا تو آپ پہلے اسے مردوں کے سامنے تلاوت کرتے بھر عور توں کے سامنے ابو ہریرہ سکی یہ روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا، اسے اولا وعبد مناف، اسے اولا وعبد المطلب! اسے فاظمہ محمد کی بیٹی؛ اسے صفیہ رسول اللہ اللہ اکی پھو بھی؛ تم لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے ۔ پچاؤ کیو تکہ میں اللہ کی گرفت سے تم کو بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، البتہ میرے مال میں سے تم جو چاہو مجھ سے مانگ سکتے ہو ۔ جان لو کہ قیامت کے روز سب سے پہلے متفی لوگ آئیں گے ۔ اگر تم میری قرابت کے ساتھ تقویٰ اختیار کروگ تو یہ تمارے لیے اور میرے لیے کامیابی ہوگی ۔ کمیں ایسانہ ہو کہ دوسرے لوگ ساتھ تقویٰ اختیار کروگ تو یہ تمارے لیے اور میرے لیے کامیابی ہوگ ۔ آئی سورت میں تم سے کنارہ کشی اختیار کروں گا۔ تم محجے پکاروگ یا محمہ؛ اور میں اس طرح کروں گا۔ "اس پر آنحفزت نے اپنا منہ پھیرلیا اور فرایا، "تم پھر کھو گے اسے محمہ؛ اور میں اس کا جواب اس طرح دوں گا۔" اور آنحفزت نے اپنا رخ دوسری طرف بھیرلیا ۔

#### ( ۱۹۳) مشر کتن کی عداوت

احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مین نماز پڑھنے کے لیے گھا ٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم کے لوگوں سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سعد بن ابی و قاص میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ کی گھا ٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں نماز اواکر رہے تھے، اس دور ان میں مشرکین کا ایک گروہ ان کے پاس چلا گیا ان کے ساتھ مقابلے پر اتر آیا اور ان کی نماز کو برا بھلا کہا یہاں میں مشرکین لڑائی پر آمادہ ہوگئے اور مسلمانوں کو بھی اپناد فاع کر نا پڑا۔ سعد بن ابی و قاص میں نے مشرکین کے سر پر اونٹ کے جبڑے کی ہٹری دے ماری اور اس کا سر پھوڑ دیا۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے بارے میں بمایا گیا۔

جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے باز نہیں آتے جو انہیں کے جو انہیں کے جو انہیں کے حت ناپسند ہیں اور آپ کے معبودوں کی عیب چینی کرتے رہتے ہیں اور آپ کے بچا ابوطالب آپ کے ساتھ شفقت کرتے ہیں اور آپ کی حمایت پر کمربستہ ہیں اور آپ کو ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تو قریش کے قابل ذکر سرداروں میں سے مندرجہ ذیل انتخاص ابوطالب کے پاس گئے :

عتبه بن ربیعه، شیبه، ابوسفیان، ابوالبختری، اسود بن مطلب، ولید بن مغیره، ابو جهل، عاصی بن وائل، منبه و نبیه پسران حجاج به

ان کے ہمراہ شاید اور شخص بھی تھے۔ انھوں نے کہا، "اے ابوطالب؛ آپ کے بھتیج نے ہمارے معبودوں کی برائی کی، ہمارے دین کی عیب چینی کی، ہماری عقلوں کو جماقت قرار دیا اور ہمارے باپ داوا کو گراہ ٹھمرایا، لہذا اب یا تو اسے ان باتوں سے باز رکھیں یا ہمارے اور اس کے در میان سے ہٹ جائیں۔ ہم اس سے نمٹ لیں گے کیونکہ آپ خود بھی تو ہماری طرح اس کے لائے ہوئے دین کے خلاف ہیں۔ ابوطالب نے اس کے ساتھ بزم باتیں کیں اور انھیں اچھے طریقے سے ٹھنڈا کیا اور وہ والی چلگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول دین کی تبلیغ جاری رکھی اور آپ لوگوں کو دین کی طرف وعوت دستان

پھر قریش نے باہم مثورہ کیا کہ جس جس قبیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ا

نے اسلام قبول کیا ہے وہ قبیلہ ان مسلمانوں کو اذبیت پہنچائے۔ چنانچہ ہر قبیلہ اپنے میں کے مسلمان پر اوٹ بڑا۔ انھیں تعذیب کا نشانہ بنایا اور فننہ میں بسلاکر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمایت و حفاظت آنحفرت کے چچا ابوطالب نے کی۔ جب انہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بارے میں قریش کا طرز عمل دیکھا تو انہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمایت و حفاظت کے لیے آمادہ کیا۔ وہ سب اکٹھے ہوگئے۔ انہوں نے ابوطالب کا ساتھ دیا اور ابوطالب کی اس پکار پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمایت کی جائے لبیک کہا، ماسوائے ابولہ کے جس نے اس معاملہ میں بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمایت کی جائے لبیک کہا، ماسوائے ابولہ کے جس نے اس معاملہ میں بنی ہاشم کا ساتھ نہ دیا۔ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب بھی ایک معاہدہ کے ذریعہ سے ایک دوسرے کے حلیف تھے دیگر بنی عبد مناف اس معاہدہ میں شریک نہ تھے۔ ابوطالب نے اس موقعہ پریہ اشعار کے ب

حتی متی نحن علی فتنة یا هاشم والقوم فی محفل اے بنی ہاشم! ہم کب تک فتنے کا شکار رہیں گے جبکہ قوم من حیث الجموع ہمارے خلاف متحد ہے۔ یدعون بالخیل علی رقبة

منا لدى الخوف وفى معزل

وہ خوف کے مارے ایک کنارے پر کھڑے ہوکر سواروں کو نگہبانی اور حفاظت کے لیے بلارہے ہیں۔

كالرحبة السوداء يعلو بها

سرعانها في سبب مجفل

ان کی مثال الیمی ہے کہ جب وہ وسیع اور کشادہ سبزہ زار میں ہوتے ہیں تو ان کے تیز سوار ابھرتے ہیں لیکن کھلے مقابلہ کے میدان میں راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔

عليهم الترك على رعله

مثل القطا السارب المهمل

انھیںلازم ہے کہ وہ جنگ میں خواہ مخواہ بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیں اور ان کا طرز عمل قطا پر ندہ (بھٹ تیتر)کی طرح نہ ہوناچاہیے جو بے مقصدا یک طرف کو نکل جاتا ہے۔ یا قوم ذودوا عن حماکم بکُل مفصال علیٰ مسبل

اے قوم! اپنی چراگاہ کی حفاظت کرو اور شمشیر براں کے ساتھ ہرمتکبر کے سرکو کیل کر رکھ دو۔

وقد شهدت العرب في

فتية عند الوغاء في عثير القسطل

عرب یہ و تکھیں گے کہ گرد و غبار کی دھول میں ہمارے نوجوان معرکہ کارزار میں برسرپیکار ہوکر جرات و مردانگی کے جوہر دکھائیں گے۔

جب بنوہاشم اکٹھے ہوگئے اور بنو مطلب بھی ان کے ساتھ شامل ہوگئے اور ابوطالب نے دیکھا کہ بنو مطلب کی شمولیت کے باعث بنوہاشم طاقتور ہوچکے ہیں اور یہ کہ دیگر قریش ان کی عداوت پر کمربستہ ہیں تو ابوطالب نے قوم کی دشمنی کو الم نشرح کر دیا اور ان کے ساتھ جنگ کی طرح ڈال دی۔ اس موقعہ پر ابوطالب نے یہ اشعار کیے ب

منعت الرسول رسول الهليك

ببيض تلالا كلمع البريق

میں نے اس رسول کی حفاظت کی جو خدا کا رسول ہے ۔ یہ کاروائی میں نے سفید تلواروں کے ساتھ کی جو بجلی کی طرح چپکتی ہیں۔

بضرب يزبر دون التهاب

جذار البوادر كالجنفقيق

میں ان پر مصبوط اور کاری صرب عصہ کے بغیر سنجیدگی کے ساتھ لگا تا ہوں اور یہ صرب تلوار کی تیزی کے باعث شانوں کو کاٹ دیتی ہے۔

اذب داحمی رسول الملیك

حماية يحام عليه شفيق

میں خدا کے رسول کی بکٹرت زیارت کرتا ہوں اور ان کی حفاظت کرتا ہوں۔ میں یہ حفاظت مسلسل اور پسیم کرتا ہوں جس طرح ایک مشفق کیا کرتا ہے۔ وما ان ادب لا لاعدائه

ربيب البكار حذار الفنيق

اگر میں آنحضرت کے دشمنوں کے لیے آہسۃ چال چلوں تو میں ان جوان او نٹوں کی چال نہیں چلتا جواصیل نسل کشی کے سانڈ او نٹوں سے بکتے ہوئے چلتے ہیں۔

ولكن ازير لهم ساميا

كما زاد ليث بغيل مضيق

بلکہ میں ان کے مقابلے میں سر کو او نچاکر کے اس طرح دھاڑتا ہوں جس طرح تنگ کرنے والا شیر مز دھاڑتا ہے۔

جب ابوطالب نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کی یہ حالت دیکھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آپ کے ساتھ کوشاں ہیں اور آپ کے ساتھ شفقت کا سلوک کرتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوئے اور انہوں نے ان کی تعریف کی اور انھیں پرانے واقعات یاد دلائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور مرتبے کا ذکر کیا تاکہ آپ کے بارے میں ان کی رائے پحنۃ ہوجائے اور وہ آپ سے مشفقانہ سلوک کریں۔ چنانچہ ابوطالب نے یہ اشعار کھے ،

اذا اجتمعت قریش لمفخر فعبد مناف سرها وصمیمها جب قریش کسی قابل افتخار کارنامہ کے لیے اکٹھے ہوئے تو اس مہم میں بنی عبد مناف نے اپنے آپ کو قریش کی روح رواں ثابت کیا۔

وان حصلت اشراف عبد منافھا ففی ھاشم اشرافھا وقدیمھا پھرجبان میں سے بنی عبد مناف کے شرفاء کا انتخاب کیا گیا تو یہ شرفاء اور سردار بنی ہاشم کے گھرانے میں پائے گئے۔

> وان فخرت يوما فان محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها

اگر کسی دن بنی ہاشم نے فخر کیا تو ان میں سے محمد مصطفی ہی ان کی جان اور صاحب شرافت ثابت ہوئے۔

> تداعت قریش غثها وسمینها علینا فلم تظفروا طاشت حلومها

قریش کے چھوٹے بڑے تمام لوگوں نے ہمارے خلاف متحدہ محاذ بنالیا، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہ ہوئی بلکہ ان کی عقل ماری گئی اور ان کے منصوبے ناکام ہوگئے۔

ركنا قلايها لا نقر ظلامة

اذا ما ثنوا صعرا لخداود نقيمها

ہمارا یہ طریقہ ہمیشہ سے چلا آرہا ہے کہ ہم ظلم کو قائم نہیں رہنے دیتے اور جب لوگ تکبرو غرور سےاپنے رخساروں کو ٹیڑھاکرتے ہیں تو ہم انھیں سیدھاکر دیتے ہیں۔

ونحمى حماها كل يوم كريهة

ونضرب عن اعجازها من يرومها

ہر مکروہ جنگ کے موقعہ پر ہم اس کی چرا گاہون کی حفاظت کرتے ہیں اور جو کوئی اس کے استیصال کا ارادہ کرتاہے ہم اس کو صربیں رسید کرتے ہیں۔

(۱۹۵) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا کہ جب بنوہاشم نے ابولہ کے معاندانہ طرز عمل کے خلاف محاذ بنالیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میس دیگر قریش کا ساتھ دیا تو ابوطالب نے کھل کر اس کی بجو کی۔ ابولہ بس کی ماں کا نام لبنیٰ بنت حاجر تھا اور وہ خزاعیہ تھی۔ اور ابوطالب، عبداللہ (والد ماجد رسول اللہ ) اور زبیر کی ماں کا نام فاطمہ بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم تھا۔ ابوطالب نے ابولہ کی ماں کے حوالہ سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی ماں کو سماجے کہا جاتا تھا۔ ابوطالب نے اس کے خلاف یہ سے تت اشعار کے۔

مستعرض الاقوام بخبرهم عذری وما ان جئت من غدار میں لوگوں کو ان کے بارے میں خبردے کر معذرت پیش کرتا ہوں اور ایساکر کے میں نے کسی

بدعهدي كاارتكاب نهيس كيا\_

فاجعل فلانة وابنها عوضا

لكرائم الاكفا والصهر

فلاں عورت اور اس کے بیٹے کو شریف میل کے رشتوں اور سسرالی رشتوں کی صد سمجھو۔

واسمع نوادر من حديث صادق

تهوين مثل جنادل الصخر

ا کی سچ شخص کے واقعہ کے بارے میں ان سے عجیب و غریب باتیں سنو یعنی یہ کہ چٹان کے ان پتھروں کو کمزور قرار دیا جارہا ہے۔

انا بنوام الزبير و فحلها

حملت بنا للطيب (....١) والظهر

ہم ام زبیراور اس کے اصلی خاوند کی اولاد ہیں۔ ہم اصلوں کے صلب سے ہیں اور ہماری مائیں

پاکدامن ہیں۔

فحرمت منا صاحبا ومؤازرا

واخا على السراء والضر

ہم سے ہمارے ایک ساتھی، مددگار اور بھائی کو ہم سے خوشحالی اور بدحالی میں ہم سے جدا کردیا

گیاہے۔

ا بن اسحاق نے کہا کہ جب ابوطالب نے اپنی قوم کی مخالفت کے علی الرغم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کا فیصلہ کرلیا اور وہ اس پر مصبوطی سے کاربندہ وگئے اور قوم آنحصرت کی عداوت اور مخالفت پر کمربستہ ہوگئی تو ابوطالب نے مندرجہ ذیل اشعار کھے ،

ما ان جنينا من قريش عظيمة

سوى ان منعنا خير من وطى التربا

اگرہم قریش کی طرف سے سخت مصیبت میں بسلا کے گئے ہیں توبہ صرف اس وجہ سے کہ ہم

شکایت کرے گا۔

نے اس شخض کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہے جو زمین پر چلنے والوں میں سے بہترین ہے۔

اخا ثقة للنائبات مرزا

كريما منساه لا لئيما ولا زربا

وہ قابل اعتماد بھائی ہے، مصیبتوں میں جس کی پناہ لی جاتی ہے، وہ نجیب الطرفین ہے، ملامت زدہ ہے اور جی حصوری نہیں ہے۔

فيال لخوينا عبد شمس و نوفلا

فيا كما ان تسعرا بيننا حربا

اے ہمارے دو بھائیو! لیعنی بنی عبد شمس اور بنی نوفل! تمیس یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ تم ہمارے درمیان جنگ کی آگ بھڑکاؤ۔

وان تصبحوا من بعد ود و الفة احا بيش فيها كلكم يشتكى النكبا احا بيش فيها كلكم يشتكى النكبا الرتم محبت والفت كے بعد احابيش كاكروار اواكرو تو تم پس سے ہرايك مصيبت و نكبت كى

الم تعلموا ما كان في حرب داحس

ورهط ابى يكسوم اذ ملوًا الشعبا

کیاتم نہیں جانتے کہ حرب واحس میں کیا ہوا اور ابو یکسوم (ابر سہ)کے لشکر کے ساتھ کیا پیش آیا جبکہ انھوں نے گھاٹیوں کو بھردیا تھا۔

فو الله لولا الله لا شي غيره

لاصبحتم لا تملكون لنا سربا

بخدا؛ اگر الله نه ہوتا تو کچھ بھی نه ہوتا ( یعنی ہم سب ناپید ہوتے) اور تمهاری به حالت ہوتی که

تمهارے پاس کوئی رستہ نہ ہوتا جس پر چل کر ہم تمہارے پاس آتے۔

احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق ہے اور اس نے محمد بن ابی محمد سے اور اس نے محمد بن ابی محمد سے اور اس نے سعید بن جمیر یا عکر یہ کے حوالہ ہے ابن عباس کی بید روابیت نقل کی کہ قریش کے کچھ لوگ ولید بن مغیرہ

کے ہاں اکٹھے ہوئے، وہ ان سب سے زیادہ عمررسیدہ تھا۔ فج کا موسم آچکا تھا۔ ولید بن مغیرہ نے حاضرین سے کہا "ج کا زمانہ آگیا ہے اس موقعہ پر حاجیوں کے وفود تمام عرب سے تمہارے پاس آئیں گے۔ انہوں نے تمهارے اس رفیق (حضرت محرم) کا حال تو سن ہی لیا ہے، اس لیے ان کے متعلق کوئی ایک بات طے کرلی جائے ایسانہ ہو کہ تم ان کے خلاف مختلف الزام عائد کرو اور اس طرح خود ہی ایک دوسرے کو جھٹلاؤ اور ایک دوسرے کی تردید کرتے جاؤ۔ "انہوں نے کہا!"اے ابو عبد شمس! آپ ہی ان کے بارے میں کوئی رائے تجویز کریں ہم سباس کی تعمیل کریں گے۔ "ولیدنے کہا،"تم لوگ اپنی تجاویز پیش کرو، میں سنتا ہوں۔"کچھ لوگوں نے کہا، "ہم محم کو کابن کمیں گے۔"ولید نے کہا، وہ کابن تو نہیں ہے، میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے۔ یہ قرآن کاہنوں کی گنگناہٹ اور ان کے مسجع فقرات کی طرح نہیں ہے۔ " انھوں نے کہا، "ہم انھیں مجنون کمیں گے۔ " ولیدنے کہا، "وہ مجنون نہیں ہے۔ ہم نے پاگلوں کو دیکھا ہے اور ان کے حالات سے ہم باخبر میں۔ تمارا یہ رفیق نہ بھی بھی باتیں کرتا ہے نہ الٹی سدھی حرکات کرتا ہے اور نہ وسوسوں کا شکار ہے۔"انھوں نے کہا،"ہم ابھیں شاعر کہیں گے۔" ولیدنے کہا، "وہ شاعر بھی نہیں ہیں ہم جملہ اصناف تحن رجز، ہزج، قربض، مقبوض اور مبسوط سے واقف ہیں۔ ان کے کلام پر شاعری کا اطلاق نہیں ہوسکتا۔" انہوں نے کہا. "ہم انھیں ساحر کہیں گے۔" ولید نے کہا. "وہ ساحر تھی نہیں ہیں، جادوگروں اور ان کے طور طریقوں ہے ہم واقف ہیں لیکن یہ تو گرہوں میں پھونکنے کا عمل نہیں کرتے اور یہ بات بھی ان پر چسپاں نہیں ہوتی۔" پھرانھوں نے کہا، "اے ابو عبد شمس؛ پھرتم ہی بتاؤ کہ ہم ان کے متعلق کیا بروپیگنڈہ کریں؟" ولیدنے کہا،"بخدا ان کے کلام میں شیرینی ہے۔اس کلام کی جڑیں چھیلی ہوئی اور مستحکم ہیں اور اس کی شاخیں تمردار ہیں۔ اپنی تجاویز کے مطابق تم جو بات بھی کروگے میں سمجھتا ہوں کہ وہ باطل قرار دی جائے گی۔ قریب ترین بات جو کھی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ تم ان کے بارے میں کہو کہ یہ تحض جادوگر ہے جو آدمی کو اس کے باپ، بھائی، بیوی اور اہل خاندان سے جدا کر دیتا ہے۔ " ولید کی یہ بات س کر سب حاصرین منتشرہو گئے ۔ انہوں نے حاجیوں کے وفود کے پاس جانا شروع کیا اور زائرین میں سے جس کے ساتھ ملاقات ہوتی اے آپ ہے ڈراتے اور حاجیوں کو آپ کے بارنے میں بتلاکر انھیں ہوشیار رہنے کی تلقین کرتے ۔ ولیدین مغیرہ کی اس شرانگیزی کی وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں اس کے متعلق فرمايا

"ذرنی و من خلقت و حیداه سے لے کر ساصلیه سقر "کسه جس کا ترجمه ورج ذیل ہے ب

"چور (دو محجے اور اس تحض کو جے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سامال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دئے، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھروہ طمع رکھتا ہے کہ اسے میں اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کھن چڑھائی چڑھواؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوششش کی، تو خدا کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوششش کی۔ پھر (لوگوں کی طرف) و کچھا۔ پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا۔ پھر پلٹا اور تکبر میں بڑگیا۔ آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آرہا ہے۔ یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عنقریب میں اسے دوز خ میں جونک دوں گا۔"

وہ لوگ جو رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم اور آپؓ پر نازل شدہ پیغام کے بارے میں مختلف باتیں بتاتے تھے،ان کے متعلق اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا!

الذین جعلوا القرآن عضین ۵ فوربك لنسئلنهم اجمعین ۵ (الحجر: ۹۱-۹۲) جنھوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرڈالا ہے تو قسم ہے تیرے رب کی،ہم ان سب سے ضرور پوچس گے۔

یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں سے اسی قسم کا پروپیگنڈہ کرتے اور جس سے بھی ملتے اسے آنحضرت سے برگشۃ کرنے کی کوششش کرتے ۔ چنانچہ جج سے والپسی پر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خبریں اپنے علاقوں میں لے گئے اس طرح آنحضرت کا ذکر عرب کے تمام شہروں میں پھیل گیا اور آپ کا چرچا ہونے لگا۔

(۱۹۷) یونس نے ابی معشر کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کے فرمان ۔۔۔۔ وقالو اقلوبنا فی اکنه (۱)
۔۔۔ کے متعلق محد بن قیس کی یہ روایت نقل کی کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، "آپ جو
کھے ہیں وہ برحق نہیں ہے۔ بخدا؛ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلارہے ہیں اس کے لیے ہمارے ولوں
پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہوگئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک تجاب

<sup>(</sup>۱) اور کھنے لگے کہ جس چیزی طرف تم ہمیں بلاتے ہواس سے ہمارے دل پر دوں میں ہیں۔ (حم المجدہ: ۵)

طائل ہوگیا ہے۔(۱) آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں۔"

( ۱۹۸ ) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا کہ جب قریش نے و مکھا کہ ابوطالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چپوڑ کر ان کے سیرد کرنے اور اس جھگڑے کو سمیٹنے پر کسی طرح راضی نہیں ہوتے اور وہ قوم سے جدائی اور اس سے جدائی تک آنحضرے کی خاطر مول لینے پر تیار ہیں تو وہ عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو لے کر ان کے پاس گئے اور حسب روایت ان ے کہا، "اے ابوطالب! ہم آپ کے پاس بیہ قریش کا ایک خوبصورت اور بہادر نوجوان عمارہ بن ولید لائے ہیں اے لے لیجے اس کی ساری کارگذاری آپ سے متعلق رہے گی، آپ اے لے کر بیٹا بنالیں یہ آپ ہی کا ہے اور اس کے بدلے اپنے اس جھتیج کو ہمارے حوالے کردو جس نے آپ کے اور آپ کے آ باء واجداد کے دین کی مخالفت کی، آپ کی قوم میں پھوٹ ڈال دی اور سب لوگوں کی عقل کو حماقت ہے تعيركيا۔ ہم ايك آدى دے كر دوسراليتے ہيں تاكہ اسے قتل كرديں۔ اس طرح قوم ميں چوٹ نہيں ر انجام کار بھی ایساکرنا بہتر رہے گا۔" ابوطالب نے ان سے کہا، "بخدا؛ تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا،تم محجے اپنا بیٹا دیتے ہو کہ میں اے پالوں اور میرا بھتیجا مجھ سے مانگتے ہو کہ تم اسے قتل کر ڈالو۔ خدا کی قسم! یہ ہرگز نہیں ہوسکتا۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جب کسی او نٹنی کا بچہ گم ہوجائے تو اس کی مامتا کی تسکین کسی دوسرے بچ کے ذریعے سے نہیں ہوسکتی۔" مطعم بن عدی بن نو فل (برا در ہاشم) بن عبد مناف نے اس سے کہا: "اے ابوطالب؛ تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کیا ہے مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کوئی بات قبول نہیں کرتے۔" ابوطالب نے مطعم بن عدی کو جواب دیا، "بخدا؛ تم لوگوں نے مجھ سے انصاف نہیں کیا اور تم مجھے چھوڑ کر میرے خلاف لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو، اچھا کرو جو تمهارا جی چاہے۔" (ابوطالب نے اسی قسم کا جواب دیا) اس پر بات بڑھ گئی اور لڑائی ٹھن گئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا اور ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ چنانچہ اس موقع پر ابوطالب نے مطعم اور بنی عبدمناف میں سے علیحد گی اختیار کرنے والوں اور دیگر قبائل قریش میں سے دشمنی كرنے والوں پر تعریف كی اور پہ اشعار كھے!

<sup>(</sup>۱) یعنی آپ کی اس تبلیخ نے ہمارے اور آپ کے درمیان افتراق پیدا کردیا ہے اوریہ ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ اس کی موجودگی میں ہمارا اور آپ کا ملاپ نہیں ہوسکتا۔

الاقل لعمرو والوليد و مطعم الا ليت حظى من حياطتكم بكر

خبردار!عمرواور ولیداور مطعم سے کمہ دو۔وہ بھی سن لیں کہ کاش تمہاری نگہداشت میں کاایک جوان اونٹ مجھے مل جائے۔

> من الخور حبحاب كثير رغاؤه يرش على الساقين من بوله قطر

جو نحافت اور لاغری کے باعث پست قداور بدشکل ہوچکا ہواور بہت بلبلاتا ہواور اس کے بول

کے قطرے اس کی دونوں پنڈلیوں پر ٹیکے بڑتے ہوں۔

تخلف خلف الورد ليس بلاحق

اذا ما على الفيفاء وتحسبه وبر

پانی پینے کے لیے جانے والے اونٹوں سے پیچھے رہ جاتا ہواور ان سے مل نہ سکتا ہو جب کسی فراخ بیابان میں چلاجائے تو تواسے گربہ نماایک حجوثا ساجانور سمجھے۔

> ارى اخوينا من ابينا وامنا اذا سئلا قال الى غيرنا الامر

میں اپنے دو بھائیوں کو دیکھتا ہوں جو ہمارے باپ اور ہماری ماں سے ہیں کہ جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ دو نوں کہتے ہیں کہ یہ معاملہ دوسروں کے اختیار میں ہے۔

يلي لهما امر ولكن تجر جماكما جرجمت

من راس ذي العلق الصخر

معاملہ تو ان کے اختیار میں ہے لیکن وہ اپنے مقام و مرتبہ سے گرکر شکسۃ ہوچکے ہیں اور ان کی

حالت اس پھری سی ہے جو ذی علق پہاڑی چوٹی ہے گر کر شکست ور یحنت کا سامان ہوجائے۔

هما اغمز اللقوم في اخويهما

وقد اصبحا منهم اكفهما صفر

انھوں نے قوم کے روبرواپنے بھائیوں کی عیب چینی کی اور ان کی شان گھٹائی اور اب یہ حالت ہے کہ ان دونوں کی متھیلیاں بھائیوں سے خالی ہوگئی ہیں۔ اخص خصوصا عبد شمس و نوفلا هما نبذانا مثل ما نبذ الجمر

بالحضوص میری مراد بنی عبدشمس اور بنی نو فل سے ہے ان دونوں نے ہمیں اس طرح اپنے سے جدا کر دیاہے جس طرح آگ کی چنگاری کو پھینک دیا جاتا ہے۔

> فاقسمت لا ينفك منهم مجاور يجاورنا مادام من نسلنا شفر

میں نے قسم کھالی ہے کہ ان میں کا کوئی آدمی ہمارے بردوس میں نہیں رہ سکتا جب تک ہماری نسل میں سے ایک آدمی بھی زندہ باقی ہے۔

ھیا اشر کا فی المجد من لا اخالہ من الناس الا ان یرس له ذکر ان دونوں نے لوگوں میں سے الیے شخص کو ہزرگی میں شریک کرلیا ہے جس کی کوئی برا دری نہیں ہے لیکن اس کی ذات کی حد تک اس کی تھوڑی ہی شہرت ہو تو ہو۔

> وليدا ابولا كان عبدا لجدنا الى علجة زرقاء جاش بها البحر

انہوں نے ولید کے ساتھ اشتراک کرلیا ہے جس کا باپ ہمارے دادا کا غلام تھا اور سب نیلے گدھے اکٹھے ہوگئے ہیں جن کی وجہ سے سمندر جوش میں آگیا ہے یعنی جنگ کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔

> وتیم و مخزوم وزهرة منهم وکانوا لنا مولی اذا ابتغی النصر

بنی تیم اور بنی مخزوم اور بنی زہرہ نے بھی ان ہی کی رفاقت اختیار کرلی حالانکہ جب امداد طلب کی گئی تو وہ ہمارے حامی تھے۔

فقد سفہت احلامهم وعقولهم وکانوا کجفر شرها جهلت جفر وہ احمق قرار پائے اور ان کی عقلیں ماری گئیں۔وہ جفر کی طرح ہوگئے بلکہ ان کے شرنے جفر کو

تھی بھلادیا۔

# مسلمانوں برظلم وستم اور تشد د

(۱۹۹) پھر قریش کے سردار ایک دوسرا وفد لے کر ابوطالب کے پاس گئے اور کھا! "اے ابوطالب! آپ، ہمارے درمیان عمر رسیدہ بزرگ ہیں اور شرافت اور قدر و منزلت کے مالک ہیں۔ ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اپنے بھتیج کی حمایت ترک کردیں تاکہ ہم اسے قتل کردیں یا وہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دینے، ہمارے باپ داداکی برائی اور ہمارے دین کی عیب چینی سے باز آجائے۔ اب یا تو آپ اسے روکس یا ہماری اور آپ کی جنگ ہوگی۔ ہم نے آپ سے معذرت طلب کی تھی اور ہماری خواہش تھی کہ ہمیں آپ کی وشمنی اور آپ سے محاذ آرائی سے نجات حاصل ہوجائے گی۔ ہمارے خیال میں اس معلطے کا بھی حل ہے۔ آپ اس بارے میں سوچیں اور ہمیں اپنے فیصلہ سے مطلع فرمائیں۔ "

(۲۰۰) احمد نے بونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا بہتھوب بن عتبہ بن مغیرہ بن اخنس نے مجھے بتایا کہ جب قریش نے ابوطالب کویہ الٹی عیٹم دیا تو انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اور آپ ہے کہا، "جھتیجا آپ کی قوم نے آکر مجھ سے یہ یہ باتیں کمی ہیں اور ان کی باتوں سے ظاہر ہوگیا ہے کہ انہوں نے میرے خلاف اعلان جنگ کردیا ہے۔ آپ میرے لیے بھی اور اپ نے بھی جینے کی کچھ گنجائش باتی رہنے ویں اور آپ مجھ پر اتنا ہو جھنہ ڈالیں کہ نہ میں اسے اٹھا سکوں اور نہ آپ اٹھا سکیں۔ اس لیے آپ اپنی قوم سے الیمی باتیں کہنا چھوڑد یں جو انہیں ناگوار ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارے اور ان کے در میان تفریق واقع ہوگئی ہے۔ "اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کیا کہ میرے بچا کی پوزیش نازک ہوگئی ہے ان کے لیے میری حمایت کرنا مشکل ہوگیا ہے اور وہ اس سے وست بردار ہونے اور مجھے میرے حال پر چھوڑد سے کے لیے میری حمایت کرنا مشکل ہوگیا ہو اور وہ اس سے وست بردار ہونے اور مجھے میرے حال پر چھوڑد سے کے لیے میری حمایت کرنا مشکل ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا کہ دست بردار ہونے اور مجھے میرے حال پر چھوڑد سے کے لیے میری حمایت کرنا مشکل ہوگیا ہوگیا ہوگیا کہ دست بردار ہونے اور مجھے میرے حال پر چھوڑد سے کے لیے میری جو رہو بھے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "پچا جان! اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی

رکھ دیاجائے پھر بھی میں یہ کام نہیں چوڑوں گا۔ یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرمادے یا میں اپنے مقصد کے حصول میں ہلاک ہوجاؤں۔ "پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں فرط جذبات کے باعث آنسو اللہ آئے اور آپ رو دیے۔ جب آپ جانے گئے تو ابوطالب نے یہ دیکھ کر کہ حضور "پر اس بات کا کیساناگوار اثر ہوا ہے، آنحضرت کو پکارا!" بھتیج! والیس آؤ۔ "آنحضرت والیس آگئے تو ابوطالب نے کہا! "آپ اپنا مشن جاری رکھیں اور جو کچھ کرنا چاہیں کریں۔ بخدا! میں کسی چیزی وجہ سے آپ کو دشمنوں کے حوالے نہ کروں گا۔"

(۲۰۱) یونس نے طلحہ بن یحیٰ بن طلحہ بن عبیداللہ کی وساطت سے موئ بن طلحہ کی روابیت نقل کے۔ موئ نے کہا، مجھے عقیل بن ابی طالب نے خبردی کہ قریش ابوطالب کے پاس آئے اور انہیں کہا، ستمہارایہ بھتیجا ہماری مجلسوں میں اور ہماری مسجد میں (یعنی ہرجگہ) ہماری ایذا رسانی کے دریے ہے آپ اسے روکس سالو طالب نے کہا، سالے عقیل با جاد اور مجہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بلالاد۔ پنانچہ میں گیا اور آپ کوایک چھوٹے سے مکان سے نکال کر لے آیا۔ رادی کا بیان ہے کہ یہ محت گری کا موسم تھا اور دو بہر کا وقت تھا۔ آئحضرت گری کی شدت سے بچاؤ کے لیے سایہ میں چلنے کی کوشش کرتے تھے، جب آنحضرت تشریف لائے توابوطالب نے آپ سے کہا، سآپ کے ان چیرے بھائیوں کا گمان ہے کہ آپ مجلس و معجد میں ان کی ایزا رسانی کے دریے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے لیے اذبیت کا باعث نہ بنیں۔ "آپ میں ان کی ایزا رسانی کے دریے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے لیے اذبیت کا باعث نہ بنیں۔ "آپ نے نے فرایا، سمان کی جانب اٹھائی اور فرایا، "کیا تم اس سورج کو ویکھتے ہوہ" انہوں نے کہا، "ہاں۔" پھر نے فرایا، سمان کی جانب اٹھائی اور فرایا، "کیا تم اس سورج کو ویکھتے ہوہ" انہوں نے کہا، "ہاں۔" پھر سے شعلہ حاصل کرنے پر قادر نہیں ہو۔ "اس پر ابوطالب نے قریش کے و فد کو کہا، "بخدا! میرے بھتیج نے مصلے جاد اور محبور ساتھ کھی جھوٹی بات نہیں کی، اس لیے تم طے جاد اور محبور شکھو۔"

( ۲۰۲ ) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی یہ روایت نقل کی کہ جب ابوطالب نے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علی وسلم کی حمایت و نصرت اور قوم کی عداوت و مفارقت کے برخلاف آنحصرت کے و فاع کا فیصلہ کرلیا تو یہ اشعار کھے :

> والله لن يصلوا اليه بجمعهم حتى اوسد فى التراب دفينا

بخدا؛ قریش اپنی جمعیت کے باوجود (آنحصرت کو نقصان پینچانے کے لیے) آپ کے قریب ہرگز نہیں پینچ سکیں گے جب تک کہ میں مٹی میں دفن ہوکر لیٹ نہ جاؤں۔

امض لامرك ما عليك غضاضة

والبشر وقر بذاك منك عيونا

آپ اپنے کام کو جاری رکھیں ذلت و منقصت آپ کو چھونہ سکے گی۔ آپ خوش ہوجائیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔

> ودعوتنی وعلمت انك ناصح فلقد صدقت و كنت قد ما امينا

اور آپ نے مجھے دعوت دی اور میں نے جان لیا کہ آپ ناصح و خیرخواہ ہیں اور پہلے سے ہی صادق و امین تھے۔

وعرضت دينا قلا عرفت انه

خير اديان البريه دينا

آپ نے اپنا دین پیش کیااور محجے معرفت حاصل ہوگئی کہ یہ دین دنیا کے جملہ ادیان سے بهترہے۔

لولا الملامة وحذارى سبة

لوجداتني سمحا لذاك مبينا

اگر محجے (قوم کی) ملامت اور سب و شتم کا خوف لاحق نه ہوتا تو آپ محجے ویکھتے کہ میں جوانمردی کے ساتھ علانیہ اس دین کی پیروی اختیار کرتا۔

جب قریش نے یہ کہا کہ آپ نے ہماری عقلوں کو بے عقلی قرار دیا ہے،ہمارے دین کی برائی کے ہے اور ہمارے باپ دادا کو گالیاں دی ہیں۔ بخدا؛ ہم اس توہین کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اس وقت ابوطالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماست میں اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ حضور آپ کو سب لوگوں سے زیادہ محبوب تھے اور آپ کی شان میں فورا ایک قصیدہ کہا اور اس کے آخر میں اپنی قوم سب لوگوں سے زیادہ محبوب تھے اور آپ کی شان میں فورا ایک قصیدہ کہا اور اس کے آخر میں اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہیں آنحضرت کو اذبیت پہنچانے سے باز رہنے کی تلقین کی ۔ قصیدہ مذکور کے چند اشعار یہ ہیں :

لها رايت القوم لا ود بينهم

وقد قطعوا كل العرى والوسائل

جب میں نے قوم کو دیکھا کہ وہ محبت و مودت سے عاری ہو چکے ہیں اور انہوں نے تمام مصبوط رشتوں اور تعلقات کو منقطع کر دیا ہے۔

وقد صارحونا بالعداوة والاذى

وقد طاوعوا امرا لعد والمزايل

وہ عداوت وابذا رسانی کے لیے کھل کر ہمارے سامنے آگئے ہیں اور انہوں نے ہماری گھات میں بیٹھے ہوئے دشمن کے ساتھ موافقت اختیار کرلی ہے۔

وقد حالفوا قوما علينا اظنة

يعضون غيظا خلفنا بالانامل

انہوں نے ہماری مخالفت میں تہمت زوہ لوگوں کو اپنا حلیف بنالیا ہے اور وہ سب غیظ و غضب کے باعث ہمارے بیچھے اپنی انگلیاں کا شیتے ہیں۔

صبرت لهم نفسى بصفراء سمحة

وابيض عضب من سيوف المقاول

میں ان کے سامنے چٹان کی طرح ڈٹ گیا اور میرے پاس ایک کچکدار کمان اور معاہد کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھی۔

واحضرت عنده البيت رهطي واسرتي

وامسكت من اثوابه بالوصائل

میں نے بیت اللہ کے پاس اپنی برادری اور اہل خاندان کو حاضر کیا اور میس نے بیت اللہ کی دھاری دارچادروں کے غلاف کو پکڑ لیا۔

عكوفا معا مستقبلين وتاره

لدى حيث يقضى حلفه كل نافل

میں دوسرے قبلہ رخ کھڑا ہونے والوں کے ساتھ وہاں پر کھڑا ہوگیا جہاں ہرقسم اٹھانے والا کھڑا

ہوکر قسم اٹھاتا ہے۔

رحیث ینیخ الاشعرون رکابهم بهفضی السیول بین ساف و نائل

جہاں یمن کے قبیلہ اشعر کے لوگ آگر اپنے اونٹ بٹھاتے ہیں۔ یہ جگہ سیلا بوں کی زدییں ہے اور اساف اور نائلہ بتوں کے درمیان واقع ہے۔

(۲۰۳) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی یہ روابیت نقل کی کہ رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وین کی تبلیغ جاری رکھی اور بنی ہاشم اور بنی مطلب نے آپ کی تمایت کا بیڑا اٹھایا اور انھوں نے آپ کو کفار کے سپر دکر دینے سے انکار کر دیا حالانکہ وہ بھی دیگر کفار قریش کی طرح آپ کے دین کے مخالف تھے لیکن وہ اس حرکت کو ذات آمنز سمجھتے تھے کہ وہ اپنی برداری کے آدی کو دشمنوں کے حوالے کر دیں۔ جب بنی ہاشم اور بنی مطلب نے یہ طرز عمل اختیار کیا اور قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا لبس نہیں چلتا تو انہوں نے برافروختہ ہوکر یہ طے کیا کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف علیہ وسلم پر ان کا لبس نہیں چلتا تو انہوں نے برافروختہ ہوکر یہ طے کیا کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف ایک دستاویز کھی جائے کہ ان کے ساتھ شادی بیاہ اور خرید و فروخت کے تعلقات نہ رکھے جائیں۔ چنانچہ اس بار۔ بس انہوں نے ایک دستاویز تیار کی، اس دستاویز کا کا تب منصور بن عکر مہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار تھا۔ انہوں نے اس دستاویز کو خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکاویا۔ پھروہ مسلمانوں کے ساتھ علیم میں باتر آئے انہیں پابند کر دیا اور اذبت بھنچائی۔ قریش کا یہ محاصرہ مسلمانوں کے لیے بلاء عظیم کسیت ہوا اور وہ بری طرح بلاد یہ گئے۔

وشمن خدا ابولہب (بن عبدالمطلب) نے اپنے خاندان سے علیحدگی اختیار کرکے قریش کا ساتھ دیا اور کہا براے گروہ قریش؛ میں لات اور عزیٰ کا حامی ہوں۔ " چنانچہ اللّٰہ عزوجل نے اس کے بارے میں بیہ سورۃ اللھب نازل فرمائی ؛

تبت يداآ ابى لهب و تب و ما اغنىٰ عنه ماله وماكسب و سيصلى نارا ذات لهب و امراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسده

ٹوٹ گئے ابولہ کے ہاتھ اور نامراد ہوگیا وہ۔اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ صرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور (اس کے ساتھ)اس کی جو رو بھی، لگائی پھائی کرنے

والی،اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔

( ۲۰۱۳) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی کہ صفیہ بنت عبدالمطلب نے پیہ اشعار کھے :

> الا من مبلغ عنى قريشا ففيم الامر فينا والامار

خبردار؛ قریش کو میری طرف سے کون یہ بات مپنچانے والا ہے کہ ہمارے ور میان کیا معاملہ رونما ہوا ہے۔

لنا الامر البقدام قد علمتم ولم توقد لنا بالغدار نار

تم جانتے ہو کہ ہماری بات مقدم ہے اور ہمارے لیے جنگ کی آگ غداری کرکے نہیں بھڑ کائی جاسکتی۔

مجازيل العطا اذا وهبنا

واليسار اذا ابتغى اليسار

جب ہم مبرکرتے ہیں تو بت زیادہ عطاکرتے ہیں اور جب آسانی کا مطالبہ کیا جائے تو ہم وہ تھی

عطا کرتے ہیں۔

وكل مناقب الخيرات فينا وبعض الامر منقصة وعار

حمله مناقب خیرہم میں موجود ہیں اور بعض امور ذلت و منقصت اور عار کا باعث ہوتے ہیں۔

فلا مو العاديات غداة جمع

بايديها اذا سطع الغبار

جب غبار اڑکر بلند ہوا تو لوگوں نے اس جماعت کی ملامت کی جنہوں نے علی الصبح قتل و قتال

کے لیے فضا کو تیار کیا۔

لنصطبرن لامر الله حتى

يبين ربنا اين القرار؟

ہم اللہ کے فیصلے کو صبر کے ساتھ برواشت کریں گے یہاں تک کہ ہمارا پروردگار ہمارے لیے

واضح کردے کہ کمال جاکر تھسرناہے؟

اور ابوطالب نے پیراشعار کھے!

الا ابلغا عنی علی ذات نایھا لڑیا وخصا من لڑی بن کعب خبردار! تم دونوں میری طرف سے بنی لوی اور بالحضوص بنی لوی میں سے بنی کعب کو وہ بات پینچادو جو ظاہر ہو چکی۔

> الم تعلموا انا وجدانا محمدا نبيا كموسى خط في اول الكتب

کیاتم نہیں جانے کہ ہم نے محمد صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو موسیٰ جیسا نبی پایا ہے جن کا ذکر پہلی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔

> وان عليه فى العباد محبة ولا خير فيمن خصه الله بالخب

اللہ کے بندے محبت کے ساتھ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے فریب کاری اور خیانت کے لیے محضوص کر دیا ہواس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔

> وان الذى اضفتم فى كتابكم لكم كائن نحسا كراغية السقب

جو کچرتم نے اپنی دستاویز میں قلم بند کیا ہے او نٹنی کے نوزائیدہ بچے کی آواز کی طرح اس کی نحوست کا و بال تمیں پر پڑے گا۔

افیقوا افیقوا ان یحفر الثری ویصبح من لمدیجن ذنبا کذی الذنب نیند سے بیدار ہوجاؤ اور ہوش میں آؤ قبل اس کے کہ قبر کھودی جائے اور جس نے کوئی گناہ نمیں کیا اس کو بھی گناہ گاروں کی طرح حساب دینا پڑے۔

ولا تتبعوا امرا لغواۃ و تقطعوا ایا صرنا بعد المودۃ والقرب گراہوں کی باتوں کا تباع نہ کرو اور مودت اور قربت کے بعد ہمارے معاہدوں کو نہ توڑو۔ وتستجلبوا حربا عوانا وربها امر على من ذاقه حلب الحرب

جنگ کو دعوت نه دو اور زور آزمائی کے مواقع پے در پے پیدا نه کرو، کیونکه اکثرایسا ہوا ہے که

جنگ کا دو دھ جس شحض نے بھی چکھا ہے اس نے اسے کڑوا محسوس کیا ہے۔

ولسنأ ورب البيت نسلم احمدا

على امحال عن عض الزمان ولا كرب

رب البیت کی قسم! ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ شدائد زمانہ اور کرب و بلا کی وجہ سے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات کے سپرد کر دیں۔

اليس ابونا هاشم شد ازره

واوصى بنيه بالطعان وبالضرب؟

کیاہمارے باپ ہاشم نے اپنی قوت کو مشحکم نہیں کیا تھا اور اپنے بیٹوں کو یہ وصیت نہیں کی تھی کہ وہ نیزے اور تلوار کے استعمال میں ممارت حاصل کریں ؟

ولسنا نهل الحرب حتى تهلنا

ولا نشتكي ما ينوب من النكب

ہم جنگ آزمائی سے اکتانے والے نہیں ہیں یماں تک کہ خود جنگ ہی ہم سے اکتا جائے اور ہم پر جو نکبت و مصیبت بھی آئے ہم اس کے بارے میں شکابیت کرنے والے نہیں ہیں۔

ولكننا اصل الحفاظ ذو والنهى

اذا طار ارواح الكماة من الرعب

جب زرہ پوش جنگی ہمادروں کی روحیں رعب اور خوف سے اڑی جاتی ہیں ہم اس وقت تھی اپنے حواس نہیں کھوتے بلکہ محافظت اختیار کرتے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں۔

ابوطالب نے یہ اشعار تھی کھے ب

الا ابلغا عنى لؤيا رسالة بحق وماتغنى رسالة مرسل خبردار! تم دونوں میری طرف سے بنی لؤی کو یہ پیغام پپنچادو جو حقیقت پر بننی ہے حالانکہ پیغام بھیجنے والے کا پیغام فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔

بنى عمنا الادنين تيما نخصهم

واخوتنا من عبد شمس ونوفل

یہ پیغام ہمارے قریبی چپاکے بدیوں بنی تیم اور بالحضوص ہمارے بھائیوں بنی عبد شمس اور بنی

نو فل کے لیے ہے۔

أظاهرتم قوما علينا ولاية

وامر غوى من غواة وجهل؟

کیاتم ہمارے خلاف ایسی قوم کی مدد کرتے ہواور گراہوں اور جاہلوں کے ہنھکنڈوں میں آجکے ہو؟

يقولون انا قد قتلنا محمدا

اقرت نواصى هاشم بالتذلل

جویہ کہتے ہیں ہم نے محر کو قتل کردیا ہے اور بنی ہاشم کی پیشانیوں کو ذلت کے ساتھ جھکادیا ہے۔

كذبتم ورب الهدى تدمى نحورها

بمكة والركن العتيق المقبل

رب ہدایت کی قسم؛ تم جھوٹ کہتے ہو مکہ میں اور رکن عتیق جے بوسہ دیا جاتا ہے اس کے پاس ان

کے گلے کاٹے جائیں گےاور خون ہے گا۔

تنالونه او تبطلون لقتله

صوارم تفری کل عظم و مفصل

تم آنحصزت کو حاصل کرلوگے یا آپ کے قتل کا ابطال کروگے اور کاشنے والی تلواریں ہڈیوں اور اعصاء کے جوڑوں کو کاٹ کر رکھ دس گی۔

وتداعوا بويل انتم ان ظلمتم

مقالیه فی یوم اغر محجل

اگرتم نے آپ کے گھروں پر ظلم کیا تو تم برے ناموں سے پکارے جاؤگے ،اس دن جبکہ کچھ

چرے چکتے ہوں گے۔

فمهلا ولما تنتح الحرب بكرها

وياتى تهاما اواخر معجل

پس سرم رویہ اختیار کرو۔ جنگ پینترے بدل بدل کر لڑی جانے کے بعد بالآخر جلد ہی ختم

ہوجائے گی۔

وانا متى ما نمرها بسيوفنا

تجلجل وتعرك من منساء تكلكل

ہم کب تک اپنی تلواروں کو حرکت دیتے رہیں گےاور معرکہ آرائی کرکے گلے کاشتے رہیں گے۔

ويعلو ربيع الابطحين محمد

علىٰ ربوة من راس عنقاء عيطل

محد (صلی الله علیه وسلم) سخنیاں اور مصائب بر داشت کر کے وادی بطحا کے موسم بہار میں ایک ٹیلہ

بر چڑھ جائیں گے۔

ویاوی الیها هاشم ان هاشها

عرانین کعب آخرا بعد اول

اور بنی ہاشم اس کے پاس پناہ حاصل کریں گے اور بنی ہاشم اول سے لے کر آخر تک سب کے

سب سرداراور اشراف ہیں۔

فان كنتم ترجون قتل محمد

فروموا بها جمعتم نفل يذبل

اگرتم محر کو قتل کرناچاہے ہو تو سب کے سب اکٹھے ہوکر صرورت سے زیادہ کوشش کرتے رہو

تمهاری کوسشش بے فائدہ تا بت ہوگی۔

فانا سنهنعه بكل طمرة

وذي ميعة نهد المواكل هيكل

ہم لمبی ٹانگوں والے عمدہ، مصبوط اور تنو منداور تیزرفتار گھوڑوں کے ساتھ آپ کا د فاع کرتے

رہیں گے۔

وكل ردينى طما كعوبه وغضب كايماض الغمامة يفصل

ہر نیزے کا بھالا بلند ہوگا اور شعلہ زن ہوگا جس طرح سفید بادل چپکتا ہے اور نیزوں کے بھالے ٹکڑے ٹکڑے کرتے چلے جائیں گے۔

بايمان شم من ذوًابة هاشم

مغاوير الابطال في كل محفل

یہ کارروائی ہاشمی سرداروں کے ہاتھوں عمل میں لائی جائے گی جو ہر محفل میں بہادروں پر غارت ڈالتے ہیں۔

( ۲۰۵) احمد نے پونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی بیہ روابیت نقل کی کہ جب قرایش نے ابوطالب کا بید کلام سنا اور دیکھ لیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمایت پر کس طرح کمربسۃ ہیں تو وہ ان سے مالوس ہوگئے تو انھوں نے بنی عبد المطلب کو مظالم کا تختہ مشق بنانے کی ٹھان کی۔ ابوطالب ان کو لیکر آئے اور وہ سب کعبہ کے پر دوں کے در میان گھڑے ہوگئے اور انہوں نے اپنی قوم کے مظالم قطع رحمی، جنگ آزمائی اور خو نریزی کے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ابوطالب نے یہ دعائیہ کمات کیے۔ "اے اللہ! بماری قوم ہم سے برگشۃ ہو چی ہے اور ان سب نے ہمارے خلاف متحدہ محاذ بنالیا ہے، تو ہماری جلد امداو فرما اور ان کے اور میرے بھتیج کے در میان حائل ہوجا۔ "پھر انہوں نے اپنا رخ قریش کی طرف پھیرا جو ان کو اور ان کے اور میرے بھتیج کے در میان حائل ہوجا۔ "پھر انہوں نے اپنا رخ قریش کی طرف پھیرا جو ان کو اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے۔ ابوطالب نے ان کو اس طرح خطاب کیا، "ہم اس گھرکے مالک کے حضور قطع رخمی کرنے والے اور رشۃ داروں سے بدسلو کی کرنے والے کے خلاف بدعا کرتے ہیں۔ کے حضور قطع رخمی کرنے والے اور رشۃ داروں سے بدسلو کی کرنے والے کے خلاف بدعا کی تعالیٰ تم پر مگروہ عذاب نمیس چاہیے کہ اپنے برے ارادوں سے باز آجاؤ ورنہ ہماری قطع رخمی کے سبب اللہ تعالیٰ تم پر مگروہ عذاب نازل کرے گا۔ "قریش نے اس کا یہ جواب دیا، "اے بنی عبدالمطلب؛ ہمارے اور تمارے در میان مصلحت اور صلہ رخمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ (خاکم بدہن) اس میوقوف لڑکے کو قش نہ مصلحت اور صلہ رخمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ (خاکم بدہن) اس میوقوف لڑکے کو قش نہ

ا بوطالب اپنے موقف پر ڈٹ گئے، وہ اپنے بھتیج اور بھائیوں کو گھاٹی میں لے گئے اور ان کے علاوہ

دوسرے الیے لوگوں کو بھی گھائی میں داخل کیا جو مومنوں میں سے تھے اور اللّٰہ تعالیٰ اور رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی نصرت وامداد پر کمربسۃ تھے یا مشرک ہونے کے باوجود آنحضرت کے حامی تھے۔ یہ سب کے سب اس گھائی میں داخل ہوگئے جو مکہ کے نواح میں شعب ابی طالب کے نام سے موسوم تھی۔

جب عمرو یعنی عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ قریش کے پاس واپس آئے اور انہوں نے انہیں وہ باتیں بتائیں جو نجاشی (شاہ صبشہ) نے حضرت مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہیں تو قریش بہت چیں بجبیں ہوئے، انہوں نے آنحضرت اور آپ کے ساتھیوں کو سخت اذبیت پہنچانا شروع کی۔ وہ انہیں ہر راسۃ پر مارتے تھے اس طرح انہیں گھائی میں محصور کردیا گیا اور ان کی الیی ناکہ بندی کی گئی کہ ان کو بازار کی اشیاء پہنچنے کے تمام راستے بند ہوگئے۔ کفار کسی شخص کو بھی ان کے پاس جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے جو ان کے پاس کھائی ہے نگریں یا دوسری صروری اشیاء لے جانا چاہتا ہو۔ محصورین صرف ج کے موسم میں گھائی ہے نکل سکتے تھے اس موقع پر بھی قریش کے لوگ جلدی کر کے بازاروں کا مال خرید لیتے تھے اور مصورین ہے نگری کی خروم رہیں۔ ولید بن مغیرہ کا منادی قریش کے مصورین ہے نئری خرید نے ہوئے دیکھو تو درمیان یہ ندا کرتا بھرتا تھا کہ محصورین میں ہے جس آدی کو تم کھانے کی چزیں خرید تے ہوئے دیکھو تو درمیان یہ ندا کرتا بھرتا تھا کہ محصورین میں ہے جس آدی کو تم کھانے کی چزیں خرید تے ہوئے دیکھو تو تاجر کواس ہے زیادہ قیمت دے کر وہ چزیں خرید لواور محصورین کو محمورین کو محمور میں خریدہ قیمت دے کر وہ چزیں خرید لواور محصورین کو محمور میں خریدہ قیمت دے کر وہ چزیں خرید لواور محصورین کو محمور میں خروم کر دو۔

(۲۰۶) یونس نے عیسیٰ بن عبداللہ تمیمی کے حوالہ سے ربیع بن انس کی یہ روایت نقل کی کہ ولید بن مغیرہ کی بدخلقی اور سفاکی کے باعث اس کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی؛

> عتل بعدد ذلك زنيمه ٥ (القلم : ١٣) وه جفاكار ہے اور ان سب عيوب كے ساتھ بدا صل ہے۔

### (۲۰۷) شعب ایی طالب کی محصوری اور بائیکاٹ کی دستاویز

احمد نے بونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی وہ روایت نقل کی جو اس نے ولید کی منادی کے بارے میں بیان کی ولید کا منادی یہ نداکر تا پھر تا تھا کہ "محصورین میں ہے کسی کو تم دیکھو کہ وہ کوئی کھانے کی چیز خرید رہا ہے تو تم اس سے زیادہ قیمت دے کر وہ چیز خرید لو اور تاجروں اور ان کے در میان حائل ہوجاؤاور جس کے پاس نقدی نہ ہوا ہے کہ وہ خرید لے نقدی کی ادائیگی میرے ذے ہوگ۔ "وہ متواتر

تین سال تک ایسا کرتے رہے یہاں تک کہ محصورین کی حالت انتہائی کربناک ہوگئی اور ان کے بھوکے ۔ بکوں کے رونے بلکنے کی آوازیں شعب ابی طالب سے باہر سی جانے لگئیں۔ بنوہاشم کے اس ابتلاء کو مشرکین نالیسند یدہ سمجھنے لگے یہاں تک کہ عام قرایش بھی بنی ہاشم کی اس مصیبت کو کراہت کی نظر سے دیکھنے لگے انہوں نے بائیکاٹ کی اس ظالمانہ دستاویز پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے برخلاف تحریر کی گئی تھی نا پسند بدگی کا اظہار کیااور ان میں سے کچھ آدی اس بات پر آمادہ ہوگئے کہ اس دستاویز سے اعلان براءت کرویں۔ اس دوران میں ابو طالب ڈرتے تھے کہ کہیں کفار قریش مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت یا خفیہ طریقے سے قتل نہ کردیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت یا خفیہ طریقے سے قتل نہ کردیں۔ جب رسول اللہ صلی درمیان سلاتے۔ درمیان سلاتے۔

قریش رات کے وقت بنی ہاشم کے بھو کے بچوں کے رونے کی آوازیں گھائی میں سنتے۔ جب صبح
کے وقت اٹھ کر وہ اپنی مجلسوں میں کعبہ کے پاس بیٹھتے تو ایک دو سرے سے سوال کرتے ایک آدی اپنے
رفیق سے پوچھتا "تمہارے اہل وعیال نے گزشتہ رات کیے گزاری ؟ "وہ جواب دیتا "خیریت ہے۔ "پہلا آدی
کتا " لیکن تمہارے یہ بھائی جو گھائی میں محصور ہیں انہوں نے اس حال میں رات بسر کی کہ ان کے بچ صبح
تک بھوک سے بلکتے رہے۔ "قریش کے کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
خاندان کی یہ حالت دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو اس صورت حال کو دیکھ کر کر اہت
محسوس کرتے تھے۔ اس موقع پر ابو طالب نے یہ اشعار کے جن میں انہوں نے ذکر کیا کہ کفار قریش حضرت
محسوس کرتے تھے۔ اس موقع پر ابو طالب نے یہ اشعار کے جن میں انہوں نے ذکر کیا کہ کفار قریش حضرت
کی اشیاء خرید نے سے محروم رکھتے تھے اشعار درج ذیل ہیں۔

الا من لهم آخر الليل معنم

طواني واخرى النجم لم يتقحم

ان لوگوں سے آگاہ رہو ،جو آخر شب اپنے ہاتھ خون سے رنگین کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مجھ پر زیادتی کی ہے اور انھی تو آخری ستارہ تھی غروب نہیں ہوا۔ طوانى وقد نامت عيون كثيرة

وسائر اخری ساهر لم ينوم

وہ میرے ساتھ زیادتی کاار تکاب کررہے ہیں اور اس وقت بہت سی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں اور دوسری کچھ آنکھس جاگ رہی ہیں اور انہیں نیند نہیں آتی۔

لاحلام اقوام أرادوا محمدا

بسوء ومن لا يتقى الظلم يظلم

ان آنکھوں کی بیداری ان لوگوں کی عقلوں کے باعث ہے جو حضرت محمہ کے خلاف برے منصوبے تیار کرتے ہیں اور جو شخض ظلم سے باز نہیں آتااس کے ساتھ بھی ظلم کیا جاتا ہے۔

سعوا سفها واقتادهم سورا

يهم على قليل من رايهم غيرِمحكم

ان کی تمامتر کوششسی احمقانہ ہیں۔ حماقت ہی انہیں باہر تھینے لائی ہے اور ان کی ہی بیو قونی ان کی غیر محکم رائے پر مسلط ہوکر برائی کے لیے کوشاں ہے۔

رجاء امور لم يسالوا نظامها

وان حشدوا في كل نفرو موسم

وہ الیےامور کے طلب گار ہیں جن کی سچائی و پنجتگی ہے وہ ناواقف ہیں اگر چہران میں کا ہر گروہ ہر

موسم میں ان امور کے بیچھے پڑا ہوا ہے۔

يرجون ان نسخى بقتل محمد

ولم تختضب سمر العوالي من الدام

ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم محمر کے قتل کو گوارا کرلیں اور نیزوں کے سروں کو اور حجاز ، نجد اور تہامہ کی سرزمین کو خون سے رنگین نہ کریں۔

يرجون منا خطة دون نيلها

اضراب وطعن بالوشيح المقوم

وہ ہم سے ایسا غیر معقول مطالبہ کررہے ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے نیزوں کا نشانہ بننا بڑتا

ہے اور سیدھے رکھنے والی تلواروں کی صربیں کھانا بڑتی ہیں۔

كذبتم وبيت الله لا تقتلونه

جماجم تلق بالحطيم وزمزم

بیت اللہ کی قسم! تم جھوٹے ہو تم آنحضرت کو قتل نہیں کر سکو گے۔ یقینا سروں کی کھوپڑیاں حطیم اور زمزم کے پاس کاٹ کر پھینکی جائیں گی۔

وتقطع ارجام وتنسى حليله

خليلا وتغشى محرما بعد محرم

خونی رشتے منقطع ہوجائیں گے مصاہرت اور دوستی اور ہمسایگی کے تعلقات فراموش کر دیئے جائیں گےاور حرم کعبہ میں آنے والے ہر شخض کو پر دہ پوش کر دیا جائے گا۔

وينهض قوم فى الداروع اليكم

يذبون عن احسابهم كل مجرم

ایک قوم زرہ اپوش ہوکر تیزی کے ساتھ تم پر حملہ آور ہوگی اور ہر مجرم کو اس کے خاندانی محاس ومفاخرے محروم کرکے کیفرکر دار تک پہنچائے گی۔

(۲۰۸) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاتی کی یہ روایت نقل کی کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف قریش کے مقاطعہ کی کاروائی دو یا تین سال تک جاری رہی یماں تک کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب انتہائی ظلم وتشدد کا شکار ہوگئے۔ قریش کے جو لوگ ان کے ساتھ صلہ رخی کا سلوک کر ناچاہتے وہ ان کے پاس کوئی چیز علانیہ نمیں بھواسکتے تھے بلکہ پوشیدہ طریقے سے ہی ان سے احسان کر سکتے تھے راوی کا بیان ہے: محصے یہ خبر پہنی ہے کہ ایک دن صحیم بن حزام نگلا اس کے ہمراہ ایک شخص اس کی پھو بھی بنت خویلد کے لیے کھانا اٹھائے جارہا تھا (حضرت خدیجہ نوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنحضرت می ساتھ شعب میں محصور تھیں) اس دوران میں صحیم کی ملاقات ابو جبل سے ہوگئی۔ ابو جبل پکاراٹھا، "تم یہ کھانا بنی ہاشم کے لیے لیے جارہ بو بی بخدا تمہارا کھانا اور تم آگے نمیں جاسکتے جب تک کہ میں تمہیں قریش کے در میان رسوا نہ کر دوں۔ ابو النجتری بن ہاشم بن حارث بن اسد نے ابو جبل سے کہا،" یہ حکیم کی پھو بھی کے پاس بھیجنا چاہتا ہے کیا تم اے ایساکر نے سے باز

ر کھناچاہے ہو؟" لیکن ابو جبل نے اسے چھوڑنے سے انکار کردیا۔ ابوالبختری نے اونٹ کی پنڈلی کی ہڈی اس کے سرپر دے ماری اور اسے زخمی کردیا اور پاؤں کے ساتھ اسے کچل کر اس کی خوب مرمت کی۔ حمزہ بن عبد المطلب قریب ہی یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے اور کفاریہ نہ چاہتے تھے کہ اس واقعہ کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ، ایسا نہ ہو کہ وہ کفار کی باہمی آویزش سے خوش ہوں۔ ابوالبختری نے اس موقع پر یہ اشعار کیے ب

ذق یا ابا جہل لقیت غہا

کذالک الجھل یکون ذما

اے الوجل! اپنی غمزدگی کا مزہ چکھو، اس طرح جبالت اور بحنت کلامی مذمت کا باعث بنتی ہے۔

سوف تری عودی ان الہا

کذالک اللوم یعود ذما

تو کیھے گاکہ میں جلد لوٹ کر آؤں گا۔ اسی طرح سرزنش اور دھکی لوٹ کر مذمت بن جاتی ہے۔

تعلم انا نفرج البھہا

ویہنع الا بلج ان یطہا

تو جانتا ہے کہ ہم مہمات امور کو سرکرتے ہیں اور کشادہ رواور ہشاش بشاش آدی مغلوب نہیں

تو جانتا ہے کہ ہم مهمات امور کو سرکرتے ہیں اور کشادہ رو اور ہشاش بشاش آدی مغلوب نہیں کیا جاسکتا۔

(۲۰۹) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ پھر اللہ تعالی نے اس دستاویز پر جو قریش نے بنی ہاشم کو مغلوب کرنے کے لیے تحریر کی اپنی رحمت سے دیمک کو مسلط کر دیا اور اس میس جہاں اللہ کا نام تھا اس جگہ کو دیمک نے چاٹ لیا اور صرف ظلم اور قطع رحمی اور بستان طرازی کا مضمون(۱) باتی رہ گیا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی اور آنجھزت کے اس کی خبر ابو طالب کو دی۔ انہوں نے آپ سے پوچھا؛ بھتیجی بے بات

<sup>(</sup>۱) اس کے برعکس ابن ہشام نے ایک روایت نقل کی ہے جس کے مطابق مقاطعہ کی دستاویز میں جوروظلم اور قطع رقمی کا جو مضمون لکھا گیا تھا اس کو دیمک چاٹ گئی اور صرف اللّٰہ کا نام باتی رہ گیا۔ سی مضمون اس کتاب کے آیندہ پیراگراف ۲۱۰ کے اواخر میں بیان ہوا ہے اور سی بات قابل قبول اور صحیح معلوم ہوتی ہے۔ مترجم

آپ کوکس نے بتائی ہے؟ نہ ہمارے پاس کوئی آدمی آتا ہے اور نہ آپ کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں اور نہ ہی آپ نے کسی کوئی جوٹ بات کمی ہے۔ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! "مجھے میرے رب نے خبر دی ہے۔ "آپ کے جی صادق ہیں۔" خبر دی ہے۔ "آپ کے جی ان کہ ایس کا رب سی ہوا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بھی صادق ہیں۔" ابوطالب نے اپنے آدمیوں کو اکٹھا کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر انہیں بتائی تھی وہ انہوں نے اپنے آدمیوں سے صیغہ رازیس رکھی تاکہ خبر پھیل کر مشرکین تک نہ بہنے جائے اور اس وستاوین کے بارے میں کوئی خبیث حیلہ اور مکر تیار نہ کر لیں۔

ابو طالب اپنے آدمیوں کو لے کر مسجد حرام میں آگئے۔ مشرکین اس وقت کعبہ کے ساتے میں بیٹھے تھے جب انہوں نے ان محصورین کو آتے ہوئے دیکھا تو خوش ہوئے اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ محصوری اور ابتلاہے تنگ آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہوگئے ہیں۔ جب ابو طالب اپنے ہمراہیوں کولے کر کفار کے پاس پہنچ تو انہوں نے "خوش آمدید" ہے ان کا اسقبال کیا اور کہا: "تم لوگوں کو چاہئے کہ تم اپنے اس آدمی کے قتل پر راضی ہوجاؤ جس کے قتل میں تمهارے لیے خیروصلاح ہے اور جس کے زندہ رہنے سے تمہیں قوم کا مقاطعہ اور فساد بر داشت کرنا برورہا ہے۔"ابوطالب نے کہا،" میں تمهارے پاس ایک بات لے کر آیا ہوں شاید اس کے ذریعے سب کا بھلا ہوجائے۔ آپ لوگ میری اس پیشکش کو تسلیم کرلیں اور وہ دستاویز لائیں جس کی رو سے آپ لوگوں نے ہمیں مغلوب کررکھا ہے۔ "وہ لوگ دستاویز لے آئے تو ابوطالب نے کہا!" میرے بھتیج نے اس کے متعلق محجے خبر دی ہے کہ اللہ عزوجل نے اس دستاویز پر دیمک کو مسلط کر دیا ہے اور اس میں جہاں اللہ کا نام تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیااور صرف ظلم وقطع رحمی او رہتان طرازی کا مضمون باقی رہ گیاہے میرے جھتیج نے مجھ سے کٹھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اگر میرا بھتیجا جھوٹا ٹا بت ہوجائے تو تمہارایہ حق بنتا ہے کہ میں اسے تمهارے حوالے کر دوں اور تم اے قتل کر دواور اگر وہ سچاہے تو تمہیں اپنی اس قطع رحمی کی روش سے باز آجانا چاہئے۔" قریش نے اس پیشکش کو قبول کرلیا اور فریقین کی طرف سے اس کے مطابق عمدو پیمان ہوگیا۔ جب دستاد بزکو کھولا گیا تو اس کی حالت ویسی ہی تھی جیسی کہ رسول اللہ صلی الملہ علیہ وسلم نے بہلائی تھی،اس طرح وہ بے و فائی کے مرتکب قرار پائے ،ابو طالب اوران کے ساتھی خوش ہوگئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بیہ فریب کاری، قطع رحمی اور ہتان بازی کب تک روار کھی جائے گی؟ اس موقع پر مطعم

بن عدى بن نو فل بن عبد مناف اور ہشام بن عمرو برادر عامر بن لوى بن حارث الشے اور انہوں نے كها بر ہم قطع رحى، عداوت اور ظلم پر بہنی اس وستاویز سے اعلان برات كرتے ہیں۔ ہم اپنے خلاف اور اپنے شرفا كے خلاف فساد انگیزی پیس كسی سے تعاون نہیں كریں گے۔ قریش كے كچھ دیگر لوگوں نے بھى بہی طرز عمل اختیار كیا۔ اس طرح بنی ہاشم اور دیگر محصورین گھائی سے باہر آگئے۔ وہ شدید مصائب بیس بستلا كئے گئے تھے۔ ابو طالب نے حضرت محمد اور آنحضرت كے خلاف كفار كے ارادہ قتل كے بارے بیس به اشعار كے الوطالب نے حضرت محمد اور آنحضرت كے خلاف كفار كے ارادہ قتل كے بارے بیس به اشعار كے ا

تطاول لیلی بهم وصب ودمع کسح السقاء السرب

میری رات غم واندوہ اور قلت خوراک اور گریہ وزاری کے باعث طویل ہو گئی ہے جس طرح کسی سرنگ میں اگریانی بہایا جائے تو وہ دور تک چلاجا تا ہے۔

للعب قصى با حلامها

وهل يرجع الحلم بعد اللعب

بنی قصی اپنی عقلوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور کیا کھیل کے بعد معقولیت واپس آ جاتی ہے؟

رنفی قصی بنی ها شم

كنفى الطهاة لطاف الحطب

بنی قصی نے بنی ہاشم کو دور کر دیا ہے جس طرح باور چی ایندھن کی باریک لکڑ ایوں کو دور پھینک

ویتے ہیں۔

وقول لاحمد انت امرؤ

خلوف الحديث ضعيف النسب

احمد کووہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں احمقانہ ہیں اور آپ کمزور نسب کے آدی ہیں۔

وان کان احمد قد جاء هم

بحق ولم ياتهم بالكذب

اگرچہ احمد ان کے پاس حق وصداقت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔اور جھوٹ لے کر نہیں آئے۔

علی ان اخوتناً وازروا بنی ہاشم وبنی المطلب بے شک ہمارے بھائیوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب پر بھاری ہو چھ ڈال دیا ہے۔

> هما اخوان كعظم اليمين امر علينا كعقد الكرب

اس ضمن میں وہ دونوں بھائی باہمدگراس طرح اکٹھے ہیں جس طرح دائیں ہاتھ کی ہڈیاں مربوط ہوتی ہیں اور ہمارے خلاف رنج و محن کا ایک سلسلہ پھیلادیا گیا ہے۔

فيال خى لم تخبروا

بها قد مضى من شؤون العرب

اے میرے بھائیو! تمہیں خبر نہیں ہے کہ عرب کن حالات سے دوچار ہیں۔

فلا تمسكن بايديهم

بعد الانوف بعجب الذنب

اپنے سرداروں کو چھوڑ کر کم مرتبہ لوگوں کے گرویدہ نہ ہوجاؤاور ان کے ساتھ تعلقات استواریہ کرویہ

علام علام تلافيتم بامر

مراح وحلم عزب

تم مملک کاموں، بے فائدہ سوچ و بچار اور احمقانہ منصوبوں کے ذریعہ سے کیا حاصل کرو گے؟

ورمتم ياحمد مارمتم

على الاصرات وقرب النسب

تم نے رشۃ داری کے تعلقات اور نسبی قرابت کے باوجود احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح طرح سے مطعون کیا۔

فانا فها حج من راكب لكعبة مكة ذات الحجب

تم نے ہمیں مطعون کیااور مکہ کایہ کعبہ جو غلافوں میں لپٹاہوا ہے اس کے ج کے لیے سوار ہوکر

آنے والے ہر شحض کو تم نے مطعون کیا۔

تنالون احمد او تصطلوا

طبات الرماح وحد القضب

تم احمد صلی الله علیه وسلم کو حاصل کرناچاہتے ہو حالانکہ تمہیں نیزوں کی مار اور کاشنے والی تلواروں کی دھار کا سامناکرنا پڑے گا۔

وتعترفوا بين ابياتكم

صدور العوالى وحبا عصب

تماینے گھروں میں نیزوں کی بارش اور بدن کے پٹھوں کی تھکاوٹ کا اعتراف کرو گے۔

تراهن من بين صافى السبيب

قصير الخرام طويل اللبب

ہر قسم کے گھوڑے یعنی یال اور دم کئے، چھوٹی تنگ والے ، بڑی تنگ والے اور باریک کمروالے

جو تیزرفتاری میں پر ندوں کی طرح ہیں۔

وجردا كالطير سمحوجة

طواها المقانع بعدالحلب

یر عمال کے طور پر پیش کئے جائیں گے اور مغلوب کرنے والا انہیں سیاہی مائل سرخ رنگ کے گھوڑوں کے بعد گرفتار کرلے گا۔

عليها صناديد من هاشم

هم الانجبون مع المنتجب

ان مفتوحہ گھوڑوں پر ہاشمی سردار سوار ہوں گے جو خاندانی شرفاء میں سے اشرف ہیں۔ جب قوم نے دستاویز کا مشاہدہ کرلیا اور انہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوگئیں لیکن وہ پھر بھی اپنی روش سے بازنہ آئے اس پر ابو طالب نے یہ اشعار کے ب

> الا من لهم آخر الليل منصب وشعب العصا من قومك المتشعب

خبردار؛ جن کی پچھلی رات کورنج و تکلیف کاسامنا ہے اور جوالیسا خانوا دہ اور گروہ ہے جسے تیری قوم نے دور کر دیا ہے۔

> وحرب ابينا من لؤى بن غالب متى ما تزاحمها الصحيفة تخرب الناب كات داً آن الكرام مدانات كا ال

ہم نے لوی بن غالب کے ساتھ جنگ آزمائی کو مکروہ جاناجب تک کہ اس دستاویز نے اسے روکا جواب خراب ہوچکی ہے۔

اذا ما نشير قام فيها بخطة

الذوابة ذنبا وليس بمذنب

جب ہم اپنے کسی ماتحت کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ بھی سرداروں کی طرح معرکہ آرائی کے لیے اٹھ کھڑا ہو تا ہے اور در حقیقت وہ کم مرتبہ نہیں ہو تا۔

وما ذنب من يداعوا الى البرو التقى

ولم يستطع ان يارب الشعب يارب

اے قبیلوں کے مالک اور اے میرے پرور دگار؛ وہ شخض کمییذ اور رذیل نہیں ہے جو نیکی اور تقوی کی دعوت دے خواہ اس کے پاس کوئی قوت نہ ہو۔

وقد جربوا فيها مضى غب امرهم

وما عالم امراكبن لم يجرب

انہوں نے اپنے پوشدہ معاملے کا مشاہدہ کرلیا ہے اور کسی کام کوجاننے والااس شخص کی طرح نہیں ہوسکتا جس نے تجربہ نہ کیا ہو۔

وقد كان في امر الصحيفة عبرة

متى يخبر غائب القوم يعجب

وستاویز کے معاملہ میں عبرت کا سامان تھا جب کسی قوم کا کوئی غائب شخص کوئی کچی خبردے تو وہ

خوش کن ہوتی ہے۔

محی الله منها کفرهم وعقوقهم وما نقهوا من باطل الحق معرب اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے کفراور قطع رحمی اور باطل کے ہاتھوں حق کی علانیہ ایڈا رسانی کو محوکر دیا۔

فاصبح ما قالوا من الامر باطلا ومن یختلق ما لیس بالحق یکذب انهوں نے جوکچے کماوہ باطل قرار پایااور جو شخض ناحق دروغ بافی کرتا ہے وہ مجوٹا ہے۔ وامسی ابن عبدالله فینا مصدقا علی سخط من قومنا غیر معتب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تصدیق کرنے والے ہیں اور قوم کی خشماً

محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تصدیق کرنے والے ہیں اور قوم کی خشم گیری کے باوجود سرزنش اور عتاب کرنے والے نہیں ہیں۔

> فلا تحسبوا یا مسلمین محمدا لذی غربه منا ولا متغرب اے مسلمانو! حضرت محم کو غریب الدیار اور وطن سے نکلا ہوا نہ مجھور

ستمنعه منا ید هاشمیه

مركبها في الناس خير مركب

ہم ہاشمیوں کے ہاتھ اس کی حفاظت و حمایت کریں گے ہم نسبی شرافت کے لحاظ سے لوگوں میں ہمترین نسب کے حامل ہیں۔

جب ابوطالب نے ان کی دشمنی کو ظاہر کردیا اور وہ ان کے ساتھ علی الاعلان لڑائی کے لیے آمادہ ہوگئے تو قریش نے ہرالیے شخص کو جو اسلام قبول کرتا تھا ظلم کانشانہ بنایا اور گرفتار کیا اور وہ مسلمانوں کی افریت کے دریے ہوگئے مسلمانوں کے خلاف ان کی بلا خیزی اور فننہ انگیزی شدید سے شدید تر ہوتی گئی اور وہ بری طرح ہلامارے گئے بنو جج نے عثمان بن مظعون پر ظلم کیا۔ ابو سلمہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن محزوم بھاگ کر ابوطالب کے پاس آئے اور پناہ کے طالب ہوئے وہ ابو سلمہ کے ماموں

تھے۔ بنی مخزوم ابوسلمہ کو پکڑنے کے لیے آئے۔ ابو طالب نے انہیں روکا۔ انہوں نے کہا،"اے ابو طالب!
تم نے اپنے بھتیج کو ہمارے مقابلے میں پناہ دی، کیا اب ہمارے بھتیج کو بھی ہمارے خلاف پناہ دی ہوہ "ابو طالب نے کہا،" میں جس طرح اپنے بھتیج کی حمایت کرتا ہوں اسی طرح اپنے بھانج کی بھی حمایت کروں گا۔ "ابو لب بھی بول اٹھا،"ابو طالب ٹھیک کہتا ہے وہ ابو سلمہ کو تمہارے سپرد نہیں کرے گا۔ "ابو لب نے اس سے زیادہ بستر بات کھی نہیں کمی تھی۔ جب ابو طالب نے ابولیب کی یہ بات سنی تو وہ اس کے ناس سے زیادہ بستر بات کھی نہیں کمی تھی۔ جب ابو طالب نے ابولیب کی یہ بات سنی تو وہ اس کے بارے میں کچھ پر امید ہوئے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ابولیب ان کی امداد اور حمایت کرے گا۔ چنا نچہ ابو طالب نے اس کی دلجوئی اور تالیف قلب کے لیے یہ اشعار کھے؛

وان امراً ابوعتیبه عمله لفی روضة من ان یسام الهظالها جس شخف کا چها ابوعتبه من اینیاالیے باغ میں ہے جے ظلم کا نشانہ بناکر نبیت و نابود نہیں کیا

> اقول له واین منی نصیحتی ابا معتب ثبت سوادك قائما

میں اس سے کہتا ہوں ،"اے ابو معتب اپنی جماعت کو مصبوطی اور ثبات مہیا کرو۔ " لیکن میری پیہ نصیحت اس تک کب پینچ سکے گی ؟

ولا تقبلن الدهر ما عشت خطة

تسب بها اما هبطت المواسما

جب تک توزندہ ہے کسی ایسی چیز کو ہرگز قبول نہ کر جس کی وجہ سے تحجے قومی تقریبات میں شمولیت کے لیے مواقع پر طعن و تشنیع کا نشانہ بنا یا جائے۔

وحارب فأن الحرب نصف ولن تری
اخما الحرب يعطی الضيم الايسالها
اخما الحرب يعطی الضيم الايسالها
جنگجوئی اختيار کرکيوں کہ جنگ ہی تحجے انصاف مهيا کرتی ہے تو کھی نہيں دیکھے گا کہ (اپنے حقوق کے
ليے) لڑنے والے کے ساتھ ظلم کيا جاتا ہے بلکہ اس کے برعکس اس کے ساتھ مصالحت اختيار کی جاتی ہے۔

وولى سبيل الغجز غيرك منهم فأنك لن تلحق على العجز لازما

ان میں سے تیرے علاوہ دوسرے لوگ عاجزی کا راسۃ اختیار کریں تو کریں۔ یقینا تحجے ایسا نہیں ہوناچاہئے کہ تو عاجزی سے الحاق کر ہے۔

### (۲۱۰) مقاطعه کی دستاویز کا خاتمه

احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مقاطعہ کی وہ وستاویز جو قریش نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف قلم بند کی تھی اسے کالعدم قرار دینے کے لیے قریش ہی کے چند آدی آمادہ ہوگئے۔ اس ضمن میں ہشام بن عمرو بن ربیعہ بن حارث بن خبیب بن خزیمہ بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی نے جس طرح کا بسترین کر دار ادا کیا اس طرح کی کوشش کسی دوسرے نے نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص نصلہ بن ہاشم بن عبد مناف کے مال جائے بھائی کا بیٹا تھا اور عمرو اور نصلہ اخیافی بھائی تھے اور ہشام کا بنی ہاشم کے ساتھ میل ملاپ تھا۔ علاوہ ازیں وہ اپنی قوم میں شرافت و مرتب کا حامل تھا۔ کا حامل تھا کہ کا حامل تھا کی حامل کے کا حامل تھا کی کا حامل کی حامل کے کا حامل تھا کی کی کی حامل کے کا حامل کی حامل کی حامل کی حامل کی حامل کی حامل کی کی حامل کی حام

ابن اسحاق نے کہا بھے یہ بات پہنی ہے کہ ہشام بن عمرو بنی مغیرہ، بنی ہاشم اور بنی مطلب کے پاس رات کے وقت او نٹ پر خوراک ولاکر لاتا جب گھاٹی کے دہانے پر پہنچتا تو او نٹ کی ممار کھول دیتا اور اس کے پہلو پر صزب رسید کرتا۔ او نٹ گھاٹی میں داخل ہوکر بنی ہاشم کے پاس پہنچ جاتا۔ پھر اس طرح وہ کیموں یا پارچات او نٹ پر لاوکر لاتا اور اس طرح اسے گھاٹی میں پہنچا دیتا۔

پرہشام بن عمرو، زہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کے پاس گیا اور اے کہا۔ "کیا تم اس بات پر راضی ہوکہ تم کھانا کھاؤ، کپرے پہنو اور عور توں سے نکاح کرو لیکن تمہارے نخمیال جیساکہ تم جانتے ہو نہ خریدو فروخت کر سکیں نہ ان کے ساتھ رشتہ مناکحت استوار کیا جاسکے۔ نہ وہ کسی کو امان دے سکیں اور نہ کوئی دوسرا انہیں امان دے سکے میں خداکی قسم کھاکر کہتا ہوں کہ اگر معاملہ ابوالحکم بن ہشام کے نخمیال کا ہوتا اور تم اے اس کی نخمیال کے ساتھ وہ معاملہ کرنے کی دعوت دیتے جو اس نے تمہاری نخمیال کے ساتھ کرنے کی دعوت دی ہے تو وہ کھی اس دعوت کو قبول نہ کرتا۔ " اس نے کہا!

"ہائے افسوس! میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟" ہشام نے کہا!" ایک شخص تو تیرے پاس موجود ہے۔"اس نے کہا!" وہ کون ہے؟" ہشام نے کہا!" دوں گا۔" زہیر نے اسے کہا!" ہمیں تیسرے ساتھی کی تلاش سجی کرنی چاہئے۔"

پرہشام، مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف کے پاس گیااوراس نے کہا،"اے مطعم بکیا تم

اس بات پر رضا مند ہوکہ بنی عبد مناف کا ایک خانوا دہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہلاک ہوجائے اور تم
مقاطعہ کرنے والوں کے ساتھ موافقت اختیار کرو۔ بخدا اگر تم نے قریش کو اس طرح بنو ہاشم کا خاتمہ کرنے
کی کھلی چھٹی دے دی تو تم یقینا دیکھو گے کہ بی سلوک عنقریب تمہارے ساتھ روا رکھا جائے گا۔"اس نے
کہا،" ہائے افسوس! پس کیاکر سکتا ہوں ؟ پس تو اکیلا ہوں۔" ہشام نے کہا،" تمہارے ساتھ دوسرا بھی ہے۔"
مطعم نے پوچھا،" وہ کون ہے ؟" ہشام نے کہا،" یس ہوں۔" معظم نے کہا،" ہمیں تیسرے ساتھی کی تلاش
کرنی چاہئے۔" ہشام نے کہا،" وہ پس نے تلاش کرلیا ہے۔ "مطعم نے کہا، وہ وہ کون ہے ؟" ہشام نے کہا، "وہ
خربی بن امیہ ہے۔" مطعم نے کہا،" ہمیں چو تھا ساتھی بھی ڈھونڈ ناچا ہے جو ہمارا ہمنوا ہو۔"

ہشام اس کے بعد الوالبختری کے پاس گیا اور اس کے ساتھ محصورین کی قرابت اور حقوق کا ذکر کیا۔ اس نے پوچھا،" کیا کوئی اور بھی اس معاملہ میں ہماری امداد کرنے والا ہے؟۔" ہشام نے کہا،" مطعم بن عدی اور زہیر بن امیہ بھی ہمارے ساتھی ہیں۔"الوالبختری نے کہا،" ہمیں پانچواں آدمی بھی ساتھ ملانا چاہئے۔"

پرہشام زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیا اور اس سے بات کی اور اس کے ساتھ کھی محصورین کی قرابت اور حقوق کا ذکر کیا۔ زمعہ نے لوچھا،" جس بات کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو کیا اس معاملہ میں کوئی اور شخص بھی تمہارا ساتھی ہے ؟ "ہشام نے کہا،" ہاں۔ " پھر ہشام نے اسے دیگر ساتھیوں کے نام بتلائے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ رات کے وقت مکہ کی بالائی سمت میں واقع جون پہاڑ کے اس مقام پر ملاقات کریں جہاں سے وہ پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا اور اس کی شکل سونڈکی ہی ہوگئ تھی۔ انہوں نے باہم سوج بیار کرکے طے کیا کہ مقاطعہ کی وستاویز کوکس طرح ختم کیا جائے۔ زہیرنے کہا،" میں بات کی ابتداء کروں گا، تم لوگ میری تائید کرنا۔"

﴿ جب صبح ہوئی توبہ لوگ قریش کی مجالس کی طرف گئے۔ زہیر بن امیہ نیالباس بین کر گیا۔ اس نے

بیت اللہ کے گر دسات چکر لگائے پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر اس طرح خطاب کیا؛ "اے اہل مکہ! کیا ہم کھانا کھائیں،مشروبات پئیں اور کٹرے پہنیں اس حال میں کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب ہلاک ہورہے ہیں؟ نہ وہ کسی ہے کچھ خرید سکتے ہیں اور نہ ان سے کچھ خریدا جاتا ہے اور نہ ہی ان سے از دواجی رہتے استوار کئے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم؛ میں اس وقت نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک کہ یہ ظالمانہ اور قطع رحمی پر مبنی تحریر پھاڑنہ دی جائے۔ ابو جہل اس وقت مسجد کے ایک کونے میں تھا وہ پکار اٹھا؛ "تم حجوث کہتے ہو، یہ دستاویز ہرگزنہ پھاڑی جائے گی۔ " زمعہ بن اسود نے ابو جبل کو کہا! "تم سب سے زیادہ تجوٹے ہو۔ جب بیہ تحریر لکھی گئی ہم اس وقت بھی اس پر راضی نہیں تھے۔ "ابوالبختری نے کہا؛ "زمعہ بن اسودیج کہتا ہے۔ اس وستاویز میں جو کچھ لکھاہوا ہے ہم اس پر راضی نہیں ہیں اور نہ اس کا اقرار کرتے ہیں۔ "مطعم بن عدی نے تائیدا کہا، "تم دونوں پچ کہتے ہواور حجوثا وہ ہے جواس کے علادہ کچھے کہتا ہے۔ہم اللّٰہ کے حصور اس دستاویز ے اور اس میں تحریر کر دہ مضمون ہے براء ت کا اعلان کرتے ہیں۔ " ان سب لوگوں نے اس دستاویز کی تردید کی اور اس کو پھاڑنے کے لیے جو موقف اختیار کیا ہشام بن عمرو نے بھی اس کی تائید کی۔ ابو جمل نے کہا؛ " یہ تو ایسا منصوبہ ہے جو رات کو کسی اور جگہ بیٹھ کر تیار کیا گیا ہے۔" اس موقع پر ابو طالب تھی مسجد میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ جو کچھ کر رہے تھے اے دیکھ رہے تھے۔ پھر مطعم بن عدی نے اٹھ کراس دستاویز کو چاک کردیا اور معلوم ہوا کہ " باسمک الکھم " کے الفاظ کے سوا دیمک سارے مضمون کو چاٹ گئی تھی۔ یہ دستاویز منصور بن عکرمہ بن ہشام بن عبد مناف بن عبدالدار نے تحریر کی تھی۔ لوگوں کا گمان ہے کہ اس کا ہاتھ شل ہوگیا تھا۔ والنّد اعلم۔ جب یہ دستاویز پھٹ گئی اور جو کچھ اس میں لکھا گیا تھا باطل قرار پایا تو جن لوگوں نے اس معاہدے کو توڑنے کا کارنامہ سرانجام دیا ان کے متعلق ابوطالب نے یہ کِ اشعار کے :

> الاهل اتى الاعداء كافة ربنا على نايهم والله بالناس ارود

خبردار، کیاسب دشمنوں کو بیہ بات پہنچ گئی ہے کہ ہمارا پرور دگار ان سے دور ہے باوجو دیکہ الله

تعالیٰ لوگوں پر بڑا مسربان ہے۔

فيخبرهم ان الصحيفة مزقت

وان كل مالم يرضه الله مفسد

(کوئی ہے جو) ان کو خبر دے کہ دستاویز چاک کردی گئی ہے اور جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں وہ برباد ہونے والی ہے۔

تراوحها افك و سحر مجمع

ولم يلف شحراآخر الداهر يصعد

اس دستاویز کو بہتان طرازی اور مجموعی فریب کاری نے تقویت پہنچائی اور کوئی فریب کاری بھی زیادہ عرصہ تک ترقی کرتی ہوئی نہیں پائی گئی۔

تداعى لها من ليس فيها بقربة

فطائرها في وسطها يتردد

اس دستاویز کے معاملہ میں وہ لوگ بھی اکٹھے ہوگئے جن کا اس سے کوئی قریبی تعلق نہیں تھا اور اس دستاویز کی نحوست اس کے بین السطور میں پھڑپھڑا رہی تھی۔

الم تك حقا رقعة صيلمية

ليقطع فيها ساعد ومقلد

یہ واقعہ ایساتھا کہ اس کے نتیج میں بیٹے و بن سے اکھاڑ دینے والی جنگ برپا کی جاتی جس میں ہاتھ اور گردنیں کاٹی جاتیں۔

ويظعن اهل ماكثون فيهربوا

فرائصهم من خشية الموت ترعد

مکہ کے مکین کوچ کیے جارہے ہیں اور افراتفری میں اس حال میں بھاگ رہے ہیں کہ ان کے شانے موت کے خوف سے کانپ رہے ہیں۔

(۲۱۱) عمارہ بن ولید اور عمرو بن عاص حبشہ میں احمدنے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ رسول اللہ صلی

الله عليه وسلم كى بعثت كے بعد قريش عمارہ بن وليد كو لے كر ابوطالب كے پاس كے تھے (جس كا ذكر پیراگراف ۱۹۸۸ میں ہے۔) اس واقعہ کے بعد عمارہ بن ولید اور عمرو بن عاص دونوں تجارت کی غرض سے سرزمین حبشہ کی طرف گئے جو قریش کے لیے جائے پناہ تھی اور وہ بالعموم وہاں جاتے تھے۔ یہ دونوں اس وقت مشرك تھے، شاعر بھی تھے، دليرتھ ليكن نفساني خواہشات سے مغلوب تھے۔ عمارہ برا حسين وجميل تھا۔ عوتیں اس کی گرویدہ تھیں وہ خوش گفتار اور خوش پوشاک تھا۔ عمرو بن عاص کے ساتھ اس کی بیوی مجی شریک سفرتھی۔ اس کے پاس شراب تھی۔ کچھ راتوں تک سمندر کا سفرکرنے کے بعد انہوں نے شراب نوشی کے۔ جب عمارہ بن ولید نشہ سے مخمور ہوگیا تو اس نے عمرو بن عاص کی بیوی کو کہا، "مجھے جوم لو۔ "عمرونے اپنی بیوی سے کہا،"اپنے چاکے بیٹے کو چوم لو۔" اس نے عمارہ کو چوم لیا۔عمارہ نے اسے نیچے گراکر اپنی ہوس رانی کا نشانہ بنانے کاارادہ کیا تو اس عورت نے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ پھر عمرو نے سفییہ کے کنارے کے اوپر اونچی جگہ پر بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کیا۔ عمارہ نے اے سمندر میں وھکیل ویا اس نے تیرنا شروع کیایماں تک کہ اے پکڑ کر نکال لیا گیا۔عمارہ نے اے کہا،"والله اگر محجے معلوم ہوتا کہ تو تیرا کی جانتا ہے تو میں تھے نہ پھینکتا۔ میرا گمان تھاکہ تو اچھا تیراک نہیں ہے۔ "جب عمارہ نے عمرو سے یہ کہا تو اس کے دل میں عمارہ کے متعلق کیپذ پیدا ہوگیا اور اس نے جان لیا کہ عمارہ اے قتل کرنا چاہتا ہے۔ ان دونوں نے اکٹھاسفر کیااور حبشہ کینچ گئے عمرو بن عاص (۱) نے اپنے باپ عاصی بن وائل کو لکھا کہ محجے عاق کر دیا جائے اور میرے جرائم کے متعلق بنی مغیرہ اور جملہ بنی مخزوم کے سامنے بریت کا اعلان كرويا جائے۔ كيوں كه عمروكواسي باپ كے بارے ميں يہ خوف لاحق تھاكه عمرو كے جرائم كے متعلق اس کے باپ عاص کا تعاقب کیا جائے گا۔ جب یہ مکتوب عاصی کو ملا تو وہ بنی مخزوم اور بنی مغیرہ کے لوگوں کے پاس گیااور کہا،" تم جانتے ہو کہ یہ دونوں جوان یماں سے چلے گئے ہیں وہ دونوں جانباز اور شریر ہیں نیز جذباتی ہیں اور انہیں اپنے آپ پر قابو نہیں ہے محجے معلوم نہیں کہ کیا واقعہ پیش آجائے اس لیے میں تمهارے روبرو عمرو اور اس کے کر تو توں ہے اعلان براء ت کر تا ہوں میں نے اے عاق کر دیا ہے۔ " بنی مغیرہ اور بنی مخزوم کے لوگوں نے اسے کہا،" تمیس عمارہ کے بارے میں خدشہ ہے ہم نے عمارہ کو عاق کر دیا ہے اور ہم تمہارے لیے اس کے جرائم ہے اعلان براء ت کرتے ہیں۔ "ان دونوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ عمرو

<sup>(</sup>۱) متن میں عاص اور عاصی دونوں طرح لکھا ہوا ہے۔ (ادارہ)

بن عاص نے کہابیس نے یہ کیا۔ قبیلوں نے دونوں کو عاق کر دیااور ہر قبیلہ نے اپنے آدمی کے جرائم سے اعلان براءت کر دیا۔

جبوہ وونوں حبثہ میں اظمینان سے رہنے لگے زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ عمارہ نے نجاشی کے حرم میں ایک عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات خفیہ طور پر قائم کرلیے وہ حسین و جمیل آدی تھا۔ عورت نے اسے اپنی پاس بلانا شروع کر دیا تو وہ اکٹر اس کے پاس جاتا رہتا اور واپس آکر عمرو کو خلوت کی باتیں سناتا تھا۔ عمرواسے کہتا میں یہ نہیں مانتا کہ تو ایسا بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس عورت کا مرتبہ اس سے ست بلند و بالا ہے۔ لیکن جب عمارہ نے یہ باتیں کٹرت سے شروع کر دیں اور عمرو کو معلوم ہوگیا کہ وہ واقعی نجاشی کی ایک عورت کے پاس جاتا اور سے کو داپس جاتا اور سے کو داپس جاتا اور سے کو داپس آجاتا تھا۔

عمرواور عمارہ دونوں اکٹھے رہتے تھے۔ عمرویہ چاہتا تھا کہ عمارہ اس کے پاس اس عورت کی کوئی الیہی چیزلائے جو وہ واپس نہ کرسکے چنانچہ جب عمارہ نے عمر وکے ساتھ عورت کی باتیں کیں تو عمرو نے اسے کہا،"عورت کو کہنا کہ وہ تمہیں نجاشی کا تیل لگائے جو دوسراکوئی بھی نہیں لگاسکتا، میں اسے پچانتا ہوں اور اس تیل میں سے تھوڑا سامجھے لاکر دو تاکہ میں تصدیق کرسکوں کہ تم چ کہتے ہو۔"عمارہ نے کہا،" میں الساکروں گا۔"عمرو کا بیان ہے کہ وہ عورت کے پاس گیااس نے اسے وہ تیل لگایا اور ایک شیشی میں تھوڑا ساتیل دے بھی دیا۔ جب عمرو نے اسے سونگھا تو پچان لیا اور عمارہ کو کہا،" میں گواہی دیتا ہوں کہ تو چ کہتا ہوں کہ تو چ کہتا سے تو نے تو وہ چیز حاصل کرلی جو کسی عرب کو حاصل نہیں ہوئی، بادشاہ کی بیوی! ہم نے تو ایسا کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ اہل جاہلیت تھی۔ ان کے نزدیک یہ بست بڑی فصنیلت تھی جو کسی کو حاصل ہو۔

پر عمرو نے سکوت اختیار کرلیا یماں تک کہ جب وہ مطمئن ہوگیا تو عمرو نجاشی کے پاس گیا اور کہا "اے بادشاہ میرے ساتھ قریش کے احمقوں میں ایک احمق ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اس کے معاملہ کو آپ کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے حالات آپ تک پہنچا دوں ۔ میں یہ بات ایک ثابت شدہ حقیقت کے طور پر بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کی بیویوں میں ہے کسی کے پاس جاتا ہے اور یہ وہ تیل جو اس عورت نے اسے دیا ہے اور جے اس نے استعمال کیا ہے۔ "جب نجاشی نے تیل کو سونگھا تو اس نے کہا "تو نے کہا ہے یہ وہ تیل ہو بریا عورت کے سواکسی کے پاس نہیں ہے۔ " پھر نجاشی نے عمارہ کو بلایا نے کہا ہے یہ وہ تیل ہے جو میری عورت کے سواکسی کے پاس نہیں ہے۔ " پھر نجاشی نے عمارہ کو بلایا

اور جادو گروں کو بلا بھیجا۔ عمارہ کے کیڑے اتروادیئے گئے۔ باوشاہ نے جادوگروں کو حکم دیا کہ اس پر عمل کیا جائے۔جادوگروں نے عمارہ کے جسم کے محضوص حصہ پر پھونکسی ماریں،وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا برہنہ ہی جنگلوں کی طرف نکل گیااور اس حالت میں حبشہ کی سرزمین میں رہایماں تک کہ عمر من بن خطاب کی خلافت کا دور آگیا۔ بنی مغیرہ کے کئی آدمی اس کے پاس گئے۔ان میں عبداللہ بن ابی ربیعہ بن مغیرہ بھی تھا۔ اسلام سے قبل عبدالله كانام "بجير" تھا جباس فے اسلام قبول كيا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس کانام عبداللہ رکھ دیا۔ اس نے سرزمین حبشہ میں عمارہ کی تلاش شروع کی ۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ جنگلی گدھوں کے ساتھ آتا ہے اور ان ہی کے ساتھ واپس چلاجاتا ہے،اگر اے انسان کی آہٹ محسوس ہو تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ جب پیاس محسوس کرتا ہے تو سیر ہوکر پانی بی لیتا ہے۔" بنی مغیرہ کے لوگ اس کی تلاش میں نکے عبداللہ بن ابی ربیعہ کا بیان ہے کہ میں نے آگے بڑھ کر اے پکڑ لیا اس نے بار بار کہا،"اے بجير المحج چور و اگر تونے محجے اسى طرح پکر ركھا تو ميس مرجاؤں گا۔ "عبداللّٰد نے كہا،" ميس نے اے مصبوطى سے پکڑلیااور وہ اسی جگہ میرے ہاتھوں میں فوت ہوگیا۔ میں نے اسے دفن کر دیا۔ پھر ہم واپس چلے گئے۔ " لوگوں کا بیان ہے کہ اس کے بال اتنے زیادہ تھے کہ اس کا سارا بدن بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ عمرو نے اس کے بارے میں یہ اشعار کھے جن میں یہ بیان کیا کہ عمارہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور وہ عمرو کی عورت کے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا۔

> تعلم عمار ان من شر شیمة لمثلك ان يدعا ابن عم له ابنما

عمارہ کو یہ بلّادو کہ تیری طرح بداخلاقی کا مظاہرہ کرنے پر تیرے بھائی کے بیٹے سے پوچھا جاتا ہے کہ دہ کس کا بیٹا ہے؟

أ ان كنت ذابردين احوى مرجلا

فلست ترای لابن عمك محرما

اگر تمهارے پاس دو چادریں ہیں تم سیاہی مائل سرخ ہو، بالوں کو کنگھی کئے ہوئے ہو، تواپنے چپا کے بینے کو صلح جوئی کی حالت میں ویکھنے کے رودار کیوں نہیں ہو؟ اذا المرء لم يترك طعاماً يحبه ولم ينه قلباً غاوياً حيث يهما جب آدى اپنے پسندىدە اور محبوب كھانے كوترك نه كرے اور اپنے گراہ دل كوبرے ارادوں سے باز نه ركھے۔

اذا ذکرت امثاله تہلاء الفہا تو وہ آسانی کے ساتھ اپنی حاجت پوری کرلیتا ہے پھراس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی باتیں صرب المثل کے طور پر زبان زد خاص وعام ہوجاتی ہیں۔

قضى وطرا منها يسيرا فاصبحت

اصبت من الامر الدقیق جلیله وعیشا اذا لاقیت من قد تلوما وعیشا اذا لاقیت من قد تلوما تو تھوڑے کام سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہوا اور الیمی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوگیا جو قابل مذمت ہے۔

الی ملجاً ربع عن مطامع خشیة وعالج امرا لهجد لا یتندها ورکی خواہشات محپوڑ کر آسائش وفراخی کی پناہ گاہ تلاش کر، بزرگی کے کام کرتا رہ تاکہ ندامت وپشیمانی سے پچ جائے۔

فلیس الفتی وان انهت عروقه بذی کرم الا بان یتکرما اگر آدمی کی رگیں اور ریشے نشوونما پاجائیں تو وہ صاحب شرافت آدمی نہیں بن جاتا جب تک کہ فی الواقع وہ شرافت حاصل نہ کرے۔

## حضرت حمزه حن عبد المطلب كااسلام لانا

(۲۱۲) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے بنی اسلم کے ایک فقیہ اور مجھدار تنحض نے بیان کیا کہ ابو جہل صفاکے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔اس نے آنحضرت کو ایذا پہنچائی او ربے تحاشا گالیاں دیں۔ آپ کے دین کی عیب چینی کی اور آپ کو کمزور کرنے کی کوششش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد سلوکی کو مکروہ جانا مگر آپ نےاس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔عبداللہ بن جدعان تبمی کی آزاد کردہ لونڈی صفا کےاوپر اپنے گھر میں یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ پھرا بو حبل چلا گیااور جاکر کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔اتنے میں حمزہ من عبدالمطلب اپنی کمان کو گلے میں لٹکائے ہوئے شکار سے واپسی پر وہاں پیچ گئے۔ آپ شکاری تھے تیرے شکار کیا کرتے تھے اور عموما شکار کو نکل جایا کرتے تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ شکارے والپی پر آپ سدھے گھر نہیں جاتے تھے بلکہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے پھر قریش کی مجلس کے پاس سے گزرتے تو وہاں ٹھہر جاتے تسلیمات بجالاتے اور گفت وشنید کے بعداینے گھر جاتے تھے آپ قریش کے نہایت طاقتور، ہمادر اور غیرت مند آدمی تھے وہ اس وقت تک اپنی قوم کے دین پر تھے اور مشرک تھے۔ جب حمزہؓ اس لونڈی کے پاس ہے گزرے ( رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے گھرجا چکے تھے اتو لونڈی نے حضرت حمزہ موکہ اور کہا، "اے ابو عمارہ! کاش، آپ اس مصیبت کو دیکھتے جو ابو الحکم نے آپ کے بھتیج (حضرت محمد ) پر نازل کی۔اس نے آپ کو یماں دیکھا تو آپ کو اذیت پہنچائی، گالیاں دیں اور آپ کے ساتھ ناپسندیدہ سلوک کیا اور چلا گیا لیکن محمہ نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ حضرت حمزہؓ غصے سے بھرگئے اور اللّٰہ تعالی اسی طرح آپ کو شرافت سے نواز نا چاہتا تھا آپ تیزی سے چلے اور خلاف معمول کسی کے پاس نہ ٹھسرے۔ وہ طواف کر نا چاہتے تھے تاکہ ابو جہل کے ساتھ مقابلہ کے لیے

تیار ہوجائیں۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے ابو جبل کو لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا و کھا آپ سیدھاس کی طرف گئے اور اس کے سرپر ہوے اور کمان اٹھاکر اس زور سے اس کے سرپر دے ماری کہ اس کا سرپھٹ گیا۔ اس پر قریش میں سے بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جبل کی تمایت کے لیے اٹھے اور انہوں نے کہا، "اے تمزہ" کیا تم بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گئے ہو؟" حضرت حمزہ نے کہا، "میر لورانہوں نے کہا، "اے تمزہ تکیا تم بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گئے ہو؟ "حضرت حمزہ نے کہا، "میر لورانہوں نے کہا، "ابو کہ دہ تقیقت کچھ پر واضح ہو چکھ ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ آپ کھتے ہیں وہ چ ہے۔ بخدا میں اس دین کو نمیں چھوڑوں کا کھیا اس سے روک لو اگر تم سے ہو۔ "ابو جبل نے کہا،" ابو عمارہ کو چھوڑوں میں نے داقعی اس کے بھینچ کو بری گالیاں دی تھیں۔" بالآخر حضرت حمزہ اپنے اسلام پر ڈٹ گئے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آپ کو فریا آپ ہمیشہ اس پر قائم رہے۔ جب حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا تو قریش کو معلوم ہوگیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت اور حفاظت و تمایت حاصل ہوگئی ہے اب حمزہ آپ کی تمایت کریں گا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت اور حفاظت و تمایت حاصل ہوگئی ہے اب حمزہ آپ کی تمایت کریں گا در اسلام قبول کیا تو اس وقت یہ اشعار کے ب

ذق یا ابا جہل ما عسیت من امرك الظالم اذا مشیت اے ابو جمل! پنی سحنت مزاجی کا مزہ چکھو، تونے ظالمانہ کاروائی کی تھی اس کا نتیجہ بھگتو۔

> عزامرك الظالم اذا عنيت .

> لو كنت ترجو ا الله ما شقيت

جب تو نے زبردستی کی تو تیری ظالمانه کاروائی سحنت ہوگئی۔ اگر تو اللہ سے امید رکھے تو تو بدبختی

اور شقاوت سے پچ جائے۔

ستسعط الرغم بہاا تیت توذی رسول الله اذ نہیت تیرے کر تو توں کی وجہ سے تیری ناک خاک آلود ہوگی۔ تجھے روکا گیا ہے لیکن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوایذا دیتا ہے۔ ولا تركت الحق اذ دعيت

ولا هويت بعد ما هويت

جب محجے وعوت دی گئی تو میں نے حق سے روگر دانی نہیں کی اور میں خواہشات نفس کا غلام نہیں بنا جبکہ تو راہ حق سے ہٹ چکا ہے۔

> حتى تذوق الخوى قد لقيت فقد شفيت النفس واشفيت

حتی کہ تونے سر کی حوث کا مزہ چکھا جس کی وجہ سے تیرا سرخون سے خالی ہوگیا۔ تو نے صحت طلب کی لیکن صحت نہ پائی۔

(۲۱۳) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا بھر حمزة اپنے گھر تشریف لے کئے۔شیطان نے وسوسہ اندازی کی اور کہا، " تو قریش کا سردار ہے وین سے پھرے ہوئے اس تحض کی پیروی اختیار کرلی ہے اور اپنے آباء واجداد کے دین کو ترک کر دیا ہے ایسا کرنے ہے تو تیرے لیے مرجانا بہترہے۔ "حضرت حمزہ کر اس کی وجہ سے سحنت غم اور پر اگندگی طاری ہو گئی۔ حضرت حمزہ " نے اللہ تعالی سے وعاکی "اے اللہ ! جو کچھ میں نے کیا ہے اگریہ صحیح ہے تو اس کی تصدیق میرے دل میں ڈال دے وگرنہ میرے لیے اس گراوٹ سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے۔ "شیطانی مکروفریب اور وسوسہ کی وجہ سے حضرت حمزہ خلاف معمول طور ریر رات بھر محنت بے چین رہے یماں تک کہ صبح ہوگئی۔ آپ علی الصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر ہوئے اور عرض كى : بھتیجے! میں ايك مخصه ميں چھنس گیا ہوں جس سے نکلنے کی کوئی صورت محجے نظر نہیں آتی اور مجھ جیسے آدی کاکسی ایسی چزیر قائم رمناجس کے بارے میں میں نہیں جانتا کہ وہ ہدایت ہے یا گراہی، ایک شدید بات ہے۔ تم میری رہنمائی كرو\_ميرى انتهائي خواہش ہے كہ اس مخصہ سے نكلنے كے ليے تم مجھے كوئى رسة مجھاؤ\_" رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان کی بات س کر انہیں مجھایا، نصیحت کی، خدا کا خوف دلایا اور ایمان لانے پر بشارت دی۔ راوی کابیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہمائش سے اللہ عزوجل نے ان کے دل میں ایمان ڈال دیااور انہوں نے کہا میں شہادت ویتا ہوں کہ آپ صادق ہیں۔ یہ تجی شہادت ہے جو ایک عارف نے دی ہے۔ میرے بھتیج! میں آپ کے دین کا اظہار کروں گا۔ بخدا! میں یہ پسند نہیں کر تاکہ آسمان کے نیچے

جو کچھ ہے وہ محجے مل جائے اور میں اپنے پہلے مشرکانہ دین پر قائم رہوں۔"

حضرت حمزہ ﷺ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے ذریعہ سے اللّٰہ تعالیٰ نے دین کو قوت وشوکت عطا فرمائی ۔

(۲۱۳) احمد نے یونس کے حوالہ ہے ابن اسحاق کی بیہ روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ حمزہ ا بن عبدالمطلب نے بیہ اشعار کھے .

حمدت الله حین هدی فوادی الی الاسلام والدین الحنیف میں اللہ کی تعریف کرتاہوں جب کہ اس نے میرے ول کو اسلام اور دین حنیف کی رہنمائی عطا

فرما ئی۔

لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف

یہ دین قادر مطلق رب کی طرف سے آیا ہے جواپنے بندوں سے باخبراوران پر بہت مہربان ہے۔

اذا تلیت رسائله علینا

تحدرد مع ذي اللب الحصيف

جب الله کے پیغامات ہمارے سامنے تلاوت کئے جاتے ہیں تو وہ فہیم اور عقلمند آدمی کے دل ودماغ کو اپیل کرتے ہیں۔

رسائل جاء احمد من هداها

بايات مبينات الحروف

یہ وہ پیغامات ہیں جو احمد کے کر آئے ہیں وہ سراس مدایت ہیں اور واضح مصامین کی آیات پر

مشتمل ہیں۔

واحمد مصطفى فينا مطاع

فلا تغشوه بالقول العنيف

احمد مصطفی ہمارے مطاع ہیں۔ آپ کے ساتھ سحنت کلامی کرکے آپ کو رنجیدہ خاطریہ کرو۔

فلا والله نسلمه لقوم ولها نقض فیهم بالسیوف بخدا؛ ہم آپ کو قوم کے سپرد نمیں کریں گے جب تک کہ تلواروں کے ساتھ ان کا فیصلہ نہ چکا

دیں

ونترك منهم قتلى بقاع عليها الطير كالورد العكوف

ہم ان میں سے ان جگہوں کے مقتولوں کو چھوڑ دیں گے جن کے اردگر دیر ندے منڈلاتے ہیں جس طرح پنگھٹ پریانی پینے کے لیے اونٹ اور آدمی ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔

وقد خبرت ماصنعت ثقيف

به فجبری القبائل من ثقیف

تقیف نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیاوہ معلوم ہو چکا ہے اللہ تعالی (جو انسانوں کا باد شاہ ہے) قبائل

ثقیف کو بدترین جزا دے۔

الله الناس شر جزاء قوم ولا اسقاهم صوب المخریف(۱) جو کسی قوم کو دی جاتی ہے اور انہیں فصل خریف کی باران رحمت سے سیراب نہ کرے۔

(۱) ڈاکٹر محمد محمد اللہ صاحب نے علامہ عبدالر حمان سیلی کے حوالہ سے حاشیہ پر لکھا ہے کہ نہ معلوم یہ کس واقعہ سے
متعلق ہے، بنی ثقیف طائف میں آباد تھے۔ اگریہ اشعار آنحفزت کے سفر طائف کے بارے میں ہیں تو وہ سفر آپ نے
شوال ۱۰ نبوت میں کیاتھا جبکہ مشہور ترین قول کے مطابق حضرت حمزہ انبوت بعد بعثت میں مشرف باسلام ہوئے تھے۔
مبرحال اس منظوم کلام کایہ آخری حصہ غیرواضح ہے۔ (مترجم)

# اصحاب رسول کی ہجرت حبشہ

(۱۵۵) اتحد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی، ابن اسحاق نے کہا، اللہ عزوجل نے ابو طالب کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا استظام فرادیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا استظام فرادیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے اصحاب کو آزمائشوں اور سختیوں میں بسلا کیا جاتا ہے اور آپ خود اللہ تعالی کی خصوصی رحمت کے طفیل ان مصائب سے محفوظ ہیں۔ آنحضرت نے یہ بھی محسوس کیا آپ بندات خود اپنے اصحاب کو کفار کی وست درازیوں سے بچانے کے قابل نہیں ہیں اور نہ ہی ابو طالب بندات خود اپنے اصحاب کو کفار کی وست درازیوں سے بچانے کے قابل نہیں ہیں اور نہ ہی ابو طالب جیساکوئی اور آدی ہے جوان کی حمایت کا بیڑا اٹھائے تو حصور نے آپنے اصحاب کو سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا اور فرمایا،" وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں لوگوں پر ظلم نہیں ہوتا۔ وہ بھلائی اور عہائی کی سرزمین جبہ کو رفع کر نے کی کوئی صورت پیدا کردے۔ اور مطابق میسائوں نے اسلام کو محقی رکھا۔

آپ کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے فتر نے گوڑ سے سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہ اپنے دین کو بچاتے ہوئے اللہ عزوجل کی طرف چجرت کی اور باتی ماندہ مسلمانوں نے اپنے اسلام کو محقی رکھا۔

آپ کے اصحاب میں اور جل کی طرف چلے گئے اور باتی ماندہ مسلمانوں نے اپنے اسلام کو محقی رکھا۔

آپ کے اصحاب میں دو جس کی طرف چلے گئے اور باتی ماندہ مسلمانوں نے اپنے اسلام کو محقی رکھا۔

آپ کے اصحاب کو بیا کہ نہیں دور جل کی طرف جو گئے اور باتی ماندہ مسلمانوں نے اپنے اسلام کو محقی رکھا۔

(۲۱۷) یونس نے علی بن عبداللہ تمیں سے اور اس نے ربیج بن انس کی وساطت سے قرآن کریم کی آیت "وعداللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصلحت لیستخلفنهم ۔۔۔ 'کے متعلق ابوالعالیہ کی یہ روایت نقل کی بزول وی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دس سال اس حال میں گزارے کہ آنحضرت اور آپ کے اصحاب خوف وہراس میں رہے اور اللہ عزوجل سے خفیہ اور علانیہ وعائیں مانگے رہے پھر انہیں حکم ویا گیا کہ وہ مدیمند کی طرف ہجرت کرجائیں۔ وہاں پر بھی وہ خوف زدہ اور صبح وشام مسلح رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ایک شخص نے آپ سے پوچھا اور صبح وشام مسلح رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ایک شخص نے آپ سے پوچھا

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدالنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننى لايشركون بى شياً ومن كفر بعد ذالك فاولئك هم الفسقون ٥ (النور - ٥٥)

اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ
ان کو اسی طرح سرزمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزر ہے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے،ان
کے لیے ان کے اس دین کو مصبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جے اللہ تعالی نے ان کے حق میں پسند کیا ہے،
اور ان کی (موجودہ) حالت خوف کو امن سے بدل دے گا، بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو
شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفرکرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔

آیت استخلاف کے آخری حصہ "ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون " یس راوی کے بیان کے مطابق "فہن کفرا بھذہ النعمۃ "مراوہ یعنی جواس کے بعداس نعمت کا گفران کرے۔ کیوں کہ اللہ تعالی نے "من کفر باللہ یعنی جواللہ کا انکار کرے "نیس فرمایا۔ چنا نچہ غلبہ اسلام کے بعد مسلمان مامون ہوگئے اور ان کی یہ حالت بر قرار رہی یماں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بیارے ہوگئے گھران کی بھی حالت حضرت الو بکر "،حضرت عمر "اور حضرت عثمان "کے ادوار خلافت اللہ کو بیارے ہوگئے گھران کی بھی حالت حضرت الو بکر "،حضرت عمر "اور حضرت عثمان "کے ادوار خلافت میں قائم رہی اس کے بعد کفران نعمت کے نتیجہ کے طور پر اللہ تعالی نے ان پر وہی خوف طاری کر دیا جو ان سے مثادیا گیا تھا۔

(۲۱۷) یونس نے ہشام بن سعید کے حوالہ سے زید بن اسلم کی یہ روایت نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تین قسم کے لوگ تھے۔ ان میں سے ایک گروہ تو مدیمنہ میں تھا اور دو قسم کے لوگ تھے۔ ان میں سے ایک گروہ تو مدیمنہ میں تھا بنائے گئے کے لوگ مکہ میں تھے۔ مکہ میں ایک گروہ الیے صحابہ کا تھا جو دس سال تک ظلم وستم کا نشانہ بنائے گئے

لیکن انہوں نے مشرکین کو معاف کر دیااور دوسرا گروہ الیے صحابہ " پر مشتمل تھا کہ جب انہیں ایذا پہنچائی جاتی تو وہ اس کا بدلہ لیتے تھے۔ ان سب اصحاب ؓ کے متعلق اللّٰہ عزوجل نے فرمایا!

والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش

جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہمنرکرتے ہیں۔ بڑے گناہوں سے مراد "شرک"اور فواحش سے مراد "زنا" ہے۔

اس کے بعد فرمایا؛

واذاما غضبواهم يغفرون و (الشورى ٢٧٠).

اوراگر عضہ آجائے تو درگذر کرجاتے ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جو مشرکین سے بدلہ نہیں لیتے۔

چر فرمایا.

والذين استجابو لربهم واقامو ا الصلوة وامرهم شورى بينهم ومها رزقنهم ينفقون ٥ (الشورى ٣٨٠)

جواپنے رب کا حکم مانتے ہیں ، نماز قائم کرتے ہیں ،اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں،ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

جو لوگ مدیمنہ میں تھے ان کاکوئی امیر نہیں تھا اس وقت رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور وہ مدیمنہ میں تھے وہ اپنے معاملات میں مشاورت کیا کرتے تھے۔

اس کے بعد فرمایا گیا!

والذين اذا اصابهم البغى هم ينتصرون ٥ (الشورى-٣٩)

اور جبان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں۔

یہ بدلہ لینے والے ہیں۔

پچر فرما یا گیا.

وجزاء سيئة مثلها فهن عفا و اصلح فاجره على الله انه لا يحب الظلمين ٥ (الشورى -٤٠) برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے بھرجو کوئی معاف کردے اور اصلاح کرے اس کا اجراللّٰہ کے ذمہ ہے۔ اللّٰہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔

> یہ معاف کرنے والے صحابہ ت<sup>ھ ہمی</sup>ں۔ اس کے بعد فرما یا گیا!

ولهن انتصربعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل و انها السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم و (الشورى-٤٢-٤١) اورجو لوگ ظلم ہونے كے بعد بدله لين ان كو ملامت نہيں كى جاسكتى ملامت كے مشحق تو وہ ہيں جو دوسروں پر ظلم كرتے ہيں اور زمين ميں ناحق زيادتياں كرتے ہيں۔ اليے لوگوں كے ليے دردناك عذاب ہے۔

وہ مشرکین جو مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے ان کے لیے درد ناک عذاب ہے۔

## اسمائے گرامی مهاجرین حیشه پیلا مرحله

(۲۱۸) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، حضرت جعفر اور آپ کے ساتھیوں سے قبل مندرجہ ذیل صحابہ کرام سے نے مکہ سے سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کی:

بنی امیر بن عبدشمس بن عبد مناف میس سے

(۱) عثمان من عفان اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی (۲) رقبیر بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبد شمس بن عبد مناف میں ہے :

> (۳) ابو حذیفہ " بن عتب بن رہیجہ بن عبد شمس اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی۔ (۴) سہلہ " بنت سہیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل۔

ان کے ہاں سرزمین حبشہ میں محدظ بن ابی حذیفہ پیدا ہوئے

حلفائے بنی امیر میں سے

(a) عبدالنُّد " بن <sup>جح</sup>ش بن رئاب

حلفائے بنی نو فل بن عبد مناف میں سے :

(٧) عتبه الله بن غزوان بن جابر (يه بني قيس عيلان ميس سے تھے)

بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی میس سے:

(٤) زبيرة بن العوام بن خويلد بن اسد

بنی عبدالدار بن قصی میس سے:

(٨) مصعب "بن عمير بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار

بنی عبد بن قصی میں سے:

(a) طلیب من عمیر بن وہب بن ابی کثیر بن عبد بن قصی

بنی زہرہ بن کلاب میں ہے :

(١٠) عبدالر جمان من عوف بن عبد عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ

حلفائے بنی زھرہ میں سے :

(۱۱) عبدالندام بن مسعود اور (۱۲) مقداوم

بنی مخزوم بن يقظب بن مره يس س

(۱۳) ابو سلمہ مع بن عبدالاسداوران کے ہمراہ ان کی بیوی (۱۳) ام سلمہ مع بنت ابی امیر

(۱۵) سلمہ میں مشام بن مغیرہ ۔ بعد ازاں انہیں مکہ میں گرفتار کرلیا گیااور بدر، احد اور خندق کے غزوات کے بعد مدینہ تشریف لائے۔(۱۲) عیاش منی ربیعہ بن مغیره انہوں نے بعد ازاں مدینہ کی

طرف ہجرت کی اور حارث بن ہشام جوان کے ماں جائے بھائی تھےوہ انہیں مکہ واپس لے گئے اور قبد کر دیا،

غزوات بدر، احد اور خندق کے بعد رہائی ملی۔

حلفاء بنی مخزوم میں سے:

(١٤) عمار "بن ياسر ان كے بارے ميں شك ہے كدانهوں في بجرت حبشه كى يانميس

(۱۸) معتب بن عوف بن عامر (ید بنی خزاعه میس سے تھے)

حلفائے بنی عدی بن کعب بن لوی میں سے:

(۱۹) عامر بن ربیعه اوران کی بیوی ۔ (۲۰) کیلی بنت ابی حثمہ بن غانم۔

بنی جج بن عمرو بن مصیص میس سے:

(۲۱) عثمان من مظعون بن جبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح اور ان کے بیٹے۔

(۲۲) سائب بن عثمان الم

(۲۳) قدامه اس مظعون۔

بنی سم بن عمرو بن مصیص میں سے:

(۲۳) خنیس من حذافه بن قیس بن عدی

(۲۵) بشام بن عاصی بن وائل

بنی عامر بن لوی میس سے :

(۲۷) حاطب مع بن عمرو بن عبدشمس (کهاجاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی )

(۲۷) سلیط بن عمرو بن عبدشمس اوران کے ہمراہ ان کی بیوی۔

(۲۸) ام يقظه بنت علقمه ان كيال ايك لركا (؟) پيدا موار

(٢٩) سلط س سلط

(۳۰) سکران مین عمروین عبد شمس اور ان کے ساتھ ان کی بیوی۔

(m) سودہ بنت زمعہ بن قیس۔ سکران سم ہجرت مدینہ سے قبل مکہ ہی میں فوت ہوگئے اور ان

كى بيوه سوده بنت زمعه كوام المومنين بنين كاشرف حاصل بهوا جوحرم نبوت ميس داخل بهوگئير۔

حلفائے بنی عامر بن لوی میں ہے:

(۳۲) سعد الم بن خوله

بنی حارث بن فہر بن مالک میں سے ب

(١٣١) ابو عبدية بن الجراح

(۱۳۳ سهل بن بیضاء

(۳۵) عمرو بن ابی شریح بن ربیعه اور

(۳۷) عمرو بن حارث بن زبمیر بن ابی شدا د\_

#### (۲۱۹) قصه غرانیق

احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مهاجرین حبشہ میں شھرے رہے بیال تک کہ انہیں خبر پہنچ کہ اہل مکہ مسلمان ہوگئے ہیں اور انہوں نے سجدہ کیا ہے۔ واقعہ یہ تھاکہ سورۃ النجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ نے اس کی تلاوت فرمائی۔ مسلمانوں اور

مشرکوں سب نے کان لگاکر سنا، جب آپ " افر أیستم اللات والعزی " پہنچ تو سب کے کان کھڑے ہو منوں نے خیرات دی اور جب لوگوں نے اس کے بعد شیطان کی طرف الحاتی مسجع فقرے سے تو وہ مرتد ہوگئے اور انہوں نے کہا۔ نحدا؛ ہم ان کی عبادت کریں گے تاکہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرادیں۔ "شیطان نے وہ دو آیستی ہر مشرک کو سکھادی اور وہ ان کی زبانوں پر جاری ہوگئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بحت غمزدہ ہوئے یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام آئے۔ آنخصرت نے ان دو فقروں کے بارے میں شکایت کی جو لوگوں کی طرف سے میں شکایت کی جو لوگوں کی طرف سے ملا لیے گئے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے ان دو نوں فقروں سے بیزاری کا اظہار کیا اور کہا۔ " آپ نے لوگوں کے سامنے وہ تلاوت کیا جو میں آپ کے اللہ عزوجل کی طرف سے نمیں لایا اور آپ نے وہ کچھ کہا جو آپ کو نمیس کہاگیا۔ "اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شد بدر نج وغم محسوس کیا اور آپ خوفزدہ ہوگئے۔ اللہ تعالی نے آپ کی دلجوئی کے لیے یہ آ بیت نازل فرمائی.

وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى القى الشيطن فى امنيته في نسخ الله ما يلقى الشيطن ثم يحكم الله آيته والله عليم حكيم (الحج - ٥٢) (١)

اورا نبى المم عنه المهم في منه كوئى رسول السابيجا ب نبى (جس كے ساتھ يه معامله پيش نه آيا ہوكه ) جب اس في تمناكى ، شيطان اس كى تمنايس خلل انداز ہوگيا اس طرح جو كچھ بھى شيطان خلل انداز يال كرتا ہے الله ان كو منا ديتا ہے اورا ينى آيات كو پكنة كرديتا ہے الله عليم ہے اور صحيم الدازيال كرتا ہے الله الدان كو منا ديتا ہے اورا ينى آيات كو پكنة كرديتا ہے۔ الله عليم ہے اور صحيم اللہ عليم ہے اور صحيم ہے اللہ عليم ہے اور صحيم ہے اللہ عليم ہے اور صحيم ہے اللہ عليم ہے اور اللہ عليم ہے اور صحيم ہے اللہ عليم ہے اور صحيم ہے اللہ عليم ہے اور صحيم ہے اللہ عليم ہے اللہ عليم ہے اور اللہ عليم ہے اللہ عليم ہ

#### (۲۲۰) حبشہ سے واپس آنے والے مسلمانوں پر کیا گزری؟

احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، وہ مسلمان جو حبشہ میں مقیم تھے جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ کے بحدہ ریز ہونے کی خبر پہنچی تو وہ سب کے سب یا ان میں سے بعض مکہ کو واپس چل پڑے ۔ ان کا خیال تھا کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اختیار کرلی ہے۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچ تو انہیں حقیت حال معلوم ہوئی۔ اب ان کے لیے واپس حبشہ جانا بڑا کھن کام تھا لیکن کسی کی پناہ کے بغیر وہ مکہ میں واخل

(۱) یہ امر قابل ملاحظہ ہے کہ سورۃ النجم کمی دور کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے اور سورۃ الج مدنی دور کی آخری سورتوں میں سے ہے ، ان دونوں میں سبب اور مسبب کا جوڑ لگانا بعید از قیاس ہے ۔ (محمد حمید اللّٰہ)

ہوتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ وہ کچھوقت تک اسی حیص بیص میں رہے اس کے بعد ان میں سے ہرایک اہل مکہ میں سے کسی نہ کسی کی پناہ لے کر شہر میں داخل ہوگیا۔عثمان " بن مظعون نے ولید بن مغیرہ کی پناہ حاصل کی اور ابو سلمہ ﷺ بن عبدالاسد نے اپنے ماموں ابو طالب کی پناہ لی۔ ابو سلمہ کی والدہ کا نام برہ بنت

یونس بن بکیرنے محمد بن اسحاق کے حوالہ سے صالح سے اور اس نے ابراہیم بن عبدالرحمان بن عوف کی وساطت ہے ایک دوسرے راوئی ہے عثمان " بن مظعون کے متعلق یہ روابیت نقل کی؛ جب عثمان " بن مظعون نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام " کو اذبیت دی جارہی ہے اور وہ صبح وشام ولیدین مغیرہ کی پناہ میں آرام سے چل پھررہے ہیں۔اس پر عثمان نے اپنے دل میں سوچا کہ میرا ایک مشرک کی پناہ میں صبح ومسا امن ہے گزر بسر کرنا جب کہ میرے دیگر رفقاء اور گھروالے ا ذیت و مصیبت میں مبتلا ہیں، میرے نفس کی بہت بڑی کمزوری ہے اس لیے وہ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے جواس وقت مسجد میں تھا اور اسے کہا " اے ابو عبد شمس! آپ کی ذمہ داری پوری ہوگئی۔ میں اب تک آپ کی پناہ میں تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی پناہ سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ حاصل كروں ـ ميرے ليے آنحضرت اور آپ كے اصحاب نمونه من "وليد نے كها" بھتيج إكياكسي نے تحجے اذبت بہنچائی ہے یا تمہارے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے؟" عثمان فی نے کہا" کوئی شکاست نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی کی پناہ حاصل کروں۔اس کے سواکسی دوسرے کی پناہ میں رہنا مجھے بیند نہیں ہے۔"ولید نے کہا!" پھر حرم میں چلو اور وہاں اسی طرح علانیہ میری پناہ کو رد کر دو جس طرح میں نے علانیہ تمہیں پناہ دی تھی۔ "راوی کا بیان ہے کہ وہ دونوں مسجد میں پینچے۔ولید نے کہا۔ "یہ عثمان " بن مظعون ہیں جواس لیے آئے ہیں کہ میری پناہ کو لوٹادیں۔" عثمان " نے کہا،" یہ پچ کہتے ہیں میں نے ان کی پناہ کو ایک باو فا اور شریف آدمی کی پناہ پایا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالی کی پناہ کے سواکسی کی پناہ میں نہ رہوں، اس لیے میں نے ان کی پناہ واپس کر دی ہے۔ " اس کے بعد عثمان " بن مظعون چلے گئے۔ ا یک دن لبسیر بن ربیعه بن جعفز بن کلاب قلیسی قریش کی ایک مجلس میس ببیشها ہوا تھا، عثمان "مجی

ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔لبسد نے اپنے اشعار سناتے ہوئے یہ مصرع پڑھا!

الا كل شئى ماخلا الله باطل خبردار! الله كسوا بر چيز باطل بخبردار! الله كسوا بر چيز باطل بح عثمان في خبردى كي بات كى بهد "اس كے بعد بسيد نے يد دوسرا مصرع براها! و كل نعيم لا محالة ذائل و كل نعيم لا محالة ذائل اور برنعت لا محالة زائل بونے والى ب

اس پر عثمان " نے کہا،" یہ جھوٹی بات ہے۔" لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے لبدیہ کویہ شعر مگر ر پڑھنے کی فرمائش کی لبدیہ نے دوبارہ پڑھا۔ عثمان " نے چرپہلے مصرع پر اس کی تصدیق کی اور دوسرے مصرع پر تکذیب کی جب عثمان " نے دوسرے مصرع کی تکذیب کی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جنت کی نعمتیں زائل ہونے والی نہیں ہیں۔ لبدیہ نے کہا،" اے گروہ قریش؛ بخدا، تمماری یہ مجلسیں کیسی ہوگئی ہیں، "اس پر قریش میں سے ایک احمق اٹھا اور اس نے عثمان " کی آنکھ پر ایک تھرڈ دے مارا جس سے ان کی آنکھ نیلی ہوگئی۔ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں نے عثمان " سے کہا،" بخدا اے عثمان "! اس سے قبل تو محفوظ پناہ میں تھا اگر تو اس پناہ میں رہتا تو تیری آنکھ کو یہ چوٹ نہیں آسکتی تھی۔ " عثمان " نے کہا،" اللّذ کی پناہ سب نے زیادہ امن دینے والی اور سب پر غالب ہے۔ میری دوسری آنکھ تھی اسی طرح کی ضرب کی محتاج ہے جو اس کی ساتھی کو لگی ہے ، اور میرے لیے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ و سلم اور آپ کے صرب کی محتاج ہے جو اس کی ساتھی کو لگی ہے ، اور میرے لیے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ و سلم اور آپ کے اس صاحاب " کا نمونہ بسترین لائحہ عمل ہے۔" ولید نے کہا،" کیا تم دو بارہ میری پناہ میں آنا چاہتے ہو۔" عثمان " نے جو اب دیا،" میں اللّٰہ کی پناہ کے حواکی دو سرے کی پناہ تلاش نہ کروں گا۔ پھر عثمان نے اس بارہ میں یہ واجوار کی ۔

لا ارب لی یابن المغیرہ فی الذی تقول ولکنی با حمد واثق اے ابن مغیرہ! جوکچھ تم کمہ رہے ہومجھے اس کی خواہش نہیں ہے میں نے تو حضرت احمد کا دامن مصبوطی سے تھام لیا ہے۔

> رسول عظیم الشان یتلو کتابه له کل من یبغی التلاوة وامق

آنحصرت معظیم الشان رسول ہیں اور ہروہ شخض جو تلاوت کا خواہش مند ہے وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔

> محب علیه کل یوم حلاوة وان قال قولا فالذی قال صادق

وہ تو آپ کی شیریں کلامی کی وجہ سے آپ کا عاشق ہے اور آپ جو بات بھی فرماتے ہیں وہ سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔

> فیا رب انی مومن لمحمد وجبریل اذ جبریل بالوحی طارق

اے میرے پروردگار؛ میں حضرت محد اور جبریل پر ایمان لانے والا بہوں جبکہ جبریل وی لانے والا بہوں جبکہ جبریل وی لانے والے ہیں۔

وما نزل الرحمن من كل آية لها كل قلب حين يذكر خافق الله تعالى نے جو آيت بھي نازل فرمائي اس كے ليے ہر ذكر كر نے والا دل خوف سے وهر كتا ہے۔ من المخوف مهاينذر الله خلقه اذا صدعن آيات ذي العرش وامق

کیوں کہ لوگ جب صاحب عرش خدا کی آیات سے روکے جائیں تو اللہ تعالی اپنی مخلوق کو ڈرا تا ہے اور وہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔

ترى الناس ضلا لا وقد ضل سعيه

وبالخير مغبون وبالشر سابق

تو دیکھے گاکہ لوگ گم کردہ راہ ہیں اور ان کی کوشس رائیگاں ہے۔وہ بھلائی کرنے میں سست رفتار ہیں اور برائی کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔

# حضرت عمرة كااسلام لانا

(۲۲۱) احمد نے یونس کی وساطت سے محمد بن اسحاق کی بیہ روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب می سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کے بعد حضرت عمر میں خطاب مشرف بہ اسلام ہوئے۔

(۲۲۲) احمد نے یونس ہے اور اس نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کی وساطت ہے اپنی مال لیلی کی روابیت نقل کی کہ حضرت عمر جمارے اسلام کی وجہ ہے ہم پر ظلم وستم کر نے میں پیش پیش تھے۔ جب ہم نے سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کی تیاری کر لی تو عمر "بن خطاب میرے پاس آئے میں اس وقت اپنی اونٹ پر تھی اور ہم سفر پر جانے والے تھے حضرت عمر "مجھ ہے کہنے لگے "اے ام عبداللہ! کمال جارہی ہو؟" میں نے آپ کو کہا،" جب تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا تو اب ہم خدا کی زمین میں کمیں لکل جائیں ہو؟" میں نے آپ کو کہا،" جب تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا تو اب ہم خدا کی زمین میں کمیں لکل جائیں گے جہاں ہم اللہ کی عبادت بلاروک ٹوک کر سکیں۔ "اس پر حضرت عمر "نے کہا،" اللہ تمہارا ساتھ دے۔ " اس کے بعد عمر " چلے گئے ۔ پھر میرے شوہر عامر " بن ربیعہ آئے تو میں نے ان سے عمر "کی رقت کے بارے میں بیان کیا۔ انہوں نے کہا، "کیا تمیں ان کے اسلام لانے کی امید ہوگئی ہے ؟ "میں نے کہا،" ہاں " بارے میں بیان کیا۔ انہوں وقت تک مسلمان نہ ہوں گے جب تک خطاب کاگدھا مسلمان نہ ہوجائے۔ "

(۱۲۳) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ پھر قریش نے عمر بن خطاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بھیجا۔ عمر ابن خطاب اس وقت شرک پر قائم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے قریب ہی ایک مکان میس تھے راستے میں حضرت عمر ان خطاب کو النجام (نعیم ابن عبداللہ بن اسد برا در بنی عدی) مل گئے جو قبل ازیں مسلمان ہو کے تھے۔ حضرت عمر اپنی تلوار گئے میں لٹکائے ہوئے تھے۔ نعیم نے ان سے پوچھا، اس کے عمر کہ کدھرا

کاارادہ ہے ؟" انہوں نے جواب دیا،" میں اس محد گا کام تمام کر دینا چاہتا ہوں جس نے ہمیں بے وقوف قرار دیا ہے، ہمارے خداؤں کی عیب چینی کی ہے اور ہماری جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ " تعیم نے ان سے کہا." بخدا اے عمر آپ نے یہ اچھا راسۃ اختیار نہیں کیا۔ آپ بھٹک چکے ہیں اور آپ بنی عدی بن كعب كى بلاكت كاسامان مهياكررے ميں كياتم مجھتے ہوكہ حضرت محد (صلى الله عليه وسلم) كے قتل كے بعد بنی ہاشم اور بنی زہرہ آپ کو چلنے پھرنے کے لیے چپوڑ دیں گے ہ"اس مکالمہ کے دوران میں ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔حضرت عمر ؓ نے حضرت بعیم ؓ سے کہا ہومیں گمان کر تاہوں کہ تم بھی آبائی وین چھوڑ چکے ہو۔ اگر محجے اس کاعلم ہو تا تو سب سے پہلے میں تمہاری خبر لیتا۔ "جب حضرت تعیم " نے دیکھا کہ حضرت عمر" اپنے منصوبہ کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہیں تو انہوں نے کہا، "میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ آپ کے اپنے گھروالے اور آپ کے بہنوئی کے اہل خانہ مسلمان ہوچکے ہیں، اور انہوں نے آپ کو آپ کی گمراہی کے مسلک کو چپوڑ دیا ہے۔ "جب حضرت عمر" نے یہ بات سنی تو پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت تعیم اُ نے کہا." آپ کا بہنوئی اور چچازا دبھائی اور آپ کی بہن۔" حضرت عمر" پلٹ کر سیہ ھے بہن کے گھرگئے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كابيه معمول تھاكه جب آپ كے پاس محتاج صحابة ميں سے كوئى آ تا تو آپ اپنے آسودہ حال صحابہ کی جانب نظر دوڑاتے اور انہیں فرمانے کہ تمهارے پاس فلال حاجت مند صحابی گزر بسرکرے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ؓ کے بچازا و بھائی اور ان کے بهنوئی سعیدین زیدین عمروین نفیل کو پابند کیااور خباب من الارت مولی ثابت بن ام انمار (حلیف بنی زہرہ)کوان کے سیرد کر دیا۔ اس وقت سورہ طہ اللہ عزوجل کی طرف سے نازل ہوچکی تھی اور رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے پینج شنبہ کی رات کو اللّٰہ تعالی سے دعا کی تھی کہ اے اللّٰہ! عمرٌ من خطاب یا ابو الحکم بن ہشام کے ذریعہ سے اسلام کی تائید فرما۔ حضرت عمرؓ کے بچازا دبھائی اور آپؓ کی بہن نے کہا، " ہمیں امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مصداق حضرت عمر " قرار پائیں گے" چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر اپنی بہن کے گھر پہنچ تاکہ انہیں اسلام سے برگشتہ کریں۔اس وقت خباب بن الارت انہیں سورہ طہ اور سورہ التکویر کا درس دے رہے تھے۔ مشرکین اس درس کو ہیمنہ یا گنگناہٹ کہا کرتے تھے حضرت عمر ؓ اندر داخل ہوئے۔ آپ ؓ کی بہن آپ کی ترش روٹی کو بھانپ گئیں اور صحیفہ کو چھپا دیااور خباب من ارت گھر کے ایک حصہ میں چھپ گئے۔ حضرت عمر ؓ نے اپنی بہن کو کھا، " یہ تمہارے گھر

میں کیسی گنگناہٹ تھی؟" بین نے کہا!"ہم آپس میں باتیں کررہے تھے اس کے سواکچھ نہیں تھا۔" حضرت عمر ﷺ نے بین کو ملامت کی اور کہا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم اپنی پوزیش واضح نہیں کرو گ۔ان کے بہنوئی سعید بن زید بن عمرو بن نفیل نے کہا،"اے عمر"؛ آپ سب لوگوں کو اپنی ہمنوائی پر مجبور نہیں کرسکتے جبکہ حق آپ کے مشرب کے علاوہ ہے۔ "حصرت عمر" نے اپنے بہنوئی کو پکڑ لیااور انہیں نیچ گرا کر خوب پیٹا۔ حضزت عمر"اس وقت غصب ناک تھے آپ کی بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بر هیں حضرت عمر" نے انہیں بھی اپنے ہاتھ سے مارا اور وہ زخمی ہو گئیں اور جب انہوں نے اپنا خون بہتا ہوا دیکھاتو کہا،"اے عمر"! کیاتم س رہے ہو؟ تمیں یہ جو خبر پہنچی ہے کہ میں نے تمهارے خداؤں کو چھوڑ دیاہے اور لات وعزی کی خدائی سے انکار کر دیاہے یہ خبر تی ہے میں شمادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور بیہ حضرت محمہ صلی اللّٰہ علیہ وسم اللّٰہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔اب سوچ سمجھ کر جو بھی کرنا چاہو کرلو۔ "جب عمر" نے یہ دیکھا تو ندامت محسوس کی اور بین کو کہا،" وہ صحیفہ مجھے دکھاؤ جوتم لوگ راچھ رہے تھے اور میں اللہ کے نام سے تمہارے ساتھ عمدو پیمان کر تاہوں کہ میں اسے صالع نہیں کروں گا بلکہ تمہیں واپس کر دوں گا۔اور ہم اس معاملے میں تمہیں سرزنش نہیں کریں گے۔ "جب آپ کی بہن نے یہ و مکھا کہ عمر" صحیفہ پڑھنے کے خواہش مند ہیں تو امید بندھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مصداق ثابت ہوں گے چنانچہ بہن نے کہا. " آپُ ناپاک ہیں۔۔۔ اوراس صحیفے کو صرف پاک آدی ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ آپ غسل جنابت کریں اور مجھے عمدو پیمان دیں۔ " حضرت عمرنے تعمیل کی اور آپ کی بہن نے انہیں صحیفہ دیا۔

حضرت عمر مرج هے لکھے آدمی تھے انہوں نے سورہ طروعی اور درج ذیل آیات تک پہنچ،

ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بها تسعى ٥ فلا يصدنك عنها من لايومن بها واتبع هواه فتردى ٥ (طه -١٦،٥)

قیامت کی گھڑی صرور آنے والی ہے ہیں اس کا وقت محقی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق بدلہ پائے۔ پس کوئی ایسا شخض جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے تجھے کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک وے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑجائے گا۔ ہے تجھے کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک وے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑجائے گا۔ پھر حضرت عمر ؓ نے سورۃ التکویر پڑھی اور اس آیت تک پہنچے؛ علمت نفس ما احضرت (التكوير -١٤) اس وقت ہر شخض كو معلوم ہوجائے گاكہ وہ كيالے كر آياہے۔

اس کلام پاک کی تاثیرے حضرت عمرؓ نے سرنسلیم خم کر دیااور پوچھا،" دین اسلام کس طرح قبول کیاجاتاہے؟ "آپ کی بہن اور بہنوئی نے کہا،" آپ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور بیہ کہ حضرت محمہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم اللّٰہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے اللہ کے ساتھ جو شریک بنار کھے ہیں ان کو چپوڑ دیں اور لات اور عزی کا انکار کریں۔ " حضرت عمر ؓ نے تعمیل کی۔اس موقع پر خباب بن الارت بھی نکل آئےوہ گھر کے ایک حصہ میں چھیے ہوئے تھے، انہوں نے تکبیر بلندی اور کہا "اے عمر"؛ آپ کو بشارت ہو کہ اللہ تعالی نے آپ کو اسلام سے مشرف فرمایا، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے آپ كے ليے وعا فرمائي تھى كەالله تعالى آپ كے ذريعه سے اسلام كى تائيد فرمائے "عمر" نے فرمايا "محج بتاؤكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كهاں ميں ؟ "خباب " بن الارت نے کہا،" میں آپ کو بتاتا ہوں۔" چنانچہ انہوں نے حضرت عمر اسکو بتایا کہ آنحصور م کوہ صفا کے قریب ایک مکان میں ہیں۔ حضرت عمر "تشریف لے چلے کیوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے متمنی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ خبر پہنچ چکی تھی کہ حضرت عمر السول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے دریے ہیں۔ لیکن آنحضرت م کو ان کے مسلمان ہونے کی اطلاع نہیں پہنی تھی۔ جب عمرً اس مكان تك بيني حبال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم تصے تو انهوں نے دروازہ لھتكھٹايا۔ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كے صحابہ " نے حضرت عمر" كو گلے ميں تلوار لٹكائے ہوئے و مكيما تو وہ ڈر گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے خوف وہراس کو دیکھا تو فرمایا." وروازہ کھول دو اگر الله تعالى كو عمر سى بھلائى مطلوب ہے تو عمر اسلام كا اتباع اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تصديق كريں كے اور اگر عمر "كسى اور ارادے سے آئے ہيں تو ان كا قتل ہمارے ليے مشكل ہوجائے گا۔ " رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اصحاب میں سے كچھ لوگ آ كے بڑھے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے عمر كى جانب اشارہ کیا اور جب آنحضرت مے عمر کی آواز سنی تو آپ باہر نکل آئے۔ اس وقت آنحضرت پر کوئی چادر نہیں تھی آپ نے عمر "کی قمیص اور چادر کو اکٹھا پکڑ لیااور فرمایا بناے عمر بتم باز نہیں آؤ گے جب تک كه الله تم يركوئي آفت نازل نه كروے جس طرح وليد بن مغيره پر عذاب نازل ہوا۔ " آنحضرت نے پھر

فرمایا!" اے اللہ! عمر" کوہدایت نصیب فرما۔" حضرت عمر" ہنس پڑے اور کھا!" اے اللہ کے نبی! میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔" اس دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔" اس پر اہل اسلام نے بیک آواز تکبیر بلند کی جے مکان سے باہر لوگوں نے بھی سنا۔ اس وقت مسلمان چالیس سے کچھ زیادہ مرد تھے اور گیارہ مسلمان عور تیں تھیں۔

(۲۲۳) احمد نے بونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی بیہ روابیت نقل کی کہ جب حضرت عمرہ اسلام لائے تو انہوں نے بیہ اشعار کھے ب

الحمد للله ذي المن الذي وجبت

له علينا ايادما لها غير

تعریف اس خدائے ذوالمنن ہی کے لیے ہے جس کی پناہ کے ہم ملاثی ہیں اور اس کی پناہ کے سوا ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔

وقد بدانا فكذبنا فقال لنا

صدق الحديث نبي عنده الخبر

اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے لیکن ہم نے اس کی تکذیب کی ہرایک نبی گنے جس کے پاس کی خبریں آتی ہیں ہمیں سچائی کی تعلیم دی۔

وقلاظلمت ابنة الخطاب ثمرهدى

ربى عشية قالوا قد صبا عمر

میں نے خطاب کی بیٹی (یعنی اپنی بہن) پر ظلم کیا پھردن کے آخری حصہ میں میرے رب نے محجے ہدایت سے نوازالیکن لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عمر دین سے منخرف ہوگیا ہے۔

وقد ندمت على ما كان من زلل

بظلمها حين تتلى عندها السور

کی سور تیں تلاوت کی جارہی تھیں۔

لما دعت ربها ذاالعرش جاهدة

والدمع من عينها عجلان يبتدر

جب اس نے انتہائی آزردگی کے عالم میں صاحب عرش خدا سے دعا مانگی اس حال میں کہ اس کی آنگھیں چیہم اشکبار تھیں۔

ایقنت ان الذی تدعوه خالقها

فكاد يسبقنى من عبرة درر

اسے بقین تھا کہ وہ جس کو پکاررہی ہے وہ اس کا خالق ہے۔ اس کے بعد میری آنکھوں میں بھی موتیوں جیسے آنسو ڈبڈ ہا آئے۔

فقلت اشهد ان الله خالقنا

وان احمد فينا اليوم مشتهر

پس میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہمارا خالق ہے اور بیدا حمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم موں تربیس

میں ظاہرہوئے ہیں۔

بنى صدق اتى بالحق من ثقة

وافى الامانة ما فى عوده خور

ا یک سچے نبی کی حیثیت ہے آپ حق لے کر آئے ہیں جبریل امین کی طرف ہے جو قابل اعتماد امانت دار ہیں اور جن کے بار بار آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

(۲۲۵) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی یہ روایت نقل کی جضرت عمر سے قبول اسلام کے وقت کہا بخدا ا کفر کی بہ نسبت ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اسلام کی تبلیخ کریں ۔ اللہ کے دین کا اظہار مکہ میں ہوکر رہے گا۔ اگر ہماری قوم نے ہم پر زیادتی کی تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور اگر ہماری قوم نے ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور اگر ہماری قوم نے ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ حضرت عمر اور آپ کے دوسرے ساتھ انھاف کا سلوک کیا تو یہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ حضرت عمر او ان کے دوسرے ساتھی نگا اور مسجد میں جاکر بیٹھ گئے۔ جب قریش نے حضرت عمر کا اسلام دیکھا تو ان کے باتھوں کے طوطے اڑگئے۔

(۲۲۷) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کما کہ مجھ

سے نافع نے ابن عمر کی روایت بیان کی۔حضرت ابن عمر انے کماکہ قبول اسلام کے بعد حضرت عمر انے بوچھا،" اہل مکہ میں کون تحض سب سے زیادہ خبریں پھیلانے والا ہے؟" لوگوں نے بتایا،" جمیل بن معمر ججی۔ "حضرت عمر"اس کی تلاش میں لکے اور میں ان کے پیچھے ہولیا۔ اس وقت میں اس عمر کالڑ کا تھا کہ جو کچھ ویکھتا تھاا سے مجھ سکتا تھا۔ حضرت عمر جمیل کے پاس آئے اور اے کیا،"اے جمیل! کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اسلام قبول کرلیا ہے؟" بخدا! اس نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اپنی چادر کھسیٹتا ہوا اسی وقت نکل کھڑا ہوا۔ حضرت عمر "اس کے ساتھ چلے اور میں ان کے ساتھ جب وہ مسجد حرام کے دروازے پر بہنچا تو بلند ترین آوازے چیخا ،"اے گروہ قریش"! عمر دین ہے پھر گیا ہے۔" حضرت عمر" نے فرمایا،" تو حجوث کہتا ہے، میں مسلمان ہوا ہوں۔" وہ سب لوگ حضرت عمر کی طرف لیکے اور انہیں مارنے لگے۔وہ بھی انہیں مارنے لگے، یماں تک کہ سورج سروں پر آگیا۔ حضرت عمر "نڈھال ہوکر بیٹھ گئے۔ لوگ آپ کے اروگرو کھڑے ہوگئے اور حضرت عمر ؓ کمہ رہے تھے کہ "تم جو چاہو کرلو، میں قسم کھاکر کہتا ہوں کہ اگر ہم تین سو آدی ہوجائیں تو پھر کیفیت یہ ہوجائے گی کہ یاتم مکہ کو ہمارے لیے چپوڑ دو گے یا ہم تمہارے لیے مکہ کو چپوڑ ویں گے" لوگ ای حالت میں تھے کہ قریش کا ایک شیخ آ گے بڑھا وہ یمنی دوشالہ اور قیمتی قمیص پہنے ہوئے تھا اس نے کہا؛ " ٹھرو کیا معاملہ ہے؟" لوگوں نے کہا!" عمر دین سے برگشة ہوگیا ہے۔"اس نے کہا،"ان کو چپوڑ دو،ایک آدمی نے اپنے لیے ایک دین کو پسند کرلیا ہے، کیاتم سمجھتے ہو کہ بنی عدی اپنے آدمی کو اس طرح تمهارے سپرد کردیں گے ؟" بخدا! اس پر لوگ اس طرح چھٹ گئے جس طرح کسی برے کڑے کو تھنپنج کرا تارلیا جائے۔ جب ہم مدیمۂ آگئے تو میں نے پوچھا،"ا با جان! وہ دو شالہ پوش آدی کون تھا جس نے آپ سے لوگوں کو ہٹایا تھا؟ "حضرت عمر" نے فرمایا." وہ عاصی بن وائل سہمی تھا۔"

(۲۲۷) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا تھے۔
منکدر نے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبرا یک بدو کو پہنچی اور آپ کی بعثت اور ظہور کا
چرچاعام ہونے لگا اور آپ کے بارے میں لوگوں کے درمیان اختلاف رونما ہوا تو اس بدو نے پوچھا کہ
اس کش مکش میں اس شخص کا کر دار کیا ہے جس کے سرکے اگھے حصہ کے بال گرگئے اور جو دراز قامت
اور بائیں ہاتھ ہے کام کرنے والا ہے ، وہ کون سے گروہ کے ساتھ ہے ، بخدا وہ شخص سے خیر یاشر۔۔۔ جس
گروہ کے ساتھ ہوگا اے کل کو صرور غالب کردے گا۔ "اس گفتگو میں اس بدو کا اشارہ عمر" بن خطاب کی

طرف تھا۔

(۲۲۸) یونس نے نصرابی عمر سے اور اس نے عکر مہ کی وساطت سے ابن عباس میں روابیت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے یہ دعا مانگی: "اے اللہ! ابی جبل بن ہشام یا عمر" بن خطاب کے ذریعہ سے اسلام کی تائید فرما۔ " چنانچہ حضرت عمر" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضرہوئے، اسلام قبول کیا اور پھر باہر نکل کر مسجد میں علانیہ نماز اواکی۔

(۲۲۹) یونس نے عبدالرحمان بن عبداللہ سے اور اس نے قاسم کی وساطت سے عبداللہ اللہ اللہ معود کی روایت نقل کی۔ عبداللہ اللہ اسلام ہونا مسعود کی روایت نقل کی۔ عبداللہ اللہ اسلام ہونا اسلام کی فتح تھی۔ آپ کی ہجرت تائید ایزدی تھی اور آپ کی امارت اللہ کی رحمت تھی۔ ہم کعبہ کے پاس علانیہ نماز نہیں بڑھ سکتے تھے یہاں تک کہ عمر اسلام لائے اللہ تعالی کی رحمت ہو آپ بر۔

κ.

### مکه مکرمه میں قرآن کریم کی محری تلاوت کی ابتداء جمری تلاوت کی ابتداء

(۲۳۰) یونس نے محمہ بن اسحاق ہے اور اس نے یحی بن عودہ بن زبیر بن العوام کی وساطت ہے۔ یحی کے باپ عودہ کی روایت نقل کی۔ عودہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبداللہ اللہ معدود پہلے صحابی ہیں جنوں نے مکہ مکر مہ میں ہانکے پکارے قرآن کی تلاوت کی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب الشھ ہوئے اور انہوں نے آپس میں کہا،" بخدا؛ قریش نے کھی کسی کو علانیہ بلند آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں سنا، ہم میں ہے کون آدی انہیں قرآن سنائے گاہ' عبداللہ من معود نے کہا،" میں سناؤں گا۔"صحاب نے کہا،" ہم آپ کے بارے میں خالف ہیں۔ ہمارااراوہ ہے کہ ہم میں ہے ایسے شخص کو یہ کام کرنا چاہئے جس کا قبیلہ طاقتور ہو تاکہ قوم اگراس پر دست درازی تو اس کا قبیلہ اس کی جمایت کرے حضرت عبداللہ من معود نے فرمایا،" محجہ میرے حال پر چھوڑ دو اللہ عزوجل میری حفاظت فرمائے گا۔" بھروہ دن چڑھے چاشت کے وقت مقام ابراہیم پر پہنچ جبکہ قریش اپنی معود مقام ابراہیم پر کھڑے ہوگئے اور بلند آوازی کے ماتھ پڑھنا شروع کیا؛

بسم الله الرحمن الرحيم والرحمن علم القرآن (سور لا الرحمن -٢٠١)
الله كے نام ہے جو رحمان ورحيم ہے۔ رحمن نے اس قرآن كى تعليم دى ہے۔
حضرت عبدالله من مسعود قرایش كى طرف مذكر كے پڑھتے رہے۔ قریش كے لوگ سوچتے رہے
اورا يك دوسرے سے بوچھنا شروع كياكہ ابن ام عبد كيا كمہ رہا ہے ؟ (ابن ام عبد سے مراد عبدالله منظم بن

مسعود ہیں کہ لوگوں نے کہا ہے وہ کلام ہے جو (حصرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) لائے ہیں۔ وہ عبداللہ ہن مسعود پر ٹوٹ بڑے اور ان کے چرہ مبارک پر تھیڑا رنے لگے۔ اس پر بھی حضرت عبداللہ بن مسعود بڑھنے سے بازنہ آئے بلکہ پٹنے جاتے تھے اور تلاوت کرتے جاتے تھے اور جتنی تلاوت اللہ تعالی کو منظور تھی اتنی انہوں نے کردی۔ پھر چرے پر ضربوں کے نشانات لیے ہوئے صحابہ سے کے پاس والیس آئے تو انہوں نے فرمایا: "ہمیں آپ کے بارے میں بی خوف لاحق تھا۔" حضرت ابن مسعود سے فرمایا: "آج سے بڑھ کریے فرمایا: "ہمیں آپ کے بارے میں بی خوف لاحق تھا۔" حضرت ابن مسعود سے فرمایا: "آج سے بڑھ کریے دشمنان خدا میرے لیے کھی بلکے نہ تھے اگر تم چاہو تو میں کل پھراسی طرح انہیں قرآن سناؤں۔" انہوں نے کہا:"اسی قدر کانی ہے۔ آپ نے انہیں وہ کچھ سنادیا جس کو سننے کے وہ روادار نہیں تھے۔"

فرمایا: "اسی قدر کانی ہے۔ آپ نے انہیں وہ کچھ سنادیا جس کو سننے کے وہ روادار نہیں تھے۔"

فرمایا: "اسی قدر کانی ہے۔ آپ نے انہیں وہ کچھ سنادیا جس کو سننے کے وہ روادار نہیں تھے۔"

(۲۳۱) یونس نے عبدالرحمٰ بن عبداللہ کی وساطت سے قاسم کی روایت نقل کی۔ قاسم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جس شخص نے مکہ مکر مہ میں لوگوں کو علانیہ قرآن سنایا وہ حضرت عبداللہ من مسعود تھے۔

## تعذبيبابل ايمان

(۲۳۲) شیخ ابو الحسین احمد بن محمد بن نقور البزاز نے ابو طاہر محمد بن عبدالرحمن کی وساطت سے ابو الحسین رصوان بن احمد کی روابیت نقل کی۔ ابو الحسین نے کہا کہ ابو عمر احمد بن عبدالجبار عطار دی نے یونس بن بکیری وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت بیان کی۔ ابن اسحاق نے کہا، ہم سے زہری نے بیان کیا كه محجے بتايا گيا كه ابو جهل اور ابو سفيان اور اخنس بن شريق كسى رات كو عليحدہ عليحدہ نكلے تاكه رات كى نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر جو قرآن پڑھتے ہیں وہ سنیں۔ ان میں سے ہرا یک اپنے اپنے ٹھکانے پر بیٹھ گیااور تینوں کوایک دوسرے کی خبرینہ تھیاور وہ رات بھر قرآن سنتے رہے۔ جب فجر طلوع ہوئی اور علی الصبح یہ تینوں علیحدہ علیحدہ چل دیے لیکن رستہ میں اکٹھے ہوگئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی اور آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ ہمیں دو بارہ ایسا نہیں کرناچاہئے کیوں کہ بیو قوف لوگوں میں ہے کسی نے اگر ہمیں ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو یہ بات اس کے دل میں جاگزیں ہوجائے گی۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ دوسرے روزان تینوں میں سے ہرا یک دوبارہ رات کے وقت جاکر اپنے اپنے ٹھ کانے پر جا بیٹھا اور انہوں نے پھراسی طرح قرآن سنتے ہوئے رات بسر کی۔ جب فجر طلوع ہوئی تو وہ تینوں الگ الگ چل دیئے لیکن رسۃ میں ان کی ملاقات ہوگئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو اسی طرح کہا جس طرح پہلی دفعہ کہاتھا۔ پھروہ چلے گئے۔ تیسری رات کو بھی ان میں سے ہرایک اپنے اپنے ٹھکانے پر جا بیٹھا اور قرآن سننے میں رات گزار دی۔ جب صبح کے وقت وہ والیں ہوئے تو راسۃ میں اکٹھے ہوگئے اس پر انہوں نے ایک دوسرے کو کماکہ ہم یمال سے ہرگزنہ جائیں گے جب تک کہ ایسانہ کرنے کا باہم معاہدہ نہ کرلیں۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر عمد کرلیا اور پھر منتشر ہوگئے۔ بعد ازاں اخنس بن شریق اپنی لاٹھی لے کر پہلے

الوسفیان کے گھرگیا اور اسے کہا،"اے الو حنظلہ ای محجے بتاؤکہ محد سے جو کچھ تم نے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے ؟"اس نے کہا،"اے الو تعلمہ! بخدا میں نے وہ باتیں سی ہیں جہتیں میں کچھتا ہوں اور رائے ہیں جانتا ہوں کہ ان کی مراد کیا ہے ؟ اور بعض باتیں الیی ہیں جن کے مفہوم اور مراد کو میں نمیں کچھتا۔"افنس نے کہا،"میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میرا بھی سی حال ہے۔" پھروہاں سے نکل کروہ الو جبل کے بال گیا اور اس کے مکان کے اندر جاکر لوچھا، "اے الوالحکم! جو کچھ تم نے محد سنا ہے اس کلام کے بال گیا اور اس کے مکان کے اندر جاکر لوچھا، "اے الوالحکم! جو کچھ تم نے محد مناف میں شرافت و ہزرگ کے بارے میں جھاڑا پیدا ہوا۔ چنانچہ انہوں نے بھی کھانے کھلائے اور ہم نے بھی۔ انہوں نے بھی ذمہ دار لیوں کے لوچھا تھائے اور ہم نے بھی۔ انہوں نے بھی کوگوں کو عطیات دیے اور ہم نے بھی۔ یماں تک کہ جب ہم اور وہ برا ہر کی نگر کے ہوگئے اور ہماری ان کی حالت شرط کے دو گھوڑوں کی سی ہوگئ تو وہ کھنے گے ، جب ہم اور وہ برا ہر کی نگر کے ہوگئے اور ہماری ان کی حالت شرط کے دو گھوڑوں کی سی ہوگئ تو وہ کھنے گے ، سیم میں ایک نبی ہوگئ تو وہ کھنے گے ، اس کے بعد افنس بن شریق ہم اس پر کھی ایمان نہیں لائنس گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔" اس کے بعد افنس بن شریق میاس سے اٹھ کر چلا آیا۔

ا جمدنے یونس کی وساطت سے ابن اسٹاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسٹاق نے کہا؛ پھر کفار نے ابن اسٹاق نے کہا؛ پھر کفار نے ان صحابہؓ کو جنہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کیا مظالم کا تحنة مشق بنایا۔ ہر قبیلہ اپنے میں سے مسلمانوں پر جھیٹ پڑا اور انہیں تعذیب کا نشانہ بنایا۔

( ۲۳۳ ) احمد نے یونس سے اور اس نے ہشام بن عودہ کی وساطت سے اس کے باپ عودہ کی روا بیت نقل کی۔ عودہ نے کہا، ورقہ بن نو فل حضرت بلال کے پاس سے گزرتے اس حال میس کہ اضیں اسلام قبول کرنے پر طرح طرح کے عذاب میس بسلا کیا جاتا تھا اور وہ احداحد ہی کھے چلے جاتے تھے۔ ورقہ کہتا، "بخدا! اے بلال اور وہ ایک ہی ہے، وہ یکتا ہے۔ تو غلای سے چھٹکارا حاصل نہیں کرسکے گا۔" پھرورقہ بن نو فل امیداور بنی جج کے ان لوگوں کی جانب متوجہ ہوتا جنہوں نے حضرت بلال کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا تھا اور ان سے کہتا، "بخدا! اگر تم لوگوں نے اس کوای طرح قبل کردیا تو یس اس کے فراق میں فوجہ کرتا رہوں گا۔"

( ۲۳۵ ) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھے یہ

خبر پہنچی کہ حضرت عمار ؓ بن یاسرنے حضرت بلال ؓ بن رباح، ان کی والدہ حمامہ اور ان کے ساتھیوں کی تکالیف و مصائب اور حضرت الو بکر ؓ کے انہیں رہا کرانے کے بارے میں یہ اشعار کھے ِ

جزى الله خيرا عن بلال وصحبه

عتيقا واخزى فاكها واباجهل

الله تعالیٰ حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے حضرت ابو بکر عثیق او جزائے خیر عطا فرمائے اور فاکہ اور ابو جبل کو رسوا کرے۔

عشية هما في بلال بسو

ولم يحذروا ما يحذ المرء ذو العقل

ان دونوں نے ظہر کے وقت حضرت بلال کے ساتھ برائی کا قصد کیا اور انہیں بسلائے عذاب کرنے میں پر ہمیزنہ کیا جس طرح ایک عقلمند آدمی پر ہمیز کیا کرتا ہے۔

بتوحيده رب الانام وقوله

شهدات بأن الله ربى على مهل

یہ عذاب انہیں اس وجہ ہے دیا جاتا ہے کہ وہ مخلو قات کے رب کی وحدا نیت کے قائل ہیں اور نزمی و آہستگی کے ساتھ یہ کھنے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللّٰہ میرا رب ہے۔

فان تقتلونی تقتلونی ولم اکن

لاشرك بالرحمن من خيفة القتل

اوریہ کہ اگر تم محجے قتل کرناچاہتے ہو تو قتل کردو لیکن میں قتل کے خوف سے رحمان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔

فياً رب ابراهيم والعبد يونس

و موسیٰ و عیسیٰ نجنی ثم لاتملی

اوریہ کہا ہے اپنے بندگان۔ ابراہیم ، یونس ، موسی اور عیسیٰ ۔ کے رب بحجے ان ظالم کفار کے

مظالم سے نجات عطا فرما اور پھرمملت نہ دے۔

## لمن ظل یهوی الغی من آل غالب علی غیر برکان منه ولا عدال

آل غالب کے ان لوگوں کو جو ضلالت و گمراہی کے دلدادہ ہیں اور نیکی و انصاف کی روش پر کار بند نہیں ہیں۔

(۱۳۳۱) یونس نے ہشام بن عروہ کی وساطت سے اس کے باپ عردہ کی یہ روایت نقل کی کہ حضرت ابو بکر ﷺ نے ان اشخاص میں سے جنہیں اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی وجہ سے تعذیب کا نشانہ بنایا گیا تھا، ان سات مسلمانوں کو آزاد کرادیا (۱) بلال ؓ (۲) عامرؓ بن فہیرہ (۳) زنیرہؓ (۳) بنی عمرو بن مومل کی لونڈی (جن کا نام لبید ؓ یا لبید ؓ تھا) (۵) نمدیدؓ اور (۲) ان کی بیٹی اور (۱) ام عبیں ؓ۔

یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق مندیہ کے پاس سے گزرے۔ ان کی مالکہ ان پر ظلم کررہی تھی اور کہ رہی تھی: "بخدا! پس تھے اس وقت تک آزاد نہیں کروں گی جب تک کہ تیرے ہم مذہب تحجے آزاد نہ کرالیں۔ "ابو بکر ٹے فرمایا! "اے ام فلاں! ہمیں منظور ہے۔ "اس عورت نے کہا! "تو پھراسے آزاد کرالو کیونکہ وہ تمہارے دین کی پیرو کار ہے۔ "ابو بکر ٹے نے قیمت پو تھی۔ اس عورت نے کہا! "اتنی قیمت ہے۔ "ابو بکر ٹے نے فرمایا! "یمس نے خرید لیااور انہیں آزاد کردیا۔ "پر نهدیہ ٹے فرمایا کہ اپنی سابقہ مالکہ کا غلہ اسے والیس کردو۔ نهدیہ ٹے فرمایا! "یمس اس کاغلہ پیس کراسے دے دیتی ہوں۔ "

(۲۳۷) یونس نے ہشام بن عودہ کی وساطت سے اس کے باپ عردہ کی ہے روایت نقل کی کہ زنیرہ سے کی بینائی جاتی رہی، یہ ان لوگوں میں سے تھیں جنہیں اللہ تعالی کا دین قبول کرنے کی وجہ سے تعذیب کا تحنة مشق بنایا گیا۔ انہوں نے ہر چیز کو خیرباد کہ دیا لیکن اسلام سے منہ نہ موڑا۔ مشرکین نے کہنا شروع کردیا کہ اسے لات وعزیٰ نے اندھاکردیا ہے۔ زنیرہ سے نے فرمایا "بخدا الیا ہرگز نہیں ہے۔" چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی بینائی بحال کردی۔

(۲۳۸) احمد نے یونس سے اور اس نے ابن اسحاق کے حوالہ سے ابن عبداللہ سے اور اس نے ابن عبداللہ سے اور اس نے ابن عتبق کی وساطت سے عامر بن عبداللہ بن زبیر کی روابت نقل کی۔ عامر نے کہا کہ جب حضرت ابو بکر سمکہ میں ان کمزور غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کراتے تھے تو ان کے والد ابو تحافہ نے کہا، "بیٹا! اگر ان کمزور وں کی بجائے تم مضبوط جوانوں کو آزاکرواتے تو وہ تمہارے لیے قوت بازو بنتے اور تمہاری پشت

پناہی کرتے۔" حضرت ابو بکر" نے جواب دیا ہ" اباجان! میں تو وہ اجر چاہتا ہوں جو اللہ کے ہاں ہے۔" بیان کیاجاتا ہے کہ سورہ لیل کی یہ آیات حضرت ابو بکر" کے بارے میں نازل ہوئیں!

فا ما من اعطیٰ واتقیٰ o وصدق بالحسنیٰ o فسنیسر a للیسریٰ o (الیل - 6 تا ۷) تو جس نے (راہ خدا میس) مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پر ہنز کیا اور بھلائی کو پچ مانا اس کو ہم آسان راستے کی سولت دیں گے

وسيجنّبها الاتقى ٥ الـــنى يؤتى مالــه يتزكّىٰ ٥ وما لاحد، من نعهــة تجـــزىٰ ٥ الا ابتغآء وجه ربــه الاعلىٰ ولسوف يرضىٰ ٥ (اليل -٢١٠١٧)

اوراس سے دور رکھاجائے گاوہ نہایت پر ہمیز گار جو پاکیزہ ہونے کی خاطراپنا مال دیتا ہے۔اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا اسے بدلتٰد دیناہو۔وہ تواپنے رب برتر کی رصا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے اور صرور وہ (اس سے) خوش ہوگا۔

(۱۳۳۹) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھے عمار سے بین یاسر کے کے خاندان کے کچھے آو میوں نے بتایا کہ حضرت سمیہ ام عمار کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بنی مغیرہ بن عبداللہ بن مخزوم کا قبیلہ ان پر وروناک مظالم توڑتا تھا یماں تک کہ انہوں نے آپ کو قتل کرویالیکن وہ بھی اسلام کے ماسوا ہرمات ہے منکر تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار اوران کی والدہ کے پاس سے گزرتے تھے اس حال میں کہ انہیں مکہ کی پتھر بلی وادی میں تبتی ہوئی زمین پر عذاب دیاجاتا تھا تو آنحضرت فرماتے تھے اس حال میں کہ انہیں مکہ کی پتھر بلی وادی میں تبتی ہوئی زمین پر عذاب دیاجاتا تھا تو آنحضرت فرماتے تھے۔ "اے آل یاسرا صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔"

(۲۳۰) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی بیہ روابیت نقل کی کہ یاسر " بنی بکر کے علام تھے جو بنی اشجع بن لیث کی شاخ تھی۔ بن اشجع نے ان کو خرید لیا اور سمیہ "ام عمار ہے ان کا نکاح کر دیا۔ ان کے ہال حضرت عمار " پیدا ہوئے حضرت سمیہ "ان کی لونڈی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے سمیہ "، عمار " میں اور یاسر " تینوں کو آزاد کر دیا۔

(۲۳۱) یونس نے عبداللہ بن عون کی وساطت سے محمد سیرین کی یہ روابیت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار من یاس کے پاس سے گزرے اور وہ اپنے حال پر رورہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، "تمہیس کیا ہوگیا ہے؟ تمہیس کفار نے پکڑ لیا اور پانی میس غوطے دئے۔

پھر تو نے ایسا ویسا کہہ دیا اگر وہ تمہارے ساتھ اسی طرح ظلم کریں تو پھریہی کچھ کہہ دینا۔"

رسید بری بری بیری وساطت سے سید بن جیر نے کہا، "یس نے ابن اعاق سے اور اس نے حکیم بن جیری وساطت سے سعید بن جیری روابیت نقل کی۔ سعید بن جیر نے کہا، "یس نے ابن عباس سے بو چھا،اے ابن عباس سی سعید بن جیری روابیت نقل کی۔ سعید بن جیر نے کہا، "یس نے ابن عباس سے کہ مسلمان اپنا وین چھوڑو سے کے معاملہ کیا مشکرین مسلمانوں کی ایذا رسانی میس اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ مسلمان اپنا وین چھوڑو سے کہ معاملہ میں معذور کھیے جاسکتے تھے۔ "آپ نے فرمایا، "ہاں، بخدا؛ ان میس سے کسی کو مارتے تھے، بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے اور وہ اس مصیبت کی شدت کے باعث سیدھا بیٹھ بھی نہ سکتا تھا اور اس حالت میں وہ جو چاہتے تھے جبرا اس سے کہلوالیتے تھے، کھاریماں تک کھتے کہلات اور عزی اللہ کے سواتیر سے معبود ہیں اور وہ "ہاں" کہ ویتا تھا۔ کہ ویتا۔ تشدہ اور جبراس حد تک تھا کہ گوبر کا کیڑا ان کے پاس سے گزرتا اور وہ اس مجبور مسلمان سے کہتے۔ کیا اللہ کے سوایہ تیرا خدا ہے؛ تو وہ ان کے جبرواکراہ سے چھڑکارا حاصل کرنے کے لیے "ہاں" کہ ویتا تھا۔

(۲۳۳) مکہ کے بتوں کے متعلق حضرت خالد اس ولید کی رائے

یونس نے غزار بن حربیث کی یہ روابت نقل کی کہ حضرت خالد " بن ولید لات اور عریٰ کے پاس سے گزرے اور فرمایا، " میں تمہارا انکار کرتا ہوں اور تمہیں پاک نہیں گردانتا۔ بیشک میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل کردیا ہے۔" اور پھر آگے چلےگئے۔

(۲۳۳) مشرکین سرداروں کو دھوکا سے قتل کرنے کا قصد

الی سے اسلام کے جسے اسلام کی وساطت سے مسلم بن صبیح کی روایت نقل کی۔ مسلم نے کہا؛ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا؛ ہماری تعداد اچی خاصی ہوچی ہے۔ اگر آپ ہم میں سے دس دس کے جتھے کو حکم دیں کہ وہ سرداران قریش میں سے ایک ایک آدی کو را توں رات لے آئیں اور پکڑ کر قتل کردیں تو اس طرح دشمنوں کا صفایا ہوجائے گا اور صبح تک شہر میں ہمار غلبہ ہوجائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تجویز خوش کن تھی اور خوشی کے آثار آپ کے چرہ پر بھی ہویدا ہوئے اس دوران میں حضرت عثمان میں عفان اٹھے اور انہوں نے عرض کی؛ یا رسول اللہ ! یہ سرداران قریش ہمارے بیٹے ہمارے باپ اور ہمارے بھائی بند ہیں۔ "حضرت عثمان اس فقرے کو لگا تار دہراتے رہے ہمارے بیٹے ہمارے باپ اور ہمارے بھائی بند ہیں۔ "حضرت عثمان اس فقرے کو لگا تار دہراتے رہے

یماں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تجویز کو برا جانا اور اس ناراضی کے آثار آپ کے چرہ انور پر نمودار ہوئے۔ پھر حضرت عثمان سے نے یہ بات چھوڑ دی۔ وقت گزرنے پر مشرکین نے ہمیں تعذیب کا نشانہ بنایا اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی ایسانہ تھا جے فتنوں میں بسلا کرکے مجبورنہ کردیا گیا ہو اور حضرت بلال سے تو مجبوری کے عالم میں بھی اُحد اُحد لیکارتے تھے۔

#### (۲۳۵) مسلمانوں پر ظلم وستم

احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق ہے اور اس نے صالح بن کیسان کے حوالہ ہے آل سعد بن ابی و قاص کے کسی شخص کی روابیت بیان کی۔ راوی نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ بیس نا مساعد حالات بیس زندگی گزارتے تھے اور مظالم وشدائد کا شکار تھے۔ جب ہم پر کوئی آزمائش آتی تو ہم اسے بر داشت کرتے تھے اور اس کے مقابلہ بیس صبرو استقامت کی روش اختیار کرتے تھے حضرت مصعب میں بازو نعمت بیس بلے ہوئے نوجوان تھے اور اپنے والدین کے ہاں نہایت تھے حضرت مصعب میں بناکرتے تھے لیکن بیس نے دیکھا کہ انہیں اسلام کی خاطر سحنت ترین آزمائشوں ہے گزر نا پڑااور افیم تی لباس پیناکرتے تھے لیکن بیس نے دیکھا کہ انہیں اسلام کی خاطر سحنت ترین آزمائشوں ہے گزر نا پڑااور ان کے جسم کی کھال کھر دری ہوگئی اور اکھڑکر گرتی جاتی تھی جس طرح سانپ کی کینچلی اترتی ہے۔ ان کی حالت اس قدر وگرگوں تھی کہ اگر ان کی تکالیف ہماری سنگ دلی کے باوجود ہمارے سامنے پیش کی جاتیں حالت اس قدر وگرگوں تھی کہ اگر ان کی تکالیف ہماری سنگ دلی کے باوجود ہمارے سامنے پیش کی جاتیں تو ہم بھی شدت احساس کی وجہ سے اس طرح کی مصیبت میں بستلا ہوجاتے اور اس طرح جو تکلیف ہمیں پہنچتی وہ ان کی تکلیف ہمیں۔

(۲۳۹) احمد نے یونس سے اور اس نے ابن اسحاق سے اور اس نے یزید بن زیادہ کی وساطت سے محمد بن کعب قرظی کی روابیت نقل کی۔ محمد بن کعب نے کہا؛ محصے اس شخف نے بتایا جس نے حضرت علی بن ابی طالب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا استے میں حضرت مصعب "بن عمیر ہم لوگوں کے پاس آگئے۔ انہوں نے صرف ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر پوستین کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ رو برے کیوں کہ آپ ان کی سابقہ نازونعمت کی زندگی سے باخبر تھے اور یہ موجودہ خسۃ حالی آپ کے سامنے تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "تمہاراکیا حال ہوگا جب تم میں سے ہرا یک صبح

کوایک جوڑا پہنے گااور شام کو دوسرا لباس زیب تن کرے گا، اور تمہارے سامنے ایک بڑا پیالہ صبح کو پیش کیا جائے گااور ایک بڑا پیالہ شام کو حاضر کیا جائے گا۔ اور تم اپنے گھروں کی دیواروں پر اس طرح پر دے لئکاؤ کے جس طرح کعبہ پر غلاف بڑا رہتا ہے! "لوگوں نے کہا!" یا رسول النّد! اس وقت ہم آج کے مقابلہ میں بڑی خیریت کے ساتھ ہوں گے ہم عبادت گزاری کے لیے فارغ ہوں گے اور محنت ومشقت سے بچائے جائیں گے۔" رسول النّد صلی النّد علیہ وسلم نے فرمایا!" نہیں، بلکہ تم آج اس زمانے سے ہمتر ہو۔"

الاست المحد نے یونس سے اور اس نے ابن اسحاق کے حوالہ سے صالح بن کیسان سے اور اس نے آل سعد میں سے ایک شخص کی وساطت سے سعد سی بین ابی وقاص کی روابیت نقل کی حضرت سعد سی نے آل سعد میں سے ایک شخص کی وساطت سے سعد سی بیشاب فرمایا!" تو نے دیکھا ہے کہ میں مکہ میس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ ایک رات میں پیشاب کر رہا تھا تو میں نے نیچ کھر کھر اہٹ کی آواز سی ۔ میں نے غور کر نے کے لیے باہر نکلا۔ جب میں پیشاب کر رہا تھا تو میں نے نیچ کھر کھر اہٹ کی آواز سی ۔ میں نے غور سے دیکھا تو او نٹ کی کھال کا ایک ٹکڑ اپڑا ہوا تھا۔ میں نے اٹھا کر وھویا، اس کے بعد اسے جلایا اور پھر دو پھر وں کے در میان رکھ کر اسے کوٹا اور سفوف بنالیا۔ اس سفوف کو مہذیمں ڈال کر اوپر سے پانی پی لیا اور اس طرح تین دن تک میری قوت کال رہی۔

#### (۲۳۸) حضرت علی اسکے مدنی دور کا ایک واقعہ

احمد نے نونس کے حوالہ سے ابن اسحاق سے اور اس نے یزید بن زیاد کی وساطت سے محمد بن کعب قرظی کی روابیت بیان کی۔ محمد بن کعب نے کہا بھجے اس شخف نے بتایا جس نے حضرت علی اس بن ابی طالب کو یہ کھتے ہوئے سنا کہ میں سردی کے موسم میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے گھر سے نکلا۔ میں نے کٹا ہوا ایک کیا چھڑا لیا، اس کے در میان شگاف کر کے اسے اپنی گردن میں ڈال لیا اور اپنی کمراور پھڑے کے سرے کو گھور کے پتوں سے باندھ لیا۔ مجھے بحت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہوتی تو میں کھالیتا (لیکن وہاں کوئی ایسی چیز نہ تھی) اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہوتی تو میں کھالیتا (لیکن وہاں کوئی ایسی چیز نہ تھی) اس لیے میں خوراک کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور ایک یہودی کے پاس سے گزرا جواسے ڈیرے پر چرخی اس لیے میں خوراک کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور ایک یہودی کے پاس سے گزرا جواسے ڈیرے پر چرخی اس نے نو چھا، س سے پنی کھیخ رہا تھا، میں نے اسے دیوار کے ایک سوراخ میں سے اپنی آمد کی اطلاع دی۔ اس نے نو چھا، س اے عربی اکیا چاہتے ہو چکیا تم ایک گھور کے عوض ایک ڈول پانی نکال دو گے جس میں اس نے نو چھا، س اے عربی اکیا چاہتے ہو چکیا تم ایک گھور کے عوض ایک ڈول پانی نکال دو گے جس میں

نے کہا،" ہاں، دروازہ کھولو تاکہ میں اندر آجاؤں۔" اس نے دروازہ کھولا اور میں اندر چلا گیا اور اس نے کہا،" ہاں، دروازہ کھولا اور میں اندر چلا گیا اور اس نے کھیے ڈول دے دیا۔ جب میں نے ایک ڈول پانی کھینچا تو اس نے کھیے ایک کھیور دی۔ میں اسی طرح ڈول کھینچتا رہا اور ایک ایک کھیور حاصل کرتا رہا، یمال تک کہ میرے پاس مٹھی بھر کھیوری ہوگئیں۔ اس کے بعد میں نے ڈول رکھ دیا اور اپنے جی میں کہا کہ میرے لیے یہ خوراک کافی ہے۔ میں نے کھیوری کھائیں، پانی پیا اور مسجد میں آگیا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔

#### (۲۳۹) نبی اکرم کی مدنی زندگی

یونس نے ہشام بن عروہ سے اور اس نے اپنے باپ کی وساطت سے حضرت عائشہ یم کی روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تو شک پر سوتے تھے وہ چمڑے کی تھی اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

(۲۵۰) احمد نے یونس ہے اور اس نے ابن اسحاق کے حوالہ سے زہری ہے اور اس نے عبید اللہ بن ابی تورکی وساطت ہے عراق بن خطاب کی روابت نقل کی۔ حضرت عراق نے فرما یا کہ بیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس بیس حاضر ہوا، آنحضرت پہلو کے بل ایک تھجور کے بوریے پرلیٹے ہوئے تھے، آپ کے وجود کا کچھ حصہ مٹی پر تھا۔ آپ ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جو چمڑے کا تھا اور جس بیس تھجور کی چھت میں چمڑے کی ایک کھال لئی ہوئی میں گھجور کی چھت میں چمڑے کی ایک کھال لئی ہوئی تھی جس کے بال صاف کر لیے گئے تھے اور اس کھال کے ایک کونہ میں ایک چیز ابھری ہوئی تھی۔

(۲۵۱) یونس نے ابو معشر مدنی کے حوالہ سے سعید مقبری کی یہ روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی جسے دن کے وقت 'آپ نیچ بچھالیتے تھے اور جب رات ہوتی تو اس سے مسجد میں ایک تھوٹا سا مجرہ بنالیتے اور اس میں نماز پڑھتے۔

( ۲۵۲) یونس نے مسعودی سے اور اس نے عمرو بن مرہ کے حوالہ سے اوھم سے اور اس نے علقہ کی وساطت سے عبداللہ سے بروایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے، جب اٹھے تو بدن مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب آپ بیدار ہوئے تو بس آپ کے جسم پر ہاتھ ملتا رہا اور میس نے عرض کیا کہ آپ ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں کہ ہم آپ کی چٹائی پر

کوئی ایسی چیز بچھادیں جس کی وجہ ہے آپ کا جسم چٹائی ہے متاثر نہ ہو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیس میں اور دنیا کا آپس میں کیا تعلق ہے ؟ میرا اور دنیا کا آپس میں کیا جوڑ ہے ؟ میری مثال تو ایک سوار کی سی ہے جو آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کسی درخت کے سایہ میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر کوچ کرجاتا ہے۔

#### (۲۵۳) اراشی اور ابو حبل کا داقعه

احمد نے یونس سے اور اس نے ابن اسحاق کی وساطت سے عبد الملک بن ابی سفیان تقفیٰ کی یہ روایت نقل کی کہ اراش کا ایک شخض اپنے کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جبل نے وہ اونٹ اس سے خرید لیے لیکن قیمت کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ اراشی حرم میں جاکر قریش کی مجلس میں کھڑا ہوگیا اس وقت ر سول الله صلی الله علیہ وسلم مسجد حرام کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اراشی نے بلند آواز سے پیہ فریاد شروع کردی. "اے گروہ قریش؛ کون شخض ابوالحکم بن ہشام سے محجے میری رقم دلوائے گا، میں غریب الوطن مسافرہوں، اس نے میراحق غصب کرلیا ہے حالانکہ میں غریب الدیار ہوں اور مسافرہوں۔ " اہل مجلس نے اس سے کہا: "تم اس گوشہ گیر آ دمی کو دیکھتے ہو، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری رقم اس سے دلوا دے گا۔" انھوں نے یہ اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بطور تمسخ کیا کیونکہ آپ کے ساتھ ابوجل کی عداوت سے سب باخبرتھے۔ اراشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاکر کھڑا ہوگیا اور کہا. "اے الله كے بندے! بيشك ابوالحكم بن ہشام نے ميراحق غصب كرليا ہے حالانكه ميں ايك غريب الوطن مسافر ہوں۔ میں نے ان لوگوں سے فریاد کی تھی کہ کوئی شخض اس سے میراحق دلوا دے انہوں نے محجے آپ کے پاس بھیجاہے، آپ اس سے میراحق دلوادیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اے ساتھ لے کر ابوجبل کے مکان کی طرف روانہ ہوگئے۔ جب ان تماش بینوں نے دیکھاکہ آپ اس کے ساتھ جارہے ہیں تو انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو آپ کے چیچے لگادیا تاکہ وہ سارا ماجرا دیکھتارہے۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدھے ابو جمل کے گھرگئے اور جاکر دروازہ کھٹکھٹا یا۔ ابو جہل نے پوچھا؛ "کون ہے؟" آنحضرت کے فرمایا؛ "میں محمد ہوں، باہر آؤ۔" ابو جبل باہر نکل آیا اس حال میں کہ اس کے چیرے پر کوئی رونق نہ تھی بلکہ اس کا رنگ متغیر

تھا۔ آنحضرت نے فرمایا: "اس شخص کا حق اداکردو۔" اس نے بلاچون و چرااس شخص کی رقم اداکردی۔
پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور اراشی سے فرمایا: "تیراحق تحجے وصول ہوگیا۔" قیمت وصول کرنے کے بعد اراشی قریش کی مجلس میں آیا اور کہا: "اللہ تعالیٰ اس شخص کو جزائے خیر عطاکرے جس نے میراحق محجے دلوایا ہے۔" سرداران قریش نے جو مخبر بھیجا تھا جب وہ آیا تو اس سے لوچھا: "وائے افسوس! تم میراحق محجے دلوایا ہے۔" سرداران قریش نے جو مخبر بھیجا تھا جب وہ آیا تو اس سے لوچھا: "وائے افسوس! تم نے کیا معاملہ دیکھا ہے۔ محمد نے الوجبل کا دروازہ کھنگھٹایا۔ جب الوجبل باہر نکلا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ محمد نے دروازہ کھنگھٹایا۔ جب الوجبل باہر نکلا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ محمد نے اس کے کا کہ اس شخص کا حق اداکر دو یا ہوں۔" چنا نچہ وہ اندرگیا اور اس کے او نٹوں کی قیمت لاکر اسی وقت اس کو اداکر دی۔

تھوڑی دیر کے بعد ابو جبل بھی مجلس میں آگیا۔ لوگوں نے پوچھا، "تجھ پر افسوس ہے، تجھے کیا ہوگیا؟ تو نے توانتہائی کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ بخدا! ہم نے توابسا کھی نہیں دیکھا۔" ابو جبل نے جواب دیا، "وائے افسوس! بخدا! معاملہ اس طرح ہوا کہ محمہ نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے اس کی آواز سنی اور مرعوب ہوگیا۔ جب میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سرکے اوپر ایک سانڈ اونٹ ہے۔ اس جسے سر، اور دانتوں والے نزاونٹ کو میں نے کھی نہیں دیکھا تھا۔ بخدا! اگر میں انکار کرتا تو وہ اونٹ مجھے کھاجاتا۔"

# ر سول النّد م کے ساتھ مشرکین کی مخاصمت

( ۲۵۳ ) احمد نے لوٹس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا! چالیس سال سے زیادہ عرصہ گزرا کہ مجھ سے قدیم مکہ کے ایک بوڑھے شخض نے عکرمہ ﷺ کے حوالے ہے ابن عباس الله كى روايت بيان كى \_ حضرت ابن عباس الله في فرماياكه عتبه اور شيبه پسران ربيعه، ابوسفيان بن حرب، نضر بن حارث (برا در بنی عبدالدار)، ابوالنجتری (برا در بنی اسد)، اسود بن مطلب بن اسد، زمعه بن اسود، وليدين مغيره، الوحبل بن مشام، عبدالله بن ابي اميه، اميه بن خلف، عاص بن وائل اور نبيه اور منسبه پسران جاج (سہی) سب کے سب یاان میں سے بعض ایک رات غروب آفتاب کے بعد کعبہ کی پچھلی جانب اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا، ہمیں چاہئے کہ ہم محر کو بلائیں اور ان سے بات کریں اور اس کے بعد اگر ہم جھگڑا کریں تو ہم معذور تھجے جائیں گے۔ چنانچہ انھوں نے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كى طرف يه پيغام بهيجاكه آپ كى قوم كے اشراف اكٹھ ہوئے ہيں تاكه آپ سے بات كرير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسى وقت جلدى ہے تشريف لے آئے كيونكه آپ كا گمان تھا كه شايد مشرکین آپ کے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرناچاہتے ہیں، آپ کی یہ انتہائی خواہش تھی کہ مشرکین راه راست پر آجائیں اور ان کی نافرمانی آپ پر شاق گزرتی تھی۔ چنانچہ آنحضرت تشریف لاکر ان کے پاس بیٹھ گئے۔

مشرکین نے آپ سے کہا بخدا؛ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی قوم کو جس قدر مصیبت میں بسلا کیا ہے اس قدر کسی دوسرے شخص نے پورے عرب میں اپنی قوم کو پریشان نہیں کیا۔ آپ نے ہمارے آباء واجداد کو گالیاں دیں، ہمارے دین کی عیب چینی کی، ہمارے عقل مندوں کو بیوقوف ٹھمرایا اور جماعت میں تفرقہ ڈال دیا اور کوئی الیسی خرابی نہیں ہے جوہمارے درمیان آپ کی وجہ سے پیدانہ ہوئی ہو۔

یہ کام جو آپ نے شروع کرر کھا ہے اس سے آپ کی غرض اگر مال کا حصول ہے تو ہم سب آپ کو اتنا مال جمع كركے دئے ديتے ہيں كہ آپ ہم سب سے زيادہ مالدار ہوجائيں۔ اگر آپ اس طرح اپني بڑائي كے طلبگار ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنالیتے ہیں۔ اگر آپ کو بادشاہی مطلوب ہے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنالیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی جن آتا ہے جے آپ ویکھتے ہیں اور جس نے آپ کو مغلوب کرر کھا ہے تو ہم اپنا مال خرچ کرکے آپ کا علاج کراتے ہیں تاکہ ہم آپ کو اس سے نجات ولائیں یا آپ سے معذرت خواہی کریں۔" رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہیں نہیں جانتاتم کیا کہتے ہو۔ میں جو پیغام لا یا ہوں اس سے میرا مقصود طلب مال اور حصول جاہ اور بادشاہی حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے محجے تھاری طرف رسول بناکر بھیجاہے، مجھ پر کتاب نازل کی ہے اور محجے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بشارت دوں اور خبردار کروں، پس میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچادیا اور تمہاری خیرخواہی کی۔اگر تم اس پیغام کو قبول کرو جو میں الله کی طرف سے تمهارے پاس لایا ہوں تو یہ تمهارے لیے دنیا و آخرت میں خوش تصیبی ہے اور اگر تم اے رو کردو تو میں صبر کے ساتھ اللہ کے حکم کا انتظار کرتا رہوں گا بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمهارے درمیان فیصله کروے۔ (رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یہ فرمایا یا جیسا کچھ فرمایا) مشركين نے كها "اے محر"!اگر بهمارى يہ عرضداشت آپ كے ليے قابل قبول نہيں ہے تو آپ اس بات کو تو جانتے ہیں کہ ہمارا شہر سب لوگوں سے تنگ آبادی والاشہر ہے، یماں پانی کی قلت ووسری جگہوں سے زیادہ ہے اور ہماری گزراو قات تھی دوسروں کی بہ نسبت مشکل ہے اس لیے اپنے پرور دگار ہے جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے خواہ جواحکام بھی دئے ہوں آپ ہمارے لیے یہ دعامانگیں کہ وہ ان پہاڑوں کو جنھوں نے ہم پر تنگی مسلط کرر تھی ہے دور ہٹادے اور ہمارے لیے فراخی اور آسانی مہیا کردے اور شام و عراق کے دریاؤں کی طرح یمال بھی دریا جاری کردے اور ہمارے اسلاف کو ہمارے لیے دو بارہ زندہ کرے اور شام و عراق کے دریاؤں کی طرح یمال بھی دریا جاری کردے اور ہمارے اسلاف کو ہمارے لیے دو بارہ زندہ کردے۔ ان اسلاف میں بالحضوص قصی بن کلاب ہونا چاہئے جو ایک سچا بزرگ تھا۔ ہم ان سے دریافت كريں گے كہ آپ جو كچھ كھتے ہيں وہ حق ہے يا باطل \_ اگر آپ نے ہمارى اس فرمائش كى تعميل كى اور ہمارے اسلاف نے آپ کی تصدیق کردی تو ہم بھی آپ کی تصدیق کریں گے اور جان لیں گے کہ اللہ کے ہاں آپ کی قدرومنزلت بہت زیادہ ہے اور یہ کہ اللہ نے آپ کو رسول مبعوث فرمایا ہے جیسا کہ آپ کا

دعویٰ ہے۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا؛ «میں ان کاموں کے لیے تمہارے پاس نہیں بھیجا گیا ہوں۔ میں تو تمہارے پاس صرف وہ پیغام لایا ہوں جو الله تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور میں نے وہ باتیں تمہارے سامنے پیش کردی ہیں جن کے لیے الله تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ اگر تم اس پیغام کو قبول کر لو جو میں تمہارے پاس لایا ہوں تو وہ تمہارے لیے ونیاو آخرت میں خوش بحتی ہے اور اگر تم اسے رد کرتے ہو تو میں الله کے حکم کا صبر کے ساتھ انتظار کرتا رہوں گا یہاں تک کہ الله میرے اور تمہارے ورمیان فیصلہ فرمادے۔ "

مشرکین نے کہا،"اگر آپ ہمارے اس مطالے کو لورا نہیں کرتے تو کم از کم اپنے لیے ہی دعاکرو
کہ اللّٰہ تعالیٰ آپ کے ہمراہ کوئی فرشۃ بھیج دے جو آپ کے پیغام کی تصدیق کرتارہے اور تمہاری تائید میں
وہ ہم سے مراجعت کرے، اور اپنے رب سے یہ دعا بھی مانگو کہ وہ آپ کے لیے باغات اور سونے چاندی کے
خزانے اور محلات ممیاکر دے تاکہ آپ ان چیزوں سے بے نیاز ہوجائیں جن کی تلاش میں آپ بازاروں
کے چکر کاٹے ہیں اور روزی کی تلاش میں ہماری طرح سرگرداں رہتے ہیں یمال تک کہ عربوں کو معلوم
ہوجائے کہ آپ کے رب کے ہاں آپ کی بڑی قدرو منزلت ہے، اگر آپ رسول ہیں جیساکہ آپ کا گمان
ہوجائے کہ آپ اپنے لیے یہ ضرور کریں گے۔"

رسول النّد صلی النّد علیه و سلم نے فرمایا، "پیس ایسا نہیں کروں گا۔ پیس ایپنے پروردگار ہے اس طرح کے سوال کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ بین ان کاموں کے لیے تمہاری طرف مبعوث کیا گیاہوں، بلکہ اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے بشیر (ایمان لانے پر بشارت وینے والا) اور نذیر (ایمان نہ لانے پر ڈرانے والا) بناکر بھیجا گیا ہے۔ اگر تم اس چیز کو قبول کر لو جو بیس تمہارے پاس لے کر آیا ہوں تو یہ تمہارے لیے دنیا و آخرت بیس خوش نصیبی ہے اور اگر تم اے رد کرتے ہو تو میں اللّٰہ کے حکم پر صبر کروں گا یماں تک کہ اللّٰہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کروے۔ "

مشرکین نے کہا؛ "آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کرکے ہمارے اوپر گرادیں جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کارباگر چاہے تو ایساکر دے۔ہم تو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ایسانہ کردس۔" رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا، "ايساكرنا يانه كرنا تو الله تعالىٰ كى مشيت پر موقوف ہے، اگر تمهارا پرورد گارچاہے تو ايساكردے۔"

مشرکین نے کہا، "اے محد اکیا آپ کے پروردگار کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے اور آپ سے وہ سوالات کریں گے جو ہم نے کیے ہیں اور ہم آپ سے وہ فرمائشیں کریں گے جو ہم نے کی ہیں۔ اگر اے علم ہوتا تو وہ اس سے پہلے ہی آپ کے پاس آجاتا اور آپ کو ان سوالوں کے جوابات بہلادیتا ہو ہم نے آپ سے کیے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بہلادیتا کہ وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے جب تک ہم آپ کی باتوں کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ ہمیں تو یہ خبر پہنی ہے کہ آپ کو ان باتوں کی تعلیم یمامہ کا ایک آدی دیتا ہے جس کا نام رحمان ہے۔ بخدا؛ ہم تو ہرگزر حمان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اے محمد ا ہم نے آپ کو اور آپ کی ان کارروائیوں کو جو آپ ہمارے در میان کر رہے ہیں یونی نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ ہم آپ کو ختم نہ کردیں گورٹیں گے جب تک کہ ہم آپ کو ختم نہ کردیں گی آپ ہمیں ختم نہ کردیں گے۔ "

ان میں سے کسی کھنے والے نے کہا، "ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اللّٰہ کی بیٹیاں ہیں اور ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے نہ لے آئس۔"

جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ باتیں کیں تو آپ ان کے پاس سے اللہ گھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عربن مخزہ م، جو آپ کی پھو بھی عاتکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹھا تھا، بھی اٹھ گھڑا ہوا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا!

"اے محمہ! آپ کی قوم نے آپ کے سامنے کچھ مطالب رکھے لیکن آپ نے انہیں محکرادیا۔ پھرانہوں نے کہا کہ آپ اپنی ذات کے لیے ہی کچھ کریں تاکہ انھیں معلوم ہو کہ اللہ کے ہاں آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ لیکن آپ نے انہیں ڈراتے ہیں وہ کہا کہ آپ انہیں ڈراتے ہیں وہ کہا ہوں نے مطالبہ کیا کہ جس عذاب سے آپ انہیں ڈراتے ہیں وہ جلای ہی بھوادی (لیکن آپ سے یہ بھی نہ ہوسکا)۔ بخدا ہیں آپ پر کھی ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ آپ آسمان کی طرف کوئی سیڑھی نہ لگائیں پھراس پر چڑھتے ہوئے آسمان پر پہنچ جائیں اور میں ویکھتا رہوں۔ اور اپنے ساتھ ایک کھی دستاویز لائیں اور چار فرشتے بھی آپ کے ساتھ آکریہ شمادت دیں کہ آپ کا

دعویٰ تچاہے۔ خداکی قسم! اگر آپ ایساکردیں تو بھی میرا گمان ہے کہ میں آپ کی تصدیق نہ کروں گا۔ "یہ کہہ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لے آئے اور آپ عمناک اور آزردہ تھے کیونکہ اپنی قوم کے بارے میں آپ کی خواہش پوری نہ ہوئی اور آپ نے خاک اور آزردہ تھے کیونکہ اپنی قوم کے بارے میں آپ کی خواہش پوری نہ ہوئی اور آپ نے وکیھا کہ قوم پہلے ہے بھی دور چلی گئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے اٹھے تھے تو ابو جبل نے کہا، "اے گروہ قریش! محر نے ہماری پیشکش کو تھکرادیا ہے بلکہ تم دیکھتے ہوکہ ہمارے دین کی عیب چینی ہورہی ہے، ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے معبودوں کو گالیاں دی جارہی ہیں اور ہمارے عقلمندوں کو احمق قرار دیا جاتا ہے، اس لیے میں اللہ کے ساتھ عمد کرتا ہوں کہ کل جارہی ہیں اور ہمارے عقلمندوں کو احمق قرار دیا جاتا ہے، اس لیے میں اللہ کے ساتھ عمد کرتا ہوں کہ کل ایک بڑا پتھر جے میں اٹھا سکا، لے کر بیٹھ جاؤں گا اور جبوہ (یعنی محمد ") نماز کے بحدے میں ہوگا تو میں اس کی بخرے اس کا سرکیل دوں گا۔ پھراس کے بعد بنو عبد مناف جو چاہیں کرلیں۔ "

حاضرین نے کہا: "بخدا؛ ہم تمہاری حمایت سے ہرگز کسی قیمت پر وست بردار نہیں ہوں گے تم اپنے منصوبے کے مطابق جس طرح چاہو کرو۔"

جب صبح ہوئی تو ابو جمل نے اپنے منصوبے کے مطابق ایک بڑا پھر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسب معمول تشریف لے آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تصاور آپ کا قبلہ شام کی طرف تھا۔ جب آپ نماز پڑھے تو رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہوتے اور شام کی طرف رخ کرتے اور اس طرح کعبہ درمیان میں آجاتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ قریش بھی اپنی مجال میں آکر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے گئے کہ ابو جمل کیا گل کھلاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجدہ ریز ہوئے تو ابو جمل نے پھراٹھایا اور آنحفرت کی طرف چلا۔ جب آپ کے قریب پنچا تو ہیبت زدہ ہوکر اس حال میں لوٹا کہ اس کے اعتفاء ٹوٹ چکے تھے۔ مرعوبیت اور خوف کے باعث اس کے چرہ کارنگ متغیر ہو چکا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ پتھر ہی پر بے حس ہو چکے تھے یمان تک کہ وہ پتھراس کے ہاتھ ہے گر پڑا۔ تو چکا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ پتھر ہی پر بے حس ہو چکے تھے یمان تک کہ وہ پتھراس کے ہاتھ ہے گر پڑا۔ قریش اس کے پاس آئے اور لو چھا "اے ابوالحکم؛ تھے کیا ہوا ہے ہ " ابو جمل نے جواب دیا؛ "میں وہ کارروائی کرنے کے لیاس (یعنی محمہ اس کا میں نے کل آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا۔ جب کھر بیخ تو میرے اور اس (یعنی محمہ اس کا میں نے کل آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا۔ جب کی تو میرے اور اس (یعنی محمہ اس کا میں نے کل آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا۔ جب کر بیج تو میرے اور اس (یعنی محمہ اس کی مرف بڑھا جس کا میں نے کل آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا۔ جب کر بیج تو میرے اور اس (یعنی محمہ اس کے درمیان ایک سائڈ او نب حائل ہوگیا۔ بخدا؛ میں نے کھی ایسا

کوئی اونٹ نہیں دیکھا جس کا سراور گردن اور دانت اس اونٹ جیسے ہوں وہ اونٹ مجھے کھانے کے لیے لیکا۔"

(۲۵۵) احمد نے یونس کے حوالہ سے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھ سے ذکر کیا گیا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ وہ جبر ئیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جبل قریب آتا تو جبریل اسے پکڑ لیتے۔

(۲۵۷) یونس نے ہمیں خبر دی کہ رادی نے بات کو پیچھے لوٹایا اور کیا؛ جب ابوجہل نے انہیں یہ کما تو نصرین حارث بن کلدہ بن علقمہ بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصی اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کما "اے گروہ قریش! بخدا ،تم ایک ایسے معاملہ ہے دوچار ہو جس کے نتائج تمہارے حق میں اچھے نہیں ہوں گے محمد (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) تم میں ایک نو خیز لڑ کا تھا تم سب اس سے راضی تھے، وہ بات کا سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ امانت دار تھا یمال تک کہ تم نے اس کی کن پٹیوں پر بڑھاپے کے آثار دیکھے اور وہ ا یک پیغام لے کرتمہارے پاس آیا۔تم نے کہا کہ وہ جادوگر ہے۔ بخدا؛ وہ جادوگر نہیں ہے۔ہم جادوگروں کو جانتے ہیں اور ان کے جھاڑ پھونک کے طریقوں ہے ہم واقف ہیں۔ تم نے کما کہ وہ کاہن ہے۔ بخدا! وہ کاہن بھی نہیں ہے۔ہم کاہنوں اور ان کے حالات سے باخبر ہیں جیسی باتیں وہ گنگناتے ہیں اور جس طرح کے فقرے وہ جوڑتے ہیں،ہم نے وہ تھی سے ہیں۔ تم نے کہا کہ وہ شاعر ہے۔ بخدا؛ وہ شاعر تھی نہیں ہے۔ ہم شعر کو جانتے ہیں اور اس کی جملہ اقسام رجز، ہزج اور قریض ہے ہم واقف ہیں۔ تم نے کہا کہ وہ مجنون ہے۔ بخدا؛ وہ مجنون تھی نہیں ہے۔ہم پاگل بن سے واقف ہیں۔وہ نہ تو بہکی بہکی باتیں کر تا ہے نہ وسوسوں کاشکار ہے اور نہ احمقانہ حرکتیں کرتا ہے۔ اے گروہ قریش؛ تم اپنی حالت کا اچھی طرح جائزہ لو۔ بخدا؛ تمہارے سامنے ایک عظیم معاملہ پیش ہے۔ نصر قریش کے شیطانوں میں سے تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو رسول الله صلى الله عليه وسلم كوابذا بهنچاتے تھے اور آنحصرت كے ساتھ عداوت كى روش پر كاربند تھے۔ وہ حيرہ بھي گیا تھا دہاں اس نے شاہان ایران اور رستم و اسفندیار کے واقعات کی تعلیم حاصل کی تھی۔ جب رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھ کر اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور پچھلی امتوں کے عذاب کے واقعات سناکر ا پنی قوم کو ڈراتے تو آپ کے چلے جانے کے بعد نضر آپ کی جگہ بیٹھ جاتا اور کہتا تھا؛ "اے گروہ قریش! بخدا، میں اس سے ہتر قصہ گو ہوں۔ پس میرے نز دیک آجاؤ میں تمہیں اس کی باتوں سے ہتر باتیں سناتا

ہوں۔ پھروہ انہیں شاہان فارس اور رستم و اسفندیار کے قصے سناتا تھا اور کہتا تھا؛ ''محمد ( صلی اللّٰہ علیہ و سلم) نے کون سی بات مجھ سے بہتر بیان کی ہے ؟

(۲۵۷) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ اس نے کہا، مجھ سے مکہ کے ایک آدی نے بتایا کہ سعید بن جبیر نے ابن عباس کی روابیت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے نصر کے بارے میں قرآن مجید کی آٹھ آیستیں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

اذا تتلیٰ علیه ایتنا قال اساطیر الاولین - (القلم نه ۱۵ والمطففین - ۱۳) اے جب ہمارے آیات سائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تواگے وقتوں کی کمانیاں ہیں۔ اور قرآن کی وہ آیستیں جن میں "الاساطیر" کمانیوں کا ذکر آیا ہے۔(۱)

جب نصرنے یہ کہا کہ تو قریش مکہ نے اے اور اس کے ہمراہ عقبہ بن ابی معیط کو علماء یہود کے پاس مدینہ بھیجا اور انہیں کہا کہ وہ ان سے محمد (صلی الله علیہ وسلم) کے متعلق دریافت کریں، آپ کے حالات اور اقوال ان سے بیان کریں کیونکہ ان کے پاس پہلی کتابیں ہیں اور ان کے پاس انبیاء علیم السلام کا وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ وہ دونوں چل کر مدینہ پہنچے اور انہوں نے علماء یہود سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بارے ميں دريافت كيا۔ انہوں نے آپ كے احوال اور بعض اقوال ان سے بیان کیے اور انہیں کہا: "آپ لوگوں کے پاس تورات ہے، ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے اس رفیق کے بارے میں بتائیں۔ " یہود کے علماء نے انہیں کہا، "اس تحض (محمہ") سے تین باتیں پوچھو جو ہم تمہیں بتاتے ہیں۔اگر وہ ان کے متعلق بتادے تو وہ نبی مرسل ہے اور اگر وہ ان باتوں کا جواب نہ دے سکے تو وہ افترا پر دازی کرنے والا شخض ہے۔ پس تم اس کے مطابق جو رائے قائم کر نا چاہو کرلو \_ پہلا سوال اس ہے ان نوجوا نوں کے بارے میں کرو جو زمانہ ماضی میں غائب ہوگئے تھے اور جن کاواقعہ بڑا عجیب ہے۔ دوسرا سوال اس تحض کے متعلق کروجو زمین کی مشرقی اور مغربی سرحدوں تک پہنچا کہ اس کاواقعہ کیا ہے؟ تیسرا سوال روح کے بارے میں کرو کہ وہ کیا ہے؟ اگر وہ تمہیں ان سوالات کے جوا بات دے دے تو وہ نبی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس کا اتباع کرو۔ اگر وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے

<sup>(</sup>۱) يه كلمه قرآن كريم كى آيات بيس و دفعه آيا ہے نه كه ۸ دفعه - په آيات درج ذيل ہيں الانعام ۲۵۰ الانفال ۳۱۰ النخل ۱۳۳۰ المعففين ۱۳۰ (مترجم) النخل ۱۲۳۰ المعففين ۱۳۰ (مترجم)

تو وہ شخص مفتری ہے، اس کے متعلق جو چاہو کرو۔ " چنانچہ نضراور عقبہ واپس قریش کے پاس آگئے اور انہوں نے کہا "اے گروہ قریش! ہم تمہارے اور محمد ( صلی الله علیہ وسلم) کے متعلق ایک فیصلہ کن بات لے كر آئے ہیں۔ عمائے بہودنے ہمیں حكم دیاہے كہ ہم اس سے كچھ باتیں دریافت كریں۔ " چنانچہ انہوں نے وہ سوالات قریش مکہ کو بتائے۔ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: "اے محمہ ! ہمیں ان سوالوں کے جواب بتاؤ۔ "انہوں نے وہ سوال آنحصرت سے کیے جو انہیں بتائے گئے تھے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے انہيں فرمايا برميں ان سوالوں كاجواب كل صبح دوں گا۔ " آپ نے كوئى استثناء پيش نه کیا، یعنی ان شاءاللّٰہ نہ کہا، چنانچہ وہ چلے گئے۔ اس بارے میں پندرہ دن تک اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی وجی نه آئی اور نه ہی جبریل تشریف لائے یماں تک کہ اہل مکہ نے افواہیں پھیلانا شروع کر دیں اور کہا، "محمد (صلی الله عليه وسلم انے ہم ہے کل کاوعدہ کیاتھا اور آج پندرہ یوم ہوچکے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک ہمارے سوالوں كا جواب نہيں ديا۔ " دوسرى طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كايه حال تھاكه آپ وي كے انتظار میں بڑے عمکیں تھے اور اہل مکہ کی طعن و تشنیع آپ پر بہت شاق گزر رہی تھی۔ اس دوران میں جریل اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ کھف لے کر آئے۔ اس سورہ میں آپ کی عمکینی کے بارے میں ہدایات بھی ہیں اور ان نوجوانوں کے بارے میں جو غائب ہو گئے تھے اور اس شخض کے متعلق جو زمین کی سرحدوں تک پہنچاتھا امتخانی سوالوں کے جواب بھی ہیں۔ نیزاللہ تعالیٰ فرماتا ہے!

ويستُلونك عن الروح، قل الروح من امر ربى وما اوتيتم من العلم الاقليلان (بنى اسرائيل-٨٥)

یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کہو "یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی مبرہ پایا ہے۔

(۲۵۸) احمد نے لونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، تھجے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کو شروع کیا اور فرمایا؛

الحمد لله الذي انزل على عبده الكتب ولم يجعل له عوجاً قيما لينذر باساً شديداً من لدنه (الكهف، ٢)

تعریف الله بی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پریہ کتاب نازل کی۔ (انہوں نے محمد صلی الله

علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے تحقیق کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنارسول فرمایا) اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کھنے والی کتاب، (یعنی وہ عدل و انصاف کی حامل ہے اور اس میں کوئی ایج بیچ کی بات نہیں) تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سحنت عذاب سے خبردار کر دے (یعنی دنیا کی فوری سزا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کرکے جس نے آنحضرت کو رسول بناکر بھیجاہے کہ

### رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے متعلق علمائے یہود اور اہل کتاب کی رائے

(۲۵۹) تورات میں نبی کا ذکر

یونس نے اعمش سے اور اس نے ابر اہم کے حوالہ سے عبداللہ کی روابیت نقل کی۔ عبداللہ نے کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھیت میں جارہ تھے اور میں آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ کے پاس کھجور کی شہی تھی جس پر آپ ٹیک لگاتے تھے۔ آنحضرت میں ووکے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن میں سے بعض نے بعض کو کہا، "اس (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نے روح کے بارے میں دریافت کرو۔" بعض ووسروں نے کہا، "کوئی سوال نہ کرو۔" لیکن ایک میںودی اٹھا اور اس نے کہا، "اے محمد اہمیں یہ بتاؤکہ رسول روح کیا چیزہ ہمیں نے بیکھاکہ رسول اللہ علیہ وسلم خاموشی سے کھڑے، ہوگئے۔ میں نے بیکھاکہ رسول اللہ علیہ وسلم خاموشی سے کھڑے، ہوگئے۔ میں نے بیکھاکہ رسول اللہ علیہ وسلم خاموشی سے کھڑے ہوگئے۔ میں نے بیکھاکہ رسول وسلم نے کلام شروع کیا اور فرمایا،

ويسئلونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وماً اوتيتم من العلم الاقليلان

(بنی اسرائیل - ۸۵)

یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کھو "یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی ہرہ پایا ہے۔

دوسروں نے کہا، "کیاہم نے تمہیں سوال کرنے سے روکا نہیں تھا؟"

(۲۷۰) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا کہ مکہ کے

ایک آدی نے سعید بن جیر کے حوالہ ہے ابن عباس کی یہ روایت مجھ ہے بیان کی کہ علمائے یہود نے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، ''کیا آپ نے اپنے مندرجہ ذیل کلام پر غور کیا ہے؟ وما او تیتند من العلمہ الاقلیلاہ (بنی اسرائیل) اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔

کیا آپ نے اس میں ہمیں مخاطب کیا ہے یا اپنی قوم کو؟ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "ایسا ہرگز نہیں۔ (یہ خطاب عام ہے)۔ "یبود نے کہا، "کیا آپ کے پاس جو پیغام آیا ہے اس میں آپ یہ تلاوت نہیں کرتے کہ ہمیں توراۃ دی گئی ہے جس میں ہرچیز کا بیان ہے؟"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "اللہ تعالیٰ کے علم کی مناسبت ہے وہ تھوڑی ہی ہے اور اس میں سے تمہارے پاس صرف ای قدر علم ہے جو تمہیں کفایت کرے۔ کاش کہ تم اسے قائم کرو۔" ان کے سوال کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،

ولوان ما في الارض من شجرة اقلام والبحريمدة من بعدة سبعة ابحر ما نفدت كلئت الله (لقين: ٢٧)

زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر ( دوات بن جائے ) جسے سات سمندر مزید روشنائی مہیاکریں تب بھی اللّٰہ کی باتنیں (لکھنے ہے) ختم نہیں ہوں گی۔ میں دیکھتاہوں کہ تو راۃ بھی اللّٰہ کے علم میں تھوڑی ہی ہے۔

#### (۲۶۱) سيدنا عليَّ اور قصه ذوالقرنين

یونس نے بسام مولیٰ علی بن ابوالطفیل سے روایت کی ۔ راوی نے کہا، "حضرت علی بن ابی طالب منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا،" مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم نہ پوچھ سکو ۔ کیونکہ میرے بعد تم لوگ کسی سے نہ پوچھ سکو گے جو تمیس میری طرح جواب دے سکے گا۔" چنانچ ابوالکواء نے اٹھ کر سوال کیا،"اے امیرالمومنین! ذوالقرنین نبی تھا یا فرشۃ تھا؟" حضرت علی نے فرمایا، "وہ نہ فرشۃ تھا اور نہ نبی تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نیکوکار بندہ تھا، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کا پسند بدہ تھا۔ وہ یکسو ہوکر اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اس کے وائیس سینگ پر

صرب لگائی گئی، وہ فوت ہوگیا۔ پھرالٹد تعالیٰ نے اسے اٹھایا۔ اس کے بعد اس کے بائیں سینگ پر صرب لگائی گئی اور وہ فوت ہوگیا اور تم لوگوں میں بھی اس جیسے ہیں۔

( ۲۹۲) یونس نے عمرو بن بنابت سے اور اس نے سماک بن حرب کے حوالہ سے بنی اسد کے ایک آدمی کی روابیت بیان کی۔ راوی نے کہا کہ ایک شخص نے حضرت علی سے دریافت کیا، "کیا آپ آن نے ذوالقرنین کو دیکھا ہے؟ وہ کیو نکر اس قابل ہوا کہ دنیا کے مشرقی اور مغربی کناروں تک پہنچ گیا؟" حضرت علی شخو فرایا، "بادلوں کو اس کے لیے مسخر کردیا گیا، اسے وسیج اسباب عطا کیے گئے، اس کے لیے روشنی کو پھیلادیا گیا اور دن اور رات اس کے لیے یکسال کردئے گئے۔"

#### (۲۷۳) رسول الله كى تلاوت قرآن كو مشركين كا چھپ كر سننا

رسول الند صلی الند علیہ وسلم کے لائے ہوئے حق کی معرفت کفار کو حاصل ہوگئی اور انہوں نے آپ کی تعلیمات کی سچائی اور مغیبات کے متعلق اپنے سوالوں کے جواب میں آنحضرت کے علوم نبوت کو بھی پیچان لیا لیکن ان کا حسد آڑے آیا اور انہوں نے آپ کی تصدیق اور فرما نبرداری سے انگار کردیا۔ انہوں نے الند کی سرکشی اختیار کی اور کھلے بندوں الند کے احکام کی خلاف ورزی کی اور وہ اپنے کفر پر ڈٹ گئے۔ ان میس سے ایک کھنے والے نے کہا!

لاتسمعوا لهذا القرآن والغوافيه لعلكم تغلبون (حمد السجداه-٣٦) اس قرآن كو ہرگز نه سنو اور جب به سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید كه اس طرح تم ب آجاؤ۔

یعنی اس کو باطل قرار دواور اسے مذاق اور تفریج کا سامان بنالو۔ اس طرح تم اس پر غلبہ حاصل کرلو گے لیکن اگر تم نے اس سے موافقت کی روش اختیار کی اور اس سے انصاف کیا تو وہ تم پر غالب آجائے گا۔

ان میں سے بعض نے بعض کو کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جمری قرات کریں تو انہیں چاہئے کہ وہ منتشر ہوجائیں اور سننے سے انکار کردیں لیکن ان میں کوئی نہ کوئی شخض ایسا بھی ہوتا تھاجو نماز میں آپ کی تلاوت قرآن کو سننے کا خواہش مند ہوتا تو وہ دوسروں سے چھپ کر قرآن سنتا

تھا۔ اگر وہ محسوس کرتا کہ دوسرے لوگ اس کے اس پوشیدہ عمل کو پیچان گئے ہیں تو وہ ان کی ایذا رسانی کے خوف سے چلاجاتا اور سننا ترک کر دیتا، نیز اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دھبی ہوجاتی اور سننے والوں کو گمان ہوتا کہ وہ آپ کی تلاوت میس سے کچھ بھی نہ سن سکیں گے تو ایسی صورت میس بھی کفار سے چھپ کر سننے والا اگر محسوس کرتا کہ وہ کچھ نہ کچھ سن لے گا تو وہ آپ کی تلاوت کی طرف کان لگا کر سننے کی وشش کرتا تھا۔

(۲۹۳) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھے داؤد بن حسین نے عکر مہ اس کے حوالہ ہے ابن عباس اس کی روایت بیان کی۔ ابن عباس اس نے فرمایا بہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں بلند آواز ہے قرآن پڑھتے تھے تو کفار منتشر ہوجاتے اور سننے ہے انکار کر دیتے۔ اگر ان میس ہے کوئی شخص نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کو سننا چاہتا تو وہ ان سے علیمہ ہوکر اور چھپ کر کچھ سن گن لینے کی کوشش کرتا۔ اگر وہ محسوس کرتا کہ دوسرے لوگ اس کے اس پوشیرہ عمل کو تاڑ گئے ہیں تو وہ ان کی ایذا رسانی کے خوف سے چلاجاتا اور سننا ترک کر دیتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو پست کر لیتے اور یہ خفیہ سننے والا گمان کرتا کہ دوسرے لوگ آپ کی قراءت میں سے کچھ بھی نہ سن سکیں گے تو یہ ان سے چھپ کر اور کان لگا کر سننے کی کوشش کرتا تھا۔ چنانچے اللہ تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا ،

ولاتجهر بصلاتك

اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو ( تاکہ کفار آپؓ کے نزدیک سے ہٹ جائیں اور منتشر ہوجائس)

ولاتخافت بهاء

اور نہ بہت پہت آواز سے نماز پڑھو (ایسانہ ہو کہ جو شخض دوسروں سے چھپ کر آپ کی تلاوت سننا چاہتا ہے وہ بھی نہ سن سکے)

وابتغ بين ذلك سبيلا ٥ (بني اسرائيل - ١١٠)

ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہم اختیار کرو( اس طرح شاید دوسروں ہے الگ ہوکر سننے والا توبہ کی روش اختیار کرے اور جو کچھے وہ سنے اس کے حق میس وہ فائدہ مند ثابت ہو) (۲۷۵) یونس نے ہشام بن عردہ سے اور اس نے اپنے باپ کی وساطت سے حضرت عائشہ کی روایت نقل کی ہے ام المومنین ﷺ نے فرمایا کہ مندرجہ ذیل آیت دعا کے متعلق نازل ہو گئی ہے ب ولا تجھر بصلاتك ولا تخافت بہا ہ

یعنی اللّٰہ تعالی ہے دعامانگتے ہوئے نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پکارواور نہ بہت پست آواز ہے۔ (۲۶۶) یونس نے عیسی بن عبداللّٰہ تمہی ہے اور اس نے ایک شخص کی وساطت سے قرآن کریم کی مندر جہ ذیل آیت کے متعلق مجاہد کی روابیت نقل کی ہے؛

فاصداع بماتومر. (الحجر، ٩٤)

پس اے نبی جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے ہانکے پکارے کمہ دو۔ مجاہد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ مکہ میس قرآن کی تلاوت علانیہ باآواز بلند کریں۔

(۲۷۷) نبی گثیرالسکوت تھے اور آپ کا زور سب سے زیادہ زبر دست تھا یونس بن بکیر نے یونس بن عمرہ ہمدانی سے اور اس نے اپنے باپ کی وساطت سے سعد بن عیاض کی بیہ روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ کم گوتھے اور جب آنحضرت کو قبال کا حکم دیا گیا تو آپ مستعدہ و گئے۔ اور آپ کا زور سب لوگوں سے زیادہ زبر دست تھا۔

### (۲۷۸) نبی کو تبلیغ دین ہے روکنے کے لیے مشرکین کے حربے

احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے بنید
بن زیاد مولی بنی ہاشم نے محمد بن کعب کی روابیت بیان کی۔ محمد بن کعب نے کہا؛ مجھ سے بیان کیا گیا کہ عتب
بن ربیعہ ایک بر دبار سردار تھا۔ وہ ایک دن قریش کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم اکیلے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عتب بن ربیعہ نے کہا: "اے گروہ قریش؛ کیا میں محمد کے پاس جاکران
سے بات نہ کروں اور ان کے سامنے کچھ تجویزیں پیش کروں۔ ہوسکتا ہے کہ وہ ان میں سے کسی تجویز کو
قبول کرلیں اور وہ تجویز ہمارے لیے قابل قبول ہواور اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آجائیں۔ یہ وہ

زمانہ تھا جب حضرت حمزہ "اسلام قبول کرچکے تھے اور کفار دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد میں روز ا فرزوں اصافہ ہورہا تھا۔ قریش نے عتبہ کی بات سے اتفاق کا اظہار کیا اور کیا،" صرور جاکر ان سے بات كرو\_"عتب المااور جاكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس بيٹھ كيا اور كها،" بھتيج اہمارے مال قبيلے میں تمہیں جو مرتبہ حاصل ہے وہ تم خود جانتے ہواور نسبی لحاظ سے بھی تم ایک شریف ترین گھرانے کے فرد ہو۔تم نے اپنی قوم کو ایک بڑی مصیب میں مسلا کردیا ہے۔تم نے جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کردیا ہے۔ ہمارے عقل مندوں کو بے و قوف قرار دیا ہے۔ہمارے معبودوں اور ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے اور ہمارے آباءواجداد جو مرچکے ہیں ان سب کوتم نے کافرٹھمرایا ہے۔تم میری بات غور سے سنو یس تمهارے سامنے کچھ تجویزیں رکھتا ہوں تم انہیں سو چو۔ ہوسکتا ہے کہ تم ان میں سے کسی تجویز کو قبول كرلو\_" رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا؛ "اح ابو الوليد؛ آپ كيس ميس سنول كا\_"عتب في كما،" بھتیج ا یہ کام جوتم نے شروع کررکھا ہے اگر اس سے تمہاری غرض مال کا حصول ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اتنا مال دئے دیتے ہیں کہ تم ہم سب سے زیادہ مالدار ہوجاؤ۔ اگر تم اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنالیتے ہیں یمال تک کہ ہم کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کریں گے اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنالیتے ہیں۔ اگرتم پر کوئی جن آتا ہے جے تم از خود وفع کرنے پر قادر نہیں ہو اور جے تم دیکھتے ہو تو ہم طبیب بلواتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرکے تمہارا علاج کرواتے ہیں اور تمہیں اس آسیب سے نجات ولانے کی کوششش کرتے ہیں۔ کیجی ایسا ہوتا کہ جن کسی آدمی کو مغلوب کر لیتا ہے لیکن علاج کرنے سے وہ آدمی صحت یاب ہوجاتا ہے۔ اور جن جو کلام تمہیں لاکر دیتا ہے وہ شاید شعرو سحن کی قسم سے ہے جس سے تمهارا سیندابل بڑتا ہے۔اب بنی عبدالمطلب المحجے اپنی ذات کی قسم! تم ایسا کلام پیش كرنے بر قادر ہو جس كى قدرت كسى دوسرے كو حاصل نہيں ہے۔" رسول الله صلى الله عليه وسلم يه باتيں سنتے رہے یہاں تک کہ عتب فارغ ہوگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا، ایکیا آپ کی بات مکمل ہو چکی ے؟ "عتب نے کہا،" ہاں" رول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا،" اچھا، اب ميرى بات غورے سنير\_" اس كے بعد رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے بيہ تلاوت شروع كردى!

بسم الله الرحمان الرحيم ٥ كتب فصلت آيته قرآنا عريبا ٥ (حمر السجد ١٠٥٥) الله كے نام سے جور حمان اور رحيم ہے۔ يہ ايك ايسى كتاب ہے جس كى آيات خوب كھول كر

بیان کی گئی ہیں۔ یہ عربی زبان کا قرآن ہے۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم به سورت رئیصتے گئے۔ جب عتبہ نے تلاوت سنی تو خاموشی اختیار کرلی اور وہ اپنے دو نوں ہاتھ پیٹھ کے بیچھے زمین پر شکیے غور سے سنتا رہا۔ یماں تک کہ آپ سجدہ کی آیت ۸۳ پر بینچ اور آپ نے سجدہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ،"اے ابو الولید ؛ آپ نے جو سناوہ تو سن ہی لیا اب آپ جانبی اور آپ کا کام۔"

عتبراٹھ کراپنے ساتھیوں کی طرف روانہ ہواان میں ہے بعض نے بعض کو کہا، "بخدا؛ عتبہ کا چرہ وگرگوں ہے یہ وہ شکل نہیں جے لے کر وہ گیا تھا۔ "جب وہ ان کے پاس جاکر بیٹھا تو انہوں نے کہا، "اے ابوالولید؛ اپنی کارگذاری کی رپورٹ سناؤ۔ "عتبہ نے کہا، "بخدا؛ میری رپورٹ یہ ہے کہ میں نے ایسا کلام سنا کہ کسجی اس سے پہلے نہ سنا تھا۔ اللّٰہ کی قسم؛ نہ وہ شعرہ نہ جادو ہے اور نہ کہانت ہے۔ اے گروہ قریش؛ میری بات کو تسلیم کرو اور میری رائے پر عمل کرو۔ میری تجویز یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ بخدا؛ جو کلام میں نے سنا ہے وہ صرور رنگ لاکر رہے گا۔ اگر عربوں نے اس کو مغلوب کرلیا تو تم اس پر ہاتھ اٹھانے سے بچ جاؤگے اور اگر وہ عربوں پر غالب آگیا تو اس کی حکومت اور اس کا اقتدار تمہار اقتدار شمار ہوگا تم اس کی وجہ سے سب نے زیادہ، بخت آور ہوجاؤگے۔ "انہوں نے کہا، "اے ابوالولید؛ خدا کی قسم؛ اس کی زبان کا جادو تم پر بھی چل گیا۔ " عتبہ نے کہا، "یہ میری رائے تھی جو میں نے ابوالولید؛ خدا کی قسم؛ اس کی زبان کا جادو تم پر بھی چل گیا۔ " عتبہ نے کہا، "یہ میری رائے تھی جو میں نے بیش کردی۔ تم لوگ جو کرنا چاہو کرتے رہو۔"

( ۲۷۹ ) عتب بن ربیعہ کی جانب سے نبی کی مدافعت

احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ پھر مکہ میس اسلام پھیلنا شروع ہوگیا اور مسلمان مردوں اور عور توں کی تعداد میں اصافہ ہوتا گیا۔ دوسری جانب کفار قریش کا معمول یہ تھا کہ اگر وہ کسی مسلمان کو قبید کرنے کی قدرت رکھتے تو وہ اس کو قبید کر دیتے تھے اور جس مسلمان کو فنیذ میں بستلا کر سکتے تھے اسے ابتلاء میں ڈالتے تھے۔ جب عتبہ بن ربیعہ نے ابو جمل کا روکیا تو ابوطالب نے عتبہ بن ربیعہ کی مدح میں یہ اشعار کھے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا انکار نہیں کیا جاسکتا!

عجبت لحلم يابن شيبة حارث

واحلام اقوام للايك سخاف

اے ابن شیبہ! میں تمہاری نئی سوچ پر راضی ہوں اور قوموں کی عقلیں تمہارے مقابلہ میں ہیج ہیں۔

يقولون شائع من اراد محمدا

بسوء وقم في امره بخلاف

لوگ کہتے ہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ علانیہ برائی کاارادہ کرنے والا شخض (ابو جمل)

مشہور ہے۔ تم اس معاملہ میں اس کی مخالفت بر کمربستہ ہوجاؤ۔

ولا تركبن الدهر منى ظلامة

وانت امرء من خير عبد مناف

میری وجہ سے لوگوں کے ساتھ بے انصافی اور ظلم کا روپیہ اختیار نہ کرو کیونکہ تم عبد مناف کے بہترین گھرانے کے چشم و چراغ ہو۔

ولا تتركنه ما حييت لمطمع

وكن رجلا ذا نجداة وعفاف

لیکن جب تک تم زندہ ہو کسی طمع نفسانی کی خاطراے ( یعنی محمر کو ) بے یارو مدد گار نہ چھوڑو بلکہ ایک بہادراور پاکدامن شخض کاکر دارا داکرو۔

تدور العدى عن دورة هاشمية

الافهم في الناس خير الاف

جب ہاشمی میدان میں اپنی جوانمردی کے جوہر دکھاتے ہیں تو دشمن دم دباکر بھاگ جاتے ہیں۔ لوگوں میں ایک فہیم آدی ہزاروں پر بھاری ہوتا ہے۔

فان له قربا للايك قريبة

ولیس بذی خلف و لا بمضاف

تمارے ساتھ اس (محد ) کی قریبی رشتہ داری ہے وہ کوئی کمینہ ورذیل آدی نہیں ہے کہ باہرے

آکر تمهارے خاندان میں شامل ہوگیا ہو۔

ولانه من هاشم في صميمها

الى ابحر فوق البحور صواف

وہ اصلا اور خالصتا ہاشمی ہے اور یہ حقیقت سمندروں کے کناروں تک جہاں سواریاں جاسکسی

مشہور زمانہ ہے۔

وزاحم جميع الناس فيه وكن له

ظهيرا على الاعداء غير مجاف

تمیں چاہئے کہ اس کے معاملہ میں سب لوگوں کی مزاحمت کرو اور اس کے دشمنوں پر پوری مستعدی کے ساتھ غلبہ حاصل کرو۔

فان غضبت فيه قريش فقل لهم

بنی عهنا ما قومکم بضعاف

اگر قریش اس کے معاملہ میں غضبناک ہیں تو ان سے کہو؛ اے ہمار سے بچازاد بھائیو! تمہاری قوم ( یعنی ہم)کمزور و ناتواں نہیں ہیں۔

فها بالكم تغشون منا ظلامة

وما بال احلام هناك خفاف

تمہیں کیا ہوگیا ہے کہ ہمارے ساتھ بے انصافی کے باعث تمہارے قویٰ مضمحل ہورہے ہیں اور ہم کوئی کم عقل لوگوں کاگروہ نہیں ہیں۔

وما قومنا بالقوم تغشون ظلمنا

وما نحن فيها ساء هم بخفاف

قوم کے ساتھ ہمارا طرز عمل ایسا نہیں ہے کہ تم ہمیں مظالم کا تحنۃ مشق بناؤ اور ہم ایسے لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے ساتھ ظلم کیا جائے اور وہ اسے ٹھنڈے پیٹوں بر داشت کرلیں۔

ولكننا اهل الحفائظ والنهى

وعز ببطحاء الحطيم مواف

بلکہ ہم اپنوں کی طرفداری اور ظلم کوروکنے کی لپوری لپوری صلاحیت رکھتے ہیں اور خطیم کی وادی میں لپوری قوت و شوکت کے مالک ہیں۔

#### (۲۷۰) بلاد روم وایران کی فتح کی بشارت

احمدنے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،" اے گروہ قریش؛ میری اتباع کرو او رمیرے حکم کی اطاعت بجا لاؤکیوں کہ سی ہدا بیت اور دین حق ہے اس کے ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معزز کرے گا اور لوگوں کی وست برد سے تمہیں بچائے گااور تمہیں مال اور اولاو سے نوازے گا۔" قریش نے کہا،"اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدا بیت کی پیروی اختیار کرلیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔"اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا؛

اولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شى رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون ٥ (القصص( ٥٧)

کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنادیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھچے چلے آتے ہیں،ہماری طرف سے رزق کے طور پر ؟ مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔

(۱۲۱) یونس بن بکیرنے یونس بن عمرہ کے حوالہ سے عیزار بن حریث کی یہ روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے برا سے اللہ ایس قریش کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ (دین اسلام قبول کرکے) خشکی و تری کے مالک بن جائیں، لیکن انہوں نے میرا کھانا چکوروں کے کھانے کی طرح کر دیا۔ (۱) آنحضرت کے فریش کو دعوت دی کہ ساے گروہ قریش میری اطاعت کرو۔ آنے والے لوگ قیامت تک تہمارے نقش قدم پر چلتے رہیں گے "ابو جہل نے کہا " بھتیج این خدا ااگر ہم تمماری بیعت کرلیں پھر بھی مضر اور ربیعہ تمہاری بیعت نہیں کریں گے "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا "بال ، خدا کی قسم اوہ و ناچار ضرور بیعت کریں گے "ورائی طرح ایران اور روما بھی طقہ بگوش اسلام ہوں گے "

<sup>(</sup>۱) چکور کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک دانہ ٹھسر ٹھسر کر کھاتا ہے اچھی طرح نہیں کھاتا۔ مطلب یہ ہے کہ قریش کے لوگ بھی میری دعوت کو اچھی طرح قبول نہیں کرتے بلکہ ان میں سے اکا د کا اشخاص اسلام قبول کرتے ہیں۔ (مترجم)

الاند عليه وسلم نے فرار اور کہ المدینی کی وساطت ہے محمد بن منکدر کی روابیت نقل کی۔ محمد بن منکدر نے کہا؛ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آنحضرت کو بتایا گیا کہ قریش نے آپ کو قتل کرنے کے لیے عہدو پیمان کررکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب صفا ہے باہر آئے اور وہاں آکر شہر گئے۔ اس دوران میں جربل تشریف لائے اور فرمایا، "اے محمد اللہ تعالی نے آسمان کو حکم دیا ہے کہ دوہ آپ کی اطاعت کرے، اور اسی طرح زمین اور پہاڑوں کو بھی آپ کے فرمان کا مطبع بنادیا ہے اگر آپ پہند کریں تو زمین کو حکم دیں آپ چاہیں تو آسمان کو حکم دیں کہ وہ ان پر عذاب نازل کرے اور اگر آپ پہند کریں تو زمین کو حکم دیں کہ وہ انہیں نگل جائے، اگر چاہیں تو پہاڑوں کو حکم دیں کہ وہ باہم مل کر ان کو کچل دیں۔ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "میں اپنی امت کو مہلت دیتا ہوں شاید اللہ اپنی نظر عنایت سے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہونے کا ارادہ کرے۔"

(۲۷۳) احمد نے عبدالج بارے اس نے ابو معاویہ ہے ،اس نے اعمش ہے،اس نے ابو منہال کے حوالہ سے اور اس نے عبداللہ بن حارث کی وساطت سے ابن عباس می روایت نقل کی۔ ابن عباس م نے فرمایا؛ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں زکوٰ ۃ کا حکم دیا تو قارون نے لوگوں کو اکٹھا کرکے کہابیہ شخض (یعنی موسی) روزہ، نماز اور دیگرا حکام تمہارے لیے لائے ہیں، کیا تم اس بات کو بر داشت کرو گے کہ تم اپنے اموال انہیں عطا کرو؟ "انہوں نے کہا،" ہم تو اپنے اموال نہیں دیں گے، تمهاری رائے کیا ہے؟" قارون نے کہا؛ "میری رائے توبہ ہے کہ بنی اسرائیل کی کسی زنا کار عورت کو ان کے پاس بھیجو اور اس عورت کو حکم دو کہ وہ موسیٰ (علیہ السلام) پریہ تہمت لگائے کہ وہ اس سے بدكارى كرناچاہتے تھے موسى عليه السلام في الله تعالى سے ان كے حق ميس بدعاكى ـ الله تعالى في زمين كو حکم دیا که ده موسی کی فرمانبرداری کرے موسی ئے زمین کو حکم دیا که ان بدکار لوگوں کو پکڑلے چنانچہ وہ ایر ایوں تک گرفتار ہوگئے ۔ لوگوں نے موسی علیہ السلام کو پکارا ، " یا موسی، یا موسی، با "لیکن موسی نے پھر زمین کو حکم دیا که وه انہیں جکڑلے چنانچہ وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ وہ پھرپکارتے رہے." یا موسی، یاموسی؛ "موسی علیه السلام نے سه باره زمین کو حکم دیا که ان کو پکڑ لیا جائے۔ اس بروه کمرتک گرفتار ہوگئے۔ انہوں نے پھر پکارنا شروع کیا. " یا موسی، یا موسی!"لیکن موسی کے زمین کو پھر حکم دیا کہ ان کا کام تمام کیا جائے۔ چنانچہ زمین انہیں پوری طرح نگل گئی۔اللّٰہ تعالی نے ان کی طرف وحی بھیجی: ``ا ہے موسی!

تمهاری قوم نے تصرع وزاری کے ساتھ تم سے فریاد کی لیکن تم نے ان کی فریاد قبول نہ کی، اگر وہ تھے پکارتے تو بیس صرور ان کی توبہ قبول کرتا، "

#### ( 424) ابوجبل کے کافرانہ عزائم

یونس نے ہشام بن سعید اور اس نے زید بن اسلم کی وساطت سے مغیرہ بن شعبہ کی روایت بیان کی مغیرہ نے کہا سب سے پہلا دن جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچاناوہ دن تھا جب میں اور ابو جبل مکہ کی گلی کو چوں میں پھررہے تھے۔ ہماری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابوجل كو فرمايا، "اع ابوالحكم؛ مين تميس الله كي طرف وعوت ويتابون، تم الله اور اس کے رسول کی طرف آجاؤ۔"ابو جبل نے کہا،"اے محد اکیاتم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے ہے رک جاؤ گے ؟ کیاتم اس کے سوا کچھ اور بھی چاہتے ہو کہ ہم گواہی دیں کہ تم نے اپنا پیغام پہنچا دیا ؟ پس ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم نے اپنا پیغام پینچا دیا ہے۔ بخدا! اگر میں یہ جانتا کہ تم جو کچھ کہتے ہووہ برحق ہے میں بچر بھی تمہارا اتباع نہ کرتا۔ " یہ س کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ پھرا بو جہل میری طرف متوجه ہوااوراس نے کہا." بخدا میں یقینا جانتاہوں کہ جو کچھ یہ شخض کہتا ہے وہ برحق ہے۔" کیکن بنی قصی نے کماکہ جابہ یعنی خانہ کعبہ کی دربانی ہمارے ذمہ ہے۔ ہم نے اس کو تسلیم کرلیا۔ انہوں نے کما کہ ندوہ یعنی مجلس مشاورت کے ارکان ہم ہیں ہم نے اے بھی تسلیم کرلیا۔ انہوں نے کہا کہ " لواء" یعنی جھنڈا ہمارے پاس رے گا،ہم نے یہ بھی مان لیا۔ انہوں نے کہا کہ سقایہ یعنی حاجبوں کو یانی پلانے کا منصب ان کے یاس رہے گا، ہم نے اسے بھی تسلیم کرلیا۔ پھرانہوں نے بھی کھانے کھلائے اور ہم نے بھی کھانے کھلائے یہاں تک کہ جب ہمارے گھٹنے ان کے گھٹنوں سے ٹکرانے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے۔ بخدا! یہ میں کہجی نہیں مانوں گا۔"

(۲۷۵) یونس نے مبارک بن فضالہ کے حوالہ سے حسن کی یہ روابیت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، " ہرامت کا ایک فرعون ہے اور اس امت کا فرعون ابو جبل ہے۔ "

(۲۲۹) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے حکیم بن حکیم نے اور اس سے عباد بن حنیف نے عکرمہ کے حوالہ سے ابن عباس کی روابیت بیان

کے۔ ابن عباس ٹنے درج ذیل آیت تلاوت کی!

والشجرة الملعونة في القرآن (بني اسرائيل-٦٠) اور وه درخت جس پر قرآن مين لعنت كي گئي ہے۔

اور حضرت ابن عباس ؓ فرماتے تھے کہ ملعوبہ سے مراد مذمومہ ہے۔ یعنی وہ درخت جس کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے۔ یہ آیت ابو جہل بن ہشام کے بارے میس نازل ہوئی۔

(۲۷۷) یونس بن بکیرنے یونس بن عمرو سے اور اس نے اپنے باپ کی وساطت سے عمرو بن میمون اودی کی روایت نقل کی۔ عمرو بن میمون نے کہا مجھ سے عبداللہ بن مسعود و نے یہ روایت بیان کی کہ ایک دفعہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم مقام ابراہیم " کے پاس مصروف نماز تھے۔ ابو جبل اور اس کے ساتھی قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ابو جہل نے کہا،"تم میں سے کون فلاں لوگوں کی او نٹنی کا بچہ دان لے کر آتا ہے؟ان میں سے ایک غنڈہ اٹھ کھڑا ہوا اور اٹھا کر لے آیا۔ اسے کہا گیا کہ جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سجدے میں جائیں تو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان اسے رکھ دیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوئے تو اس نے یہ بچہ دان آپ کے دو نوں شانوں کے در میان ڈال دیا۔ آپ جب تک حالت سجدہ میں رہے آپ نے جنبش تک نہ کی۔ حضرت فاطمہ کو اس کی اطلاع پینی تو وہ تشریف لائیں، وہ اس وقت ابھی کم سن لڑکی تھیں، انہوں نے اس گندگی کو ہٹایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت مبارک کو صاف کیا اور ان غنڈوں کو سحت سست بھی کہا، وہ ہنس ہنس کر ایک ووسرے برگرتے جاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازے فارغ ہوئے تو آپ نے کعبہ کی روہوکر اپنے ہاتھ اٹھا كران كے خلاف بيہ بدعا كى: "اے اللہ! عمر بن مشام، عتبہ بن ربيعه، شيبہ/بن ربيعه، وليد بن عتبہ، عمارہ بن ولید، امیر بن خلف، اور عقب بن ابی معیط سے تو ہی نمٹ اور تو ہی ان کی خبر لے "عبداللہ بن مسعود " نے کہا. "میں اس وقت انھی لڑ کا تھا اور مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ میں قوم کا مقابلہ کر سکتا۔ اس ذات کی قسم جس نے حضرت محد " رپ کتاب نازل فرمائی میں نے ویکھا کہ یہ غنڈے بدر کے کنوئیس میں گرے ہوئے ہیں۔"(۱)

<sup>(</sup>۱) یہ سات غنڈے تھے جن میں سے پانچ جنگ بدر میں مارے گئے اور ان کی نعشیں بدر کے کنوئیں میں پھینک دی گئیں۔ عمارہ بن ولید حدشہ میں بحالت دیوانگی فوت ہوا اور عقبہ کو آنحصزت کے بدر سے والپی پر قبل کرایا۔ (مترجم)

(۲۷۸) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عمر میں خطاب کے قبول اسلام کے بعدید ذکر کیاجاتا تھا کہ حضرت عمر میں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابو جمل کے منصوبوں سے قریش نے کوئی عبرت حاصل نہ ک۔ میں نے کہنے والے یا ابو طالب نے یہ اشعار کھے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ اشعار کس نے کہ ب

افیقوا بنی غالب وانتهوا عن البغی فی بعض ذا المنطق

اے بنی غالب! ہوش میں آؤاور اس شخف کے ساتھ ظلم وزیادتی کرنے سے باز آجاؤ جس کے پاس پیغام آتا ہے۔

> والافانی اذن خائف بوائق فی دارکم تلتقی

وگرینہ تمہارے معاملہ میں مجھے خوف لاحق ہے کہ تمہارے اس دیار میں سخنیاں اور عذاب نازل ہوں گے۔

تكون لغابركم عبرة ورب المغارب والمشرق

مشرق ومغرب کے رب کی قسم بیہ عذاب اس کے لیے سامان عبرت ثابت ہو گاجو تم میں سے پچ رہے گا۔

كما ذاق من كان من قبلكم

ثمود وعاد فمن ذا بقى

یہ ایسا عذاب ہوگا جس قسم کے عذاب کا مزہ تم سے پہلے عاد اور ثمود کی قومیں چکھ چکی ہیں اور

ان میں سے کون صاحب خیر تھا۔

غداة اتاهم بها صرصرا

وناقة ذى العرش اذ تستقى

صاحب عرش خدا کے ناقہ کی قسم جب کہ وہ پانی پیتی تھی!اس صر صرکے عذاب نے انہیں صبح

کے وقت گھیر لیا۔

فحل عليهم بها سخطة من الله في ضربة الازرق پس النّٰد کی طرف سے ان پر غضب نازل ہوا اور کھلی مار بڑی۔

غداة يعض بعرقوبها

حسام من الهند ذو رونق

ہندوستان کی بنی ہوئی چیکتی دمکتی تلواریں کل اپنی مضبوط اور تیز دھار کے ذریعہ سے کاشنے کے

جوہر د کھائیں گی۔

واعجب من ذاك من امركم عجائب في الحجر الملصق

اور تمہارے معاملہ میں تو وہ عجائب اس سے بھی عجیب تر ہیں جو اس پتھرسے ظاہر ہوئے۔

بكف الذي قام من حينه

الى الصاير الصادق المتقى

جواس شخض (یعنی ابو جبل) نے اپنے ہاتھ میں اٹھایااور ایک صابرو صادق اور متقی شخض (یعنی

حضرت محمد صلى النَّه عليه وسلم ) كي طرف متوجه بهوا ليكن آزمائش ميس بريُّ گيا۔

فايبسه الله فى كفه

على رغم ذاالخائن الاحمق

اس خیانت کاراورا حمق کی دشمنی کے باوجوداللہ تعالی نے اس پتھر کو اس کے ہاتھ میں چمٹا دیا۔

احيمق مخزومكم اذ غوى

بغى الغواة ولم يصدق

وہ بنی مخزوم کا احمق تھا جو گمراہ کرنے والوں کی گمراہی کے باعث گمراہ ہوگیااور اس نے نبی صلی

الله عليه وسلم كى تصديق نه ك-

(۲۷۹) یونس نے مبارک بن فضالہ کے حوالے سے حسن کی یہ روابیت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا "اے لوگو امیرے اور قریش کے معاملہ کو ذرا موخر کردو۔ اگروہ مجھ پر غالب آگئے تو تمہیں معلوم ہوجائے گا اور اگر اللہ تعالی نے میرے لیے انہیں مغلوب کردیا تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوجائے گا،اس لیے ذرا انتظار کرو۔ "لوگ رک گئے اور انہوں نے کہا " آپ نے انصاف کی بات کی ہے۔ اگر آپ قریش پر غالب آگئے تو یہ غلبہ اللہ کی طرف سے ہوگانہ کہ آپ کی اپنی طاقت سے۔ " چنانچہ کچھ

لوگ رک گئ اور کچھ لوگ آپ کے مقابلہ میں ہلاک ہوگئے۔

(۲۸۰) یونس نے قلیں بن ربیج کے حوالہ سے حکیم بن دیلم سے اور اس نے ضحاک بن مزاحم کی وساطت سے قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت کے متعلق حضرت عبداللّٰہ بن عباس سطی روایت نقل کی وانتمہ سہداون o (النجمہ ۱۶۰) اور تم تکبرکرتے ہو۔

حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کفار تکبر کے ساتھ آپ کے پاس سے گزرجاتے تھے۔ کیاتم نے کسی ایسے اونٹ کو نہیں دیکھا جو چلتے ہوئے اپنی دم کو بار باراٹھاکر اپنی رانوں پر مار تاہے؟ یہ متکبرانہ چال ہے۔

# سرزمین حبشه کی طرف ہجرت

(۲۸۱) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی بیہ روابیت نقل کی۔ مسلمانوں پر کفار کا ظلم وستم شدید ہوگیا۔ وہ عظیم فننوں میں مبتلا کئے گئے اور کفار مسلمانوں پر جھیٹ بڑے۔ اس سے قبل کچھ مسلمان ظلم وستم سے تنگ آکر سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کرچکے تھے۔ اور اس دوسرے فتسہ نے مسلمانوں کو دوبارہ مجبور کردیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرجائیں۔

الامرا) المحد نے یونس کے حوالہ سے ابن اسحاق سے اور اس نے زہری سے اور اس نے ابو بکر بن عبدالر حمن بن حارث بن ہشام کی وساطت سے ام المو منین ام سلمہ و کی روایت بیان کی۔ حضرت ام سلمہ ف نے فرمایا، مکہ کی زمین ہم پر تنگ ہوگئ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے صحابہ کو ایذا ئیں دی گئیں اور فننوں میں بستلاکیا گیا اور انہیں دین کی وجہ سے طرح طرح کے مصائب و شدائد سے دوچار ہونا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ان مصائب کے مقابلہ میں اپنے صحابہ کی حفاظت نہیں فرماسکتے تھے اور آنحضرت بذات خود اپنی قوم کی طرف سے محفوظ تھے کیوں کہ آپ کو اپنے پچا ابو طالب کی وجہ سے اس مکروہ ظالمانہ سلوک سے چھٹکارا حاصل تھا جو آپ کے صحابہ کے ساتھ روا رکھا جارہا تھا۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے صحابہ کو فرمایا، سرزمین حبشہ میں ایسا بادشاہ حکمران ہے جس کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے صحابہ کو فرمایا، سرزمین حبشہ میں ایسا بادشاہ حکمران ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ پس تم اس کے ملک میں چلے جاؤ یماں تک کہ اللہ تعالی تمہاری اس مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت بیدا کردے جس میں تم بستلہ ہو۔ "

چنانچہ ہم چھوٹے تھوٹے گروہوں کی شکل میں یکے بعد دیگرے حبشہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور وہاں جاکر اکٹھے ہوگئے۔ ہمیں وہاں بہترین ٹھکانا اور بہترین پڑوس مل گیا۔اپنے دین کے معاملے میں ہم امن سے تھے اور ہمیں کسی کے تظلم کا خوف نہ تھا۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ ہمیں ٹھکانا اور امن حاصل

ہوگیا ہے تو انہوں نے طے کیا کہ وہ اپناایک و فد نجاشی کے پاس جھیجیں تاکہ وہ ہمیں اپنے ملک سے نکال دے اور واپس قریش کے حوالے کردے انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو نجاشی کے پاس بھیجا اور نجاشی اور اس کے سرداروں کے لیے تحالف جمع کئے اور سرداروں میں سے کسی آدمی کو نہ چپوڑا جس کے لیے علیحدہ ہدیہ تیار نہ کیا گیاہو۔انہوں نے و فد کے دو نوں ار کان کو کہا کہ ہر سردار کے ساتھ بات کرنے سے قبل اس کاہدیہ اے پیش کیاجائے۔ پھر نجاشی کو اس کے تحائف پیش کئے جائیں۔ اگر تم یہ كرسكوكه نجاثى مسلمانوں كے ساتھ بات كرنے سے قبل انہيں تمهارے سپرد كردے تو ايسا صرور كرد\_ چنانچہان دونوں نے نجاخی کے سرداروں میں سے ہر سردار کو اس کاہدیہ پہنچایا اور پھراس سے بات کی اور کما کہ ہم اس ملک میں اپنے کچھ بےوقوفوں کے تعاقب میں آئے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور تمہارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہمیں اپنی قوم نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم ان بے و قو فوں کو واپس اپنے ملک میں لے جائیں، ہم اس بارے میں باد شاہ سے بات کریں گے،اس ضمن میں آپ لوگ بھی باد شاہ کو مشورہ دیں کہ وہ ان بے وقو فوں کو واپس ہمارے ساتھ بھیج دے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرور تمہاری امداد کریں گے بھران دونوں نے نجاشی کی خدمت میں تحالف پیش کئے اور مکہ کی ہترین چیزیں جو بطور ہدیہ دی جاسکتی تھیں وہ د باغت شدہ پھڑے کی کھالیں تھیں انہوں نے اس کے پاس تحالف بھیجاور عرض کی:"اے باد شاہ؛ ہم میں سے کچھ بیو قوفوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے آپ کادین بھی قبول نہیں کیا۔انہوں نے ایک نیادین گھڑلیا ہے جے ہم نہیں پیچائے۔انہوں نے آپ کے ملک میں پناہ لے رکھی ہے۔ ہمیں ان کے قبیلوں نے لیعنی ان کے آباءواجداد دپچاؤں اور قوم نے ہمیں آپ کے پاس بھیجاہے تاکہ آپ انہیں قوم کے پاس واپس بھیج دیں کیونکہوہ شرافت و بزرگی کے لحاظ ہے ان سے برتر ہیں۔" سرداروں نے تائیدا کہا،"اے بادشاہ بیہ سے کہتے ہیں۔اگر آپ ان لوگوں کو ان کے پاس واپس بھیج دیں تو بہتر ہو گاکیوں کہ وہ مرتبہ کے اعتبار سے ان کے بزرگ ہیں۔ یہ لوگ آپ کے دین میس بھی داخل نہیں ہوئے اس لیے ان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ " نجاشی نے بگڑ کر کہا، " الله کی قسم! میں انہیں یونہی واپس نہیں کروں گا جب تک کہ میں انہیں بلاکر ان سے بات نہ کرلوں اور پیہ معلوم نہ کرلوں کہ ان کے معاملہ کی حقیقت کیا ہے؛ ان لوگوں نے میرے ملک میں پناہ لی ہے اور دوسرے رپوس کو چپوڑ کرانہوں نے میرے رپوس کو منتخب کیا ہے۔اگر ان کا حال ای قسم کا ہے جس طرح یہ بیان

کرتے ہیں تو میں ان کو واپس کر دوں گا اور اگر اس کے برعکس ہے تو میں ان کی حمایت کروں گا اور ان کے بڑوں کی بڑائی کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ "

نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور سب کو اکٹھا کرلیا۔ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کے نزدیک اس سے زیادہ نالپندیدہ بات اور کوئی نہیں ہوسکتی تھی کہ نجاشی مسلمانوں کی بات سے۔ جب نجاشی کا پلچی مسلمانوں کے پاس پہنچا تو ان سب نے اجتماع کیا اور آپس میس مشورہ کیا کہ ہم کو کیا کہنا چاہئے! آخر سب نے بالا تفاق یہ طے کیا کہ ہم وہی بات کمیں گے جو ہم جانتے ہیں اور جو ہمارا دین ہے اور جس کی تعلیم ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کا نتیجہ خواہ کچھ لکے ہمیں اپنا موقف صاف صاف پیش کر دینا چاہئے۔

مسلمانوں کی طرف ہے بات کرنے کے لیے حضرت جعفر بن ابی طالب کو نمائندہ مقرر کیا گیا۔
جب مسلمان نجاشی کے دربار میس عاضر ہوئے تو اس نے تچوشتے ہی سوال کیا،" یہ تمہارا دین کیا ہے ؟ تم

لوگوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑا اور یہودیت اور نصرانیت بھی اختیار نہیں کی، تمہارا یہ نیا دین ہے کیا؟"
حضرت جعفر " نے فرمایا،" اے بادشاہ ہم ایک مشرک قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہمیں
ہمسائیگی کا پاس نہ تھا۔ ہم میں سے بعض بعض کی خونریزی کرتے تھے اور ہم نے حرمتوں کو حلال کرر کھا
تھا اور ہمیں حلال وحرام کی کوئی تمیز نہ تھی، اللہ تعالی نے ہماری طرف خود ہم ہی میں سے ایک نبی برپاکیا
جس کی و فاداری ، صداقت اور امانت کو ہم جانتے ہیں، اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم ایک خدا کی
عبادت کریں جس کاکوئی شریک نہیں، اس نے ہمیں صلہ رتی،ہمسائگی کی پاسداری، نماز اور روزہ کی تعلیم
دی اور حکم دیا کہ ہم اس کے سواکسی کی عبادت نہ کریں۔ "

'جاشی نے کہا۔'' نجاشی جو کلام تمہارے نبی پراترا ہے اس میں سے کوئی چیز تمہارے پاس ہے؟''
حضرت جعفر ؓ نے فرمایا۔'' جی ہاں ''! نجاشی نے اپنے پادر اوں کو بھی بلا لیا اور وہ اس کے حکم کے مطابق اپنے
مصحف کھول کر اس کے گرد جمع تھے نجاشی نے حضرت جعفر ؓ کو کہا۔'' جو کلام تمہارے پہنچیبر پر اترا ہے اس
کو کمیں سے تلاوت کرو۔'' حضرت جعفر ؓ نے کھیعص یعنی سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا۔ بخدا!
نجاشی یہ کلام سنتا رہا اور روتا رہا یہاں تک کہ اس کی ڈاڑھی آنسوؤں سے تر ہوگئی۔ اس کے پادری بھی روتے
رہے اور ان کے مصحف بھی آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ پھر نجاشی نے کہا۔'' یقینا یہ کلام اور جو کچھ موسی گلائے

تھے دونوں ایک ہی سرچھے سے نکے ہیں۔ "پھر نجاشی نے مسلمانوں کو کھا،" جاؤتم راہ راست پر ہو۔ "اور مشرکین کے سفیروں کو کہا،" بخدا بیس ان لوگوں کو تمہارے اور تمہارے برطوں کے سپرد نہیں کروں گا۔ "وہ دونوں وہاں سے چلے آئے۔ حضرت ام سلمہ" نے فرما یا کہ ہمارے معاملہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈر نے والا عبد اللہ بن ابی ربیعہ تھا۔ عمرہ بن عاص نے اسے کہا، "کل میں نجاشی کے پاس ان لوگوں کے متعلق الیمی بات پیش کروں گا جس کے سبب ان کی جماعت کی جڑا اکھڑ جائے گی۔ میں اسے بتاؤں گا کہ اس کا معبود بات پیش کروں گا جس کے سبب ان کی جماعت کی جڑا اکھڑ جائے گی۔ میں اسے بتاؤں گا کہ اس کا معبود عسی بن مربع جس کی پر ستش کی جاتی ہے وہ ان لوگوں کے نزدیک ایک بندہ تھا۔ عبد اللہ بن ابی ربیعہ جو ان دونوں میں سے زیادہ ڈرنے والا تھااس نے عمرہ بن عاص کو کہا،"ایسانہ کرو، کیوں کہ اگر چہ وہ ہمارے کالف ہیں لیکن وہ ہمارے رشتہ دار ہیں اور ان کا یہ ہم پر حق ہے۔ "عمرہ بن عاص نے کہا،" بخدا! میں ایسا ضرور کروں گا۔"

اگے دن عمرو بن عاص نجاشی کے دربار میں گیا اور اسے کہا،"اسے بادشاہ! یہ لوگ عیسی کے متعلق ایک بڑی بات کہتے ہیں آپ انہیں بلاکر پوچھ لیں۔" نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ام المومنین ام سلمہ " نے فرما یا کہ اس سے بڑی مصیبت ہم پر اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی تھی۔ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر نجاشی عیسی کے متعلق سوال کرے تو اس کو کیا جواب دینا چاہے؛ چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ ہم وہی کچھ کہیں گے جوالنّد نے فرمایا ہے اور جس کا حکم ہمیں رسول النّد صلی النّد علیہ وسلم نے دیا ہے۔

مسلمان نجائی کے دربار میں حاضرہوئے اس کے پاس اس کے سروار تھے نجائی نے پوچھا۔"
عیسیٰ بن مریم کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے ؟" حضرت جعفر نے فرمایا، "ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللّٰہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں وہ اس کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہیں جے اللّٰہ نے کنواری مریم پر القاء کیا تھا۔" نجائی نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف بڑھایا اور اپنی دو الگیوں کے ساتھ ایک تنکا اٹھایا اور کہا،" عیسی اس بیان سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے۔"اس پو وہ سردار جواس کے گرو بیٹھے ہوئے تھے پھنکار نے لگہ نجائی نے کہا،" خواہ تم کتنا ہی پھنکارو، بخدا! بات بی ہے۔" نجائی نے مسلمانوں کو کہا،" جاؤ اور میری زمین میں امن سے رہو۔ جو تمہیں براکھے گا سزا پائے گا۔"او راس کلمہ کو نجائی نے دو بارہ سہ بارہ دہرایا اور کہا،" میں یہ بات پسند نہیں کروں گاکہ مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے اور اس کلمہ کو نجائی نے دو بارہ سہ بارہ دہرایا اور کہا،" میں یہ بات پسند نہیں کروں گاکہ مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے اور اس کے عوض میں تم میں سے ایک آدمی کو ستاؤں۔ بخدا؛ اللّٰہ تعالیٰ نے جب میرا ملک مجھے واپس کیا تو اس نے

تجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں ان کے معاملہ میں رشوت لوں۔اور اللّٰہ تعالی نے میرے معاملہ میں لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلوں۔ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلوں۔ نجاشی نے در باریوں سے کہا!"تم لوگ ان دو نوں کے تحالف انہیں واپس کر دو، ہمیں ان کی صرورت نہیں ہے۔"اور دو نوں سفیروں کو کہا کہ میرے ملک سے چلے جاؤ۔

ام المومنين ام سلمه " نے فرمایا بي وہ دونوں سفير ناكام و نارا ض واپس چلے گئے اور جو تحالف وہ لے کر آئے تھے انہیں واپس کر دیئے گئے اور اس اچھے ملک میں ہمیں بہترین پڑوس میسر آگیا۔ کچھ عرصہ نہ گزرا کہ حبشہ کے ایک آدی نے نجاشی کے خلاف علم بغاوت بلند کردیا اور بادشاہت کے بارے میں جھگڑا پیدا کردیا۔ ہمارے لیے بیہ سانحہ محت کر بناک تھا کیوں کہ ہم یہ محسوس کررہے تھے کہ اگر اس شخف نے نجاشی کو مغلوب کرلیا تو ایسی حکومت بر سر اقبدّار آجائے گی جو ہمارے حقوق کی حفاظت اس طرح نہیں کرے گی جس طرح نجاشی کرتا ہے۔ ہم نے اللہ تعالی سے دعائیں مانگنی شروع کیں کہ اللہ تعالی نجاشی کی تائید فرمائے۔ نجاشی اس کے مقابلے میں نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ " نے ایک دوسرے کو کہا کہ ہم میں سے کون شخص باہر جاکر واقعات وحالات کا مشاہدہ کرے اور ہمیں حقیقت حال سے آگاہ کرے گا۔ حضرت زبیرؓ نے فرمایا " میں یہ فریصنہ سرانجام دوں گا۔ "حضرت زبیرؓ اس وقت سب ہے کم عمر تھے۔ چنانچہ صحابہ نے حضرت زبیر اس کے لیے ایک مشک میں ہوا بھردی۔ حضرت زبیر الے اپنے سینے کے نیچ رکھ لیااور دریائے نیل کو عبور کرکے دوسرے کنارے پر پینچ گئے جہاں مڈبھیڑتھی۔انہوں نے یہ معرکہ ا پنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالی نے اس حملہ آور بادشاہ کو شکست دی اور وہ قتل ہوگیا اور نجاشی غالب آگیا۔ حضرت زبیرٌ ہمارے پاس والیس آگئے انہوں نے اپنی چادر سے ہمیں اشارہ کیا اور بشارت دی کہ نجاشی کو الله تعالی نے غالب کر دیا ہے۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے . بخدا ؛ ہمیں اتنی خوشی کہجی نصیب نہ ہوئی تھی جتنی خوشی نجاشی کی فتح سے حاصل ہوئی۔ پھر ہم نجاشی کے ہاں قیام پذیر رہے یہاں تک کہ ہم میں سے جس نے چاہا وہ مکہ کی طرف واپس آگیا اور جس نے چاہا وہ وہیں ٹھہرارہا۔

(۳۸۳) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی بیہ روابیت نقل کی کہ زہری نے کہا بیس نے بیہ حدیث عروہ بن زبیرے ام المومنین ام سلمہ سکی روابیت سے بیان کی۔ عروہ نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ نجاشی کے اس قول کا مفہوم کیا ہے ب جب الله تعالیٰ نے میری حکومت محجے واپس ولوائی تو مجھے سے رشوت نہ لی کہ میں اللہ کے معاملہ میں رشوت وصول کروں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے معاملہ میں لوگوں کی خواہش کی پیروی اختیار کی کہ میں اس کے معاملہ میں لوگوں کی اطاعت کروں۔"

زہری نے کہا،" میں نہیں جانتا۔ الو بکر بن عبدالر حمان بن حارث نے بروایت ام سلمہ مجھ ہے یہ بات بیان نہیں گی۔ "عوہ نے کہا،" حضرت عائشہ نے مجھے بتایا کہ نجاشی کا باپ اپنی قوم کا بادشاہ تھا اور اس کاایک بھائی تھا جس کے بارہ صلبی بیٹے تھے۔ لیکن نجاشی کے باپ کے ہاں کوئی لڑکا نجاشی کے علاوہ نہ تھا۔ حشہ والوں نے آپس میں سوچ کریہ رائے قائم کی کہ اگر ہم نجاشی کے باپ کو قتل کر دیں اور اس کے بھائی کو بادشاہ بنا دیں تویہ بہتر ہوگا کیونکہ اس کے بارہ بیٹے ہیں جو کیے بعد دیگرے حکومت کے وارث قرار پائیں گے اور ان کی حکومت مدت دراز تک حشہ میں قائم رہے گی۔ اور کوئی اختلاف رونما نہیں ہوگا۔

چنانچہ انہوں نے نجاشی کے باپ پر یلغار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیااور اس کے بھائی کو باد شاہ بنادیا۔ نجاشی نے اپینے جیا کے ہاں سکونت اختیار کرلی اور اپنے حسن اخلاق ہے اسے اپناگرویدہ بنالیا یماں تک کہ اس کا چیا اس کے مشورہ کے بغیر کوئی کاروائی نہیں کرتا تھا۔ نجاشی بڑا فہیم اور عقل مند تھا۔ جب اہل حیشہ نے جیا کے ہاں نجاشی کی قدرو منزلت ویکھی تو انہوں نے کہا بیٹاس لڑکے نے اپنے چیا کورام کرلیاہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ اس کا چیا اسے ہم پر حاکم نہ بنادے۔اسے معلوم ہے کہ ہم نے اس کے باپ کو قتل کر کے باد شاہت اس کے جیا کے سپرد کی ہے اور ہمیں خطرہ ہے کہ اگر اسے ہم پر حکمراں بنادیا گیا تو وہ ہمیں قتل کردے گا۔وہ نجاشی کے چیا کے پاس گئے اور اسے کہا؛ یا تو اس لڑکے کو قتل کردویا اے ہمارے ملک سے نکال دو۔ "اس نے کہا،" تمہاری حالت قابل افسوس ہے۔ کل تم نے اس کے باپ کو قتل کرڈالااور آج مجھے کہتے ہوں کہ میں اس کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کروں؟ ہتر ہے کہ اے ملک بدر کروو۔"لوگاے لے کر بازار گئے اور اے ایک تاجر کے پاس پیج دیا۔ اس نےا سے چھے سویاسات سو درہم کے عوض خرید کر ایک کشتی میں سوار کرلیا۔ شام کے وقت خریف کے بادلوں میں سے بادل کے ایک مکڑے میں پہان پیدا ہوا نجاشی کا چیا بارش کی اصد میں باہر نکلا، لکا یک اس بر بجلی گری اور وہ لقمہ اجل بن گیا۔ لوگوں نے اس کے لڑکوں کی تلاش کی تو معلوم ہوا کہ وہ سب کے سب احمق ہیں اور کوئی بھی کارو بار سلطنت چلانے کا اہل نہیں ہے۔ ان حالات میں سرزین حبشہ میں فنیہ وفساد کا طوفان اٹھ کھڑا

ہوا۔ چنانچہ بعض لوگوں نے کہا،" بخدا؛ تمهارا بادشاہ جس کے بغیر تمهاری حکومت صحیح طرح نہیں چل سکتی وہی ہے جے کل تم نے پیچ ڈالا ہے اور اگر تم حبشہ کی حکومت کو صحیح بنیادوں پر چلانا چاہتے ہو تو اس کو واپس لے لو قبل اس کے کہ وہ کہیں چلا جائے۔ "وہ لوگ نجاشی کی تلاش میں نکلے اور اسے ڈھونڈ نکالا۔ اسے واپس لاکراس کی تاج بوشی کی اور اسے تحت سلطنت پر بٹھاکر اسے بادشاہ بنادیا۔ تاجر نے کہا، "تم نے میرا غلام مجھ ے واپس لے لیا ہے اس لیے میری قیمت مجھے واپس کر دور "انہوں نے قیمت واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ تاجرنے کہا؛ "پھر میں اس سے بات کروں گا۔" لوگوں نے کہا،" جو چاہوکرو۔" چنانچہ وہ نجاشی کے پاس گیا اوراہے کہا."اے باد شاہ بیس نے ایک غلام خریدا ؟ جن لوگوں نے میرے پاس وہ غلام بیجیا تھا انہوں نے غلام کی قیمت مجھ سے وصول کرلی تھی۔ انہوں نے پھر مجھ پر وست درازی کرکے میرا غلام مجھ سے واپس لے لیا اور میری قیمت محصے واپس نہ کی۔ " یہ پہلاواقعہ ہے جس کا فیصلہ نجاشی نے پوری ہوشمندی اور عدل وانصاف کے تقاصوں کے مطابق کیا اور اس آزمائش میں وہ پورا اترابہ چنانچہ نجاشی نے حکم دیا، "اس تاجر کی رقم اے واپس کر دی جائے ورنہ اس تاجر کا غلام اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے گااور تاجر اے جہاں چاہے لے جائے گا۔ " لوگوں نے کہا: "ہم اس کی رقم اے واپس کر دیتے ہیں۔ " چنانچہ انہوں نے رقم اے والپس كردى اسى ليے نجاشى نے كهاتھا؛ جب الله تعالى نے ميرى حكومت مجھے والپس دلوائى تو مجھ سے رشوت نہ لی کہ میں اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں رشوت وصول کروں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے معاملہ میں لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی کہ میں اس کے معاملہ میں لوگوں کی اطاعت کروں۔"

(۲۸۳) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق سے اور اس نے بیزید ابن رومان کے حوالہ سے عروہ بن زبیر کی روایت نقل کی ۔ عروہ نے کہا؛ "نجاشی نے ساری گفتگو حضرت عثمان" بن عفان سے کی تھی۔"(۱)

(۲۸۵) احمد نے لونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی بیہ روابیت نقل کی کہ واقعہ اس طرح نہیں ہوا بلکہ نجاشی نے ساری گفتگو حضرت جعفر من ابی طالب سے کی تھی۔

<sup>(</sup>۱) نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی نمائندگی حضرت جعفر سکی بجائے حضرت عثمان سے کی تھی اور نجاشی حضرت عثمان میں مذکورہے۔ عثمان میں سے ہم کلام ہوا تھا نہ کہ حضرت جعفر سے ۔ جیسا کہ سابقہ اور آئندہ روابیت میں مذکورہے۔

#### (۲۸۷) سده رقبه بنت النبی صبشه میس

احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی یہ روا بیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھ ہے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ حبشہ کے کچھ نوجوا نوں نے سیدہ رقبہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو اپنے شوہر حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ سیدہ پیکر حسن و جمال تھیں۔ غنڈہ عناصر آپ کی طرف انگشت نمائی کرتے، انہیں گھورتے، اور جب انہیں ویکھتے تو ناچنا کو دنا شروع کر دیتے یہاں تک کہ سیدہ کو ان کی ان کمینہ حرکات ہے تکلیف پینچتی لیکن مسلمان اپنی غریب الوطنی اور ٹھ کانہ مل جانے کہ سیدہ کو ان کی ان کمینہ حرکات ہے تکلیف پینچتی لیکن مسلمان اپنی غریب الوطنی اور ٹھ کانہ مل جانے کی وجہ سے ان میں سے کسی کے ساتھ الجھاؤ پیدا کرتے ہوئے ڈرتے سہ جب نجاشی وشمن کے مقابلہ کے لیے نکلا تو یہ غنڈ سے بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ اللہ تعالی نے ان سب کو ہلاک کرڈالا اور ان اس سے ایک بھی زندہ نہ کے ساتھ ہو لیے۔ اللہ تعالی نے ان سب کو ہلاک کرڈالا اور ان اس سے ایک بھی

#### (۲۸۷) حبشه کے نصاری کا و فد

احمد نے پونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، ہجرت حبشہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر حبشہ میں پھیلی تو وہاں کے نصاری کا و فد جو تقریبا بیس آومیوں پر مشتمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت مکد میں تھے۔ یہ و فد آپ کو مسجد حرام میں ملااور آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ ان لوگوں نے آپ سے باتیں کیں اور کچھ سوالات کے تریش کے لوگ اس وقت کعبہ کے اردگر و اپنی مجلسوں میں تھے۔ جب و فد کے لوگ سوالات سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان و فد کو اللہ کی طرف و عوت وی اور ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی۔ جب انہوں نے قرآن سا توان کی آئھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔ انہوں نے آپ کی د عوت قبول کیا اور آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کی ان صفات کو پچپان لیا جو آپ کے متعلق ان کی کتاب میں موجود تھیں۔ جب وہ آنحضرت کے پاس سے اٹھے تو ابو جبل قریش کے کچھ لوگوں کی معیت کی کتاب میں موجود تھیں۔ جب وہ آنحضرت کے پاس سے اٹھے تو ابو جبل قریش کے کچھ لوگوں کی معیت میں ان سے ملاقریش نے نصاری کے و فد کو کہا، "اللہ تمیس نا امید کرے۔ تمارے اہل دین نے تمیس اس کے پاس بیسھے ہی تھے میں ان سے ملاقریش نے نصاری کے والات کی تحقیق کرکے آؤاور انہیں خبردو لیکن تم اس کے پاس بیسٹھے ہی تھے کہ تمان دین چھوڑد یا اور جو کچھ اس نے کہا تم نے اس کی تصدیق کردی۔ تم سے زیادہ احمق و فد تو جم

نے کھی نہیں دیکھا۔"ارکان و فد نے جواب دیا "سلام ہے تم کو ،ہم نادانی میں تمہارا مقابلہ نہیں کرسکتے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ہم اپنے آپ کو بھلائی سے محروم نہیں رکھ سکتے "کماجا تا ہے کہ یہ و فد اہل نجران کے نصاری کا تھااللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ساو فد تھا۔ اور یہ بھی کما جاتا ہے کہ ان کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں۔ والٹد اعلم

الذين اتينهم الكتاب من قبله هم به يومنون ٥-----الى قوله: لانبتغى الجهلين ٥ الذين اتينهم الكتاب من قبله هم به يومنون ٥-----الى قوله: لانبتغى الجهلين ٥

جن لوگوں کواس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس (قرآن) پر ایمان لائے ہیں اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کھتے ہیں کہ "ہم اس پر ایمان لائے ،یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف ہے ،ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ "یہ وہ لوگ ہیں جنیں ان کا اجر دوبار دیا جائے گااس ثابت قدی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی ۔وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو کھر رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہ کر اس سے کنارے کش ہوگئے کہ "ہمارے اعمال ممارے لیے اور تممارے اعمال تمہارے لیے ،تم کو سلام ہے ،ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ "

(۲۸۸) یونس نے اسباط بن نصر ہمدانی کی وساطت سے اسماعیل بن عبدالر جمان کی روابیت نقل کی۔ اسماعیل نے کہا! نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارہ آدمیوں کا ایک و فد بھیجا تاکہ وہ آنحضرت سے کچھ باتیں پوجھے اور تحقیق حال کے بعد اسے ٹھیک ٹھیک خبرد سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان و فد کے سامنے قرآن کی تلاوت کی تو وہ رونے لگے۔ یہ و فد سات راہبوں اور پانچ پادریوں یا پانچ رہبان اور سات پادریوں پر مشتمل تھا۔ اللہ تعالی نے ان کے متعلق یہ آبیت نازل فرمائی .

واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهدين (المائدة -٨٣)

جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوجاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ "پرور دگارہ ہم ایمان لائے،ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔"

(۲۸۹) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کما کہ میس

نے مندرجہ ذیل آیات کے متعلق زہری سے لوچھا!

(الف) واذا سبعوا ماانزل الی الرسول --- الی قوله مع الشهدین (الهائده - ۸۳) جب وه اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوجاتی ہیں، وہ بول اٹھتے ہیں کہ پرور دگار! ہم ایمان لائے ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھلے۔

(ب) واذا خاطبهم الجهلون قالواسلاما ٥ (الفرقان ٦٣) اورجابل ان كمن آئي توكه دية كه تم كوسلام.

زہری نے جواب دیا کہ میں اپنے علماء سے یہ سنتا آیا ہوں کہ یہ آیستی نجاشی اور اس کے رفقاء کے متعلق نازل ہوئیں۔

#### (۲۹۰) نجاشی کی نماز جنازه

احمد نے یونس کے حوالہ ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ ہے زہری نے سعید بن مسیب کی وساطت ہے ابوہریرہ کی بیر روابیت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں باہر نماز پڑھنے کی جگہ لے ہم نے آپ کی اقتدا میں صف بندی کرلی آنحضرت نے جنازہ کی نماز پڑھی اور چار تکبیریں کہیں۔ جب فارغ ہوکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے گئے تو ہم نے پوچھا، "یا رسول اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم خانے فرمایا، "تممارے بھائی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "تممارے بھائی نجاشی کی ،جو آج فوت ہوا ہے۔ "

(۲۹۲) احمد نے بونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھ سے یزید بن رومان نے عروہ بن زبیر کے حوالہ سے حضرت عائشہ " زوجۃ النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی یہ روابیت بیان کی کہ نجاشی کی قبر پر نور نظر آیاکر تاتھا۔

(۲۹۳) یونس نے ابن اتحاق سے پہروایت نقل کی کہ نجاشی کا نام "مصحبه " تھا یہ لفظ

عربی زبان میں لفظ" عطبیہ " کاہم معنی ہے۔" نجاشی " شاہ حبشہ کا لقب ہے جس طرح "کسری" شاہ ایران اور "ہرقل (یعنی قیصر)" شاہ روم کے القاب ہیں۔

#### (۲۹۳) این عمر کی آرزو

احمد نے یونس سے اور اس نے یونس ایلی کی وساطت سے زہری کی روایت نقل کی۔ زہری نے کہا؛ حضرت ابن عمر کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس سے کہا؛ "تمہاری کیا خواہش ہے؟" اس نے کہا؛ "میری کوئی خواہش نہیں۔"حضرت ابن عمر نے فرمایا؛"لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ میرے پاس احد یہاڑ جننا سونا ہو، میں اس کا وزن کروں اور اس کی زکوۃ اواکروں۔"

(۲۹۵) یونس نے ہشام بن عروہ سے اور اس نے اپنے باپ کی وساطت سے حضرت عائشہ سم کی روایت بیان کی۔ام المومنین سم نے فرمایا، " جب تم میس سے کوئی شخض خواہش کرے تو اسے چاہئے کہ بہت زیادہ مانگے کیوں کہ وہ اپنے رب عزو جل سے مانگتا ہے۔ "

#### (۲۹۷) نجاشی کے بیٹے کا اسلام لانا

احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا بھجے میرے والد اسحاق بن بیار نے بتایا کہ بیس نے ابو نیزر بن نجاشی کو و مکھا ہے۔ اس جیسا عظیم، قد آور اور خوب صورت جوان میں نے عرب و مجم میں نہیں و مکھا۔ حضرت علی میں بن طالب نے اسے مکہ کے ایک تاجر کے پاس پایا اور اسے خرید کر آزاد کر دیا۔ نجاشی نے جو حسن سلوک حضرت جعفر اور ان کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت علی میں نے بیاس کے بدلے کے طویر کیا۔ ابن اسحاق نے کہا میں نے اپنے باپ سے لوچھا، میں ابو نیزر سیاہ رنگ کا تھا جس طرح کہ حبشہ کے دوسرے لوگوں کی رنگت سیاہ ہوتی ہے ؟ میرے باپ نے جواب دیا۔ "اگر تماسے و یکھے تو کہے کہ یہ تو عرب کا باشندہ ہے۔ "

(۲۹۷) احمد نے یونس کے حوالہ سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھے عبداللہ بن حسن نے بتایا کہ اس کی والدہ فاطمہ بنت حسین نے یہ روابیت بیان کی کہ ابو نیزر بن نجاشی کو حضرت علی سے نے آزاد کرایا تھا۔ اس کے پاس حبشہ سے کچھ لوگ آئے جوایک ممینہ تک اس کے ہاں اقامت

پذیر رہے۔ حضرت علی "ان کی میزبانی کرتے رہے اور انہیں کھانا کھلاتے رہے۔ حبشہ کے لوگوں نے نجاشی کے بیٹے کو کہا، "حبشہ کی حکومت میں بگاڑ وفساد رونما ہو چکا ہے، تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنالیں گے، تم جانتے ہو کہ تم بادشاہ کے بیٹے ہو۔ "نجاشی کے بیٹے نے جواب دیا، "اب اللہ تعالی نے محجے اسلام سے مشرف فرمایا ہے میں والی نہیں جاؤں گا۔"جب وہ اس سے مالوس ہوگئے تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ والی چلے گئے۔

#### (۲۹۸) ہجرت حبشہ کے متعلق اشعار

جب مسلمانوں کوسرزمین حبشہ میں امن وامان کی فضا میسر آگئی اور انہیں نجاشی کا اچھا پڑوس ملی گیا تو وہ اس حال میں اللّٰہ کی عبادت کرتے تھے کہ انہیں اپنے دین کے بارے میں کسی کا خوف وامن گیر نہ تھا۔ جب وہ نجاشی کے پاس گئے تو اس نے ان کے لیے اچھا ٹھکانا مہیا کر دیا۔ اس ضمن میں عبداللّٰہ بن حادث بن قیس بن عدی بن سم نے مندرج ذیل اشعار کھے!

يا راكبا ابلغا عنى مغلغلة

من كان يرجو ا بلاغ الله والدين

اے دوسوارو!میرایہ پیغام ان لوگوں کو پینچادو جواللہ تعالی اوراس کے دین کی تبلیغ کے خواہش مند ہیں۔

كل امرى من عباد الله مضطهد

ببطن مكة مقهور ومفتون

الله کے بندوں میں سے ہرا میک کو میرا پیغام پینچا دو جو مکہ کی نشیبی سرز مین میں مظلوم، مقهور اور

ابتلاء کاشکار ہے۔

انا وجداناً بلاد الله واسعة تنجى من الذل والمخزاة الهون كه جم نے الله كى زمين كو وسيج پايا ہے جمال ذلت،رسوائى اور اہانت سے نجات حاصل ہوتى ہے۔

لا تقيموا على ذل الحياة ولا

خزى الممات وعيب غير مامون

اس لیے تم لوگ زندگی کی ذلت،موت کی رسوائی اور بدامنی کے فساد میں اپنے آپ کو مقیدینہ

كرلور

انا تبعنا رسول الله فاطرحوا

قول النبى وغالوا في الموازين

بیشک ہم نے تو رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا اتباع کیا۔ لیکن انہوں نے ( یعنی کفار نے ) نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے فرمان کو پس پشت ڈال دیا اور حقوق کو پامال کیا۔

فاجعل عذابك في القوم الذين بغوا

وعائذ بك ان يعلوا فيطغوني

(اےاللّٰہ!) ان لوگوں پر اپناعذاب نازل فرہا جو تیرے باغی ہیں۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ وہ غالب آجائیں اور مجھے بھی سرکشی پر اکسائیں۔

قریش نے مسلمانوں کو بستیوں سے نکال دیا تو عبداللہ نے ان کے اس ظالمانہ اقدام پر عتاب کرتے ہوئے یہ اشعار کھے ب

ابت كبدى لا اكذبنك قتالهم

على وياباه على انا ملى

میں تم سے ہرگز دروغ بیانی نہیں کروں گا کہ میرا جگر اور میری انگلیاں بھی ان کے ساتھ جنگ آزمائی سے انکار کرتی ہیں۔

ركيف قتالى معشر ايادبونهم

على الحق الا يا شبوه بباطل

میری جنگ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوسکتی جو انہیں حق کی تلقین کرتے ہیں اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ کرنے سے روکتے ہیں۔

نفتهم عباد الله من حرارضهم

فاضحوا على امركثير البلابل

الله کے بندوں نے انہیں اپنی عمدہ سرزمین سے دور ہانک دیا ہے اور اس وجہ سے وہ شدید رنج

وغماور تفكرات ميس گرفتار ہيں۔

فان تك كانت في عدى امانة

عدى بن سعد من تقى وتواصل

اگر عدی بعنی بنی عدی بن سعد میس خوف خدااور باہمی میل ملاپ کی وجہ سے امانت و دیانت ہوتی۔

فقد كنت احسب ان ذلك فيكم

بحمد الذى لا يطبا بالجعائل

تو میں یہ گمان کرتا کہ یہ صفت تم میں بھی ہوگی اور میں اس ذات کا شکریہ اوا کرتا جے اجر توں کے لیے پکارا نہیں جاتا بلکہ وہ سب کی صرور تیں خود . کونو لوری کرتا ہے۔

فبدالت شبلا شبل كل كتيبة

بذى فخرها ماوى الضعاف والارامل

ہرگروہ کے جوانمردوں کی بجائے محجے الیے جوانمرد دئے گئے ہیں جو کمزوروں اور بیواؤں کا ملجا وماوی ہیں۔ جب ابو طالب کو کفار کی اس رائے اور ان تحائف کا علم ہوا تو انہوں نے نجاشی کو مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک روار کھنے اور ان کی حمایت و حفاظت پر آمادہ کرنے کے لیے یہ اشعار کئے ب

الاليت شعرى كيف في الناي جعفر

وزيده واعداء العداو الاقارب

کاش! مجھے علم ہوتا کہ جعفر اور اس کے ساتھی وطن سے دور کس حال میں ہیں اور دشمن کے دشمن قرابتدار ہوتے ہیں۔

وهل نال افعال النجاشي جعفرا

واصحابه ام عاق ذلك شاغب

کیا نجاشی نے جعفراور اس کے رفقاء کے ساتھ حسن سلوک روا رکھا یا کسی گنسنہ پر داز نے اس میس رکاوٹ ڈال دی۔

> تعلم ابيت اللعن انك ماجد كريم فلا يشقى لديك الهجانب

یادرہے کہ اے بادشاہ! تو نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے تو ملامت کا مستحق ہو۔ بیشک تو عظمت و شرافت کا حامل ہے اور تیرا قرب حاصل کرنے والا حرماں نصیب نہیں ہوتا۔

تعلم بأن الله زادك بسطة

واسباب الحير كلها بك لازب

یاد رہےکہ اللہ تعالی نے تمیس بڑی فراخی عطاکی ہے اور بھلائی کے جملہ اسباب وذرائع تمیس

حاصل ہیں۔

فانك فيض ذوسجال غزيرة

ينال الاعادى نفعها والاقارب

تم ایک ایسا دریا ہو جو کناروں تک بھرا ہوا ہے اور جس سے دشمن اور دوست دونوں نفع حاصل

کرتے ہیں۔

جناب ابو طالب نے اس ضمن میں یہ اشعار تھی کھے!

تعلم خيار الناس ان محمدا

وزير لهوسي والمسيخ بن مريم

اے پسندیدہ انسان! جان لے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسی اور حضرت عیسی بن

مریم کے مصاحب ہیں۔

انا نهدى مثل الذى اتيابه

وكل بامر الله يهدى ويعصم

ہم اسی ہدایت پر ہیں جو وہ دونوں حضرات لائے تھے اور ہر نبی ورسول اللہ کے حکم سے راہ راست کی ہدایت دیتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے۔

وانكم تتلونه في كتابكم

بصدق حديث لاحديث الترجم

تم حضرت محر کا ذکر اپنی کتاب میں بڑھتے ہوجو کی حدیث ہے اور اٹکل پکوں اور ظنی بات

سیں ہے۔

وانك ماياتيك منا عصابة لفضلك الا ارجعوا بالتكرم

ہمارا ایک گروہ تمہارے پاس آرہا ہے ہمیں تمہارے جو دوکرم سے امید ہے کہ وہ والیں نہیں لوٹائے جائیں گےاوران کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا جائے گا۔

(۲۹۹) یونس نے ذکریا بن ابی زائدہ سے اور اس نے عامر شعبی کے حوالہ سے حضرت اسماء بنت عمیس کی بید روایت بیان کی کہ حضرت اسماء "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئیں اور عرض کی " یارسول "اللہ اللہ ماجرین میں سے کچھ لوگ ہم پریہ فخر جتاتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ہم مماجرین اولین میں سے ہیں۔ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "یہ بات نہیں ہے بلکہ تم مماجرین اولین میں سے ہیں۔ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "یہ بات نہیں ہے بلکہ تم مادی دو ہجرتیں ہیں۔ تم نے سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کی جبکہ ہم مکہ میں مظالم کا شکار تھے اور بعد ازاں تم لوگوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ "یہ لوگ اس وقت حبشہ سے مدینہ تشریف لائے جب آنحضرت میں خیبرسے والیں آرہے تھے۔

(۳۰۰) احمد نے یونس کے حوالہ سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھ سے صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمان بن عوف نے اپنے باپ کی بیہ روابیت بیان کی کہ میس حضرت عثمان "بن عفان کے ساتھ مکہ کے کسی راسۃ میس جارہا تھا کہ حضرت عبدالرحمان "بن عوف نے ہمیں و مکھا اور فرمایا!" کوئی شخص بھی دونوں ہجرتوں یعنی ہجرت حبشہ اور ہجرت مدیمہ کی فضیلت کے باب میں اس شیخ (حضرت عثمان ")کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

## مهاجرین حبشہ کے اسمائے گرامی دوسرا مرحلہ

(۳۰۲) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی ۔ ابن اسحاق نے کہا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سیس سے یہ ان لوگوں کے اسمائے گرای ہیں جنہوں نے سرزمین حبشہ کی طرف بجرت کی اور جو ان میں سے غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور جو بدر میں شامل نہ ہوسکے بلکہ اس کے بعد حبشہ سے واپس آئے۔ اور جو لوگ اس کے بعد بھی حبشہ میں رہے یماں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف عمرو بن امیہ ضمری کو بھیجا اور وہ انہیں ایک کشتی میں سوار کرکے لے آیا اور یہ آخری گروہ کے میں (صلح حدیبیہ کے سال) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ بہنیا۔

مهاجرین حبشہ میں سے درج ذیل حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدیمذ میں پینچ اور جنگ بدر میں شریک ہوئے ؛

بنی امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف میں ہے :

- (۱) عثمان من عفان اور ان کے ہمراہ ان کی زوجہ
- (۲) رقبی شبنت رسول الله صلی الله علیه وسلم۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان کا حصہ مال علیمت میں مقرر فرما یا حالانکہ بیہ بدر میں شریک نه ہوسکے کیوں کہ ان کی زوجہ سیدہ رقبیہ ان د نوں بیمار تصمیں اور بیان کی تیمار داری کے لیے رک گئے تھے۔ (انہوں نے حبشہ کی طرف دو مرتبہ ہجرت کی) تصمیں اور بیان کی تیمار داری کے لیے رک گئے تھے۔ (انہوں نے حبشہ کی طرف دو مرتبہ ہجرت کی) (۳) ابو حذیفہ شمن عبد مناف اور ان کے ہمراہ ان کی زوجہ

(م) سہلہ بنت مسیل بن عمرو (برادر بنی عامر بن لوی)ان کے ہاں سرزمین حبشہ میں محمد بن ابی حذیفہ پیدا ہوئے۔ ابو حذیفہ " جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔

بنی اسد بن عبد العزی میں سے: (۵) زبر میں عوام

بنی عبدالدار بن قصی میں ہے: (۲) مصعب من عمیر

بنی زهره میں سے: (۷) عبدالر حمان من عوف

بنی مخزوم میں سے: (۸) ابوسلمہ اس عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن

عمر بن مخزوم اور ان کے ہمراہ ان کی زوجہ

(٩) ام سلمه الم بنت ابي اميه

بنی جم بن عمرو بن مصیص میں ہے: (۱۰) عثمان من مظعون

بنی عدی بن کعب میں ہے: (۱۱) عامر" بن ربیعہ (حلیف آل خطاب) ان کے ہمراہ ان کی زوجہ (۱۲) کیلی" بنت ابی حثمہ

بنی عامر بن لوی میں سے:

(۱۳) ابو سبرہ من ابی رھم بن عبدالعزی۔کهاجاتا ہے کہ یہ ابو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد و بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک تصداوریہ بھی کهاجاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔

بنی حارث بن فہر میں ہے:

(۱۳) سميل بن بيضاء اوروه سميل بن ربيعه بن ملال بن اهيب ہيں۔

ا بن اسحاق نے کہا بمجھے یہ خبر پہنچ ہے کہ یہ دس مرد وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سرز مین حبشہ کی طرف ہجرت کی (ان میں سے چار کے ہمراہ ان کی ازواج بھی تھیں)ان کے بعد ہجرت کرنے والے

یہ ہیں:

بنی ہاشم میں ہے: (۱۵) جعفر سم بن ابی طالب طالب علامے بنی نو فل بن عبد مناف بن قصی میں ہے:

(۱۷) عتبہ '' بن غزوان بن جابر بن وہب(یہ بنی قلیس بن عیلان میس سے تھے۔)

بنی عبدالدار میں ہے:

(۱۷) سویبط من خزیمہ (۱۸) ان کی مال حرملہ منت اسود بن خزیمہ بن اقیش بن عامر بن بناخت بن عامر بن بناخت بن عامر بن بناخت بن سبیع بن خشعمہ (یہ بنی خزاعہ میں سے تھیں)

(۱۹) جم " بن قبیں اور ان کے دوبیٹے (۲۰) عمرو " بن جم اور (۲۱) خزیمہ " بن جم

(۲۲) ابو الروم بن عمير بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار (حضرت مصعب الله کے بھائی)

(۲۳) فراس من نضر بن حارث بن كلده بن علقمه بن عبد مناف بن عبد الدار ـ

بنی عبد بن قصی میں سے:

(۲۳) طلیب مرو بن و بب بن ابی کبیر بن عبد بن قصید

بنی زہرہ بن کرب میں ہے:

(۷) عبدالرحمن بن عوف (انہوں نے حبشہ کی طرف دو دفعہ ہجرت کی ان کا نام مکرر لکھا گیا)

(۲۵) عامره بن الي و قاص

(۲۷) ابوو قاص طمالک بن اسب بن عبد مناف بن زہرہ

(۲۷) مطلب المبن زہرہ بن عبد عوف بن عبد حازث بن زہرہ اور ان کی زوجہ۔

(۲۸) رملہ اللہ بنت ابی عوف بن صیره سرزمین حبشہ میں ان کے ہاں عبداللہ بن مطلب پیدا

ہوتے۔

حلفائے بنی زہرہ میں سے:

(۲۹) عبدالنُّر من مسعود اور ان کے بھائی

(٣٠) عتبه الله بن مسعود

بنی ہراء میں سے:

(۳۱) مقداد " بن عمرو (انہیں مقداد " بن اسود بن عبد لیغوث بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ بھی کہاجاتا ہے کیوں کہ اسود بن عبد لیغوث نے انہیں بیٹا بنالیا تھا)

بنی مخزوم نیس سے:

(۳۲) شماس البن شرید بن سوید بن بری بن عمر بن مخزوم (شماس کا نام عثمان تھا)

(۳۳) مبارین سفیان بن عبدالاسدین ملالی اور ان کا بھائی۔

حلفائے بنی مخزوم میں سے:

بنی عامر بن لوی میں سے:

(۳۷) عبدالند من سیل بن عمرو اور ابو سبرہ بن ابی رهم (ان کا ذکر نمبر شمار ۱۳ پر گزر چکا ہے) ان کے ہمراہ ان کی زوجہ۔

(٣٨) ام كلثوم البنت سهيل بن عمرور

(٣٩) عبدالنَّدُ بن مخرمه بن عبدالعزى بن ابي قيس بن عبدود.

(۴۰) سليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبدوداوران كا بهائي ـ

(۳۱) سکران من عمرواوران کی زوجه (۳۲)سوده منت زمعه ـ

(۳۳) مالک میں ربیعہ بن قبیں عبد شمس بن لوی اور ان کے ہمراہ ان کی زوجہ

(۱۳۳) عمرة بنت سعدي

حلفائے بنی عامر میں سے:

(۵۵) سعد " بن خوله (په يمني تھے)

بنی جم بن عمر بن مصیص میں سے:

عثمان من مطعون (ان کا ذکر نمبرشمار ۱۰ برگزر چکاہے) اوران کا بیٹا۔

(۳۷) سائب "بن عثمان اور حضرت عثمان " کے بھائی (۲۳) قدامہ "بن مظعون (۳۸) حاطب "بن حارث بن مغیرہ بن جبیب بن حذافہ اور ان کے ہمراہ ان کی زوجہ (۳۹) فاظمہ "بنت محجل بن عبداللہ اور ان کے دوبیٹے (۵۰) محمر "بنت محجل بن عبداللہ اور ان کی زوجہ (۵۲) فکیمہ " بن حاطب اور حارث کے ہمراہ ان کی زوجہ (۵۲) فکیمہ "بنت بسار (۵۳) سفیان "بن معمر بن جبیبہ اور ان کے ہمراہ ان کے دوبیٹے (۳۵) جابر "بن سفیان "اور منادہ بن سفیان "اور حنادہ بن سفیان "کے ہمراہ ان کی زوجہ (۵۲) حسنہ" (جابر "اور جنادہ "کی والدہ) اور

حسن کے دوسرے شوہرے ان کا بیٹا۔ (۵۷) شرجسیل میں حسنہ

(۵۸) عثمان ه بن ربیعه بن وهبان۔

بنی سہم بن عمرو بن مصیص میں سے:

(۵۹) خنیس " بن حذا فہ۔جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ یہ حضرت عمر " کے داماد اور حضرت حفصہ"

کے پہلے شوہرتھے۔ حضرت حفصہ "کو بعد میں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔

(٧٠) عبدالند من حارث بن قيس ١٩١) مشام من عاصي بن وائل

(۶۲) ابو قبیر سن حارث ِ

(۱۲۳) تجاجه بن حارث

(۱۲۳) معمر من حارث اور ان کے مال جائے بھائی (۲۵) سعید من عمرو (یہ بنی تیم میں سے تھے)

(۲۷) سعید مین حارث بن قبیل

(٩٤) سائب الله بن حارث بن قليس

(۷۸) عمران من رئاب بن حذیفه۔

حلفائے بنی سہم میں سے:

(۹۹) محمیر من جز (یہ بنی زبید میں سے تھے)

بنی حارث بن فہر میں ہے!

(-) ابو عبیدہؓ ( وہ عامر بن عبداللّٰہ بن الجراح ہیں۔ وہ سر زمین شام میں حضرت عمرؓ بن خطاب کی طرف سے حاکم تھے اور طاعون عمواس میں فوت ہوئے )

(۱) سیل من بیضاء (وہ سیل بن بیضاء بن سیل بن وہب) ہیں۔ بیضاء ان کی مال ہیں اور وہ سیل بن وہب) ہیں۔ بیضاء ان کی مال ہیں اور وہ سیل بن وہب بن ربیعہ ہیں۔ لیکن ان کی مال کا نام ان کے نسب پر غالب آگیا اور وہ مال کی طرف منسوب ہوگئے۔ ان کی مال کا نام وعد بنت جحدم بن امیہ بن ظرب ہے اور ان کا لقب بیضاء ہے۔ حضرت سہیل جنگ بدر میں شہید ہوئے۔

(۷۲) عیاض من زمیر بن ابی شدید بن ربیعه که جاتا ہے ہے کہ یہ ربیعه بن ملال بن مالک ہیں۔ (۷۳) حارث من عبد قبیں بن عامر بن امیہ (۷۳) عمرو من ابی سرح بن ربیعه بن ملال (اس

خاندان کے آٹھ افراد نے بجرت کی۔) (۱)

(۳۰۳) پھر مسلمان کیے بعد دیگرے ہجرت کرکے حبشہ میں اکٹھے ہوگئے اور وہاں رہنے لگے۔ ان میں سے کچھے وہ تھے جواپنے ساتھ اپنی بیولوں کو بھی لے گئے تھے،الیے حضزات یہ تھے؛

بنی ہاشم میں سے ۔۔۔ جعفر " بن ابی طالب ۔ جنگ مونہ میں شہید ہوئے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر لشکر مقرر کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی سواری "عبدالحارث" کی کو نچیں کاٹ ڈالی تھیں۔ دوران ہجرت آپ کی زوجہ اسماء " بنت عمیس بن کعب بن مالک ین قحافہ ( حشعمی) بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ سرزمین حبشہ میں ان کے ہاں عبداللہ بن جعفر پیدا ہوئے۔ احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے یحیی بن عباد بن عبداللہ بن زبیرنے اپنے باپ عباد کے حوالہ سے بنی مرہ بن رئاب کے ایک تحض (ابن ذبیان) کی ٔ روایت بیان کی۔ راوی نے کہا جب جنگ نے تباہی مجادی تو میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر ؓ نے اپنے سرخی مائل سیاہ رنگ کے گھوڑے کی کو نچیں کاٹ ویں اور بے جگری سے قبال کیا یماں تک کہ آپ قبل ہوگئے۔ بنی امیہ بن عبد شمس میں سے خالد اس سعید بن عاص نے بجرت کی۔ ان کے ہمراہ ان کی بیوی امین است خلف بن اسعد بن عامر بن بیاصه تھیں یہ بنی خزاعہ کی شاخ بنی سبیع بن خشسعمہ سے تھیں۔ ان کے ہاں سرزمین حبشہ میں "سعید بن خالد" پیدا ہوئے اور ایک لڑی "استہ بنت خالد" تولد ہوئی۔ "امیة" کا نکاح زبیر بن عوام ہے ہوا اور ان کے ہاں عمرو بن زبیراور خالد بن زبیر پیدا ہوئے۔ شام کی سرزمیں میں دمشق کے قریب مرج الصفر کے مقام پر جو جنگ مسلمانوں اور نصاریٰ کے در میان ہوئی اس میں خالد بن زبیر قتل ہوئے۔

بنی امیہ بن عبد شمس میں سے عمرو بن سعید بن عاص نے بھی ہجرت کی۔ ان کے ہمراہ ان کی روجہ فاطمہ سطین بنت صفوان بن امیہ بن شفی بن محرب بن شفی کنانی تھیں۔ اطراف دمشق میں اجنادین ایک مقام ہے جہاں مسلمانوں اور نصاری کے درمیان جنگ ہوئی تھی عمرو بن سعید بن عاصی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ ابو سعید نے عمرو کے متعلق یہ شعر کھے؛

<sup>(</sup>۱) یماں صرف پانچ انخاص کا ذکر کیا گیاہے۔ اب مشام کی روایت کے مطابق دیگر تین افرادیہ ہیں ، عمرو بن حارث بن زہیر، عمر بن عبد غنم بن زہیر اور سعید بن عبد قیس۔

لیت شعری عنك یا عمرو وسائلا اذا شب واشتد دماه تبلجا

اے عمرو؛ کاش محجے معلوم ہو تاکہ تونے کیا کیا؟ جب اس کا خون جوان ہوا تو وہ انتہائی سرخ ہوکر ہمہ رہاتھا۔

> ايترك امرالقوم فيه بلابل ويكشف غيظا كان في الصدر موحجا

کیا اس قوم کی امارت کا معاملہ لو نہی چھوڑ دیا جائے گا جو غم کی شدت اور تفکرات میں گھری ہوئی ہے اور وہ غیظ و غضب جو سینے میں بھڑک رہا ہے۔ اسے زائل کر دیا جائے گا؟

\* اور بنی امیہ کے حلیفوں بنی اسد بن خزیمہ میں سے عبداللہ بن بخش اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی برکت بنت بیسار اور معیقیب بن ابی فاطمہ نے ہجرت کی۔ یہ سب سعید بن عاص کے متعلقین تھے۔

\* اور بنی عبدالدار بن قصی میں سے جم بن قیس بن عبد شرجبیل بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار اور عمرو بن جم اور ابوالروم بن عمیر بن وہب نے ہجرت کی۔

\* اور بنی عبد بن قصی میں سے طلیب بن عمیر بن ابی کیرنے ہجرت کی۔

\* اور بنی اسد بن عبد العزی میں سے اسود بن نو فل بن خویلد نے ہجرت کی۔

\* اور بنی زہرہ بن کلاب میں سے عامر بن ابی و قاص نے (جن کا نام مالک بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ ہے) اور عتبہ بن مسعود بن حارث نے ہجرت کی۔

\* اور بنی تیم بن مرہ میں سے حارث بن خالد بن صحر بن عامر بن کعب بن ربیعہ بن تیم بن مرہ نے اور انکے ہمراہ ان کی زوجہ ربطہ بنت حارث نے ہجرت کی۔ سرزمین حبشہ میں ان کے ہاں موسی بن حارث، عائشہ بنت حارث اور زینب بنت حارث پیدا ہوئے۔ بنی تیم میں سے عمرو بن عثمان بن کعب بن سعد بن تیم نے بھی ہجرت کی۔

(۳۰۳) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کھا "، وہ مسلمان جنہوں نے سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں پہنچ (ان ، کچوں کے علاوہ جنہیں وہ اپنے ساتھ لے کئے تھے یا جو وہاں پیدا ہوئے) ان سب کی تعداد تراسی تک پہنچتی ہے بشرطیکہ عمار " بن یاسر کو

بھی ان میں شمار کیا جائے۔ لیکن عمار بن یاسرؓ کے متعلق شک ہے کہ وہ اس ہجرت میں شامل تھے یا نہیں۔

(۳۰۵) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی بیہ روابیت نقل کی کہ جب ابو خدیفہ نے اسلام قبول کیا تو ہند بنت عتبہ نے ان کی بجو میں بیہ اشعار کھے.

الاحوال الابلق المقلوب كليته

ابو حذيفة شرالناس في الدين

بو صدیقہ دین کے معاملہ میں سب لوگوں سے بر انسان ہے۔ مصطرب اور دگر گوں حالات نے اسے باؤلا بنادیا ہے۔

ماذا جزیت ابارباك من صغر ثهت غذاك غذاء غیر محجون

تونے اس باپ کو کیا بدلہ دیا جس نے بچپن سے تیری تربیت کی۔ پھر اس نے تیرے لیے خوراک مہیا کی۔ ایسی خوراک جس میں کسی قسم کا بخل نہیں کیا گیا۔

## (۳۰۶) نبی کا مکتوب گرامی بنام شاه حبش

احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی یہ روابیت نقل کی کہ یہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا وہ مکتوب ہے جو آنحصرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے نجاشی کی طرف جھجوا یا!

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد النبى الى النجاشى الاصحم عظيم الحبشه سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله وشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له ، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وان محمدا عبده ورسوله ، وادعوك بدعاية الله فانى انارسوله ، فاسلم تسلم وياهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيأ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله - فان ابيت فعليك اثم النصارى قومك -"
الله كنام عجو رحمان و رحيم على عروب الله كن بى محمد صلى الله عليه وسلم كى طرف

ے نجاثی اصحم باوشاہ حبش کے نام ہے سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے،اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سواکوئی الہ نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد ہے اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں بیس تمہیں اللہ کی طرف وعوت ویتا ہوں۔ بیشک میں اللہ کا رسول ہیں۔ تم اسلام قبول کر لو تمہیں سلامتی حاصل ہوجائے گی۔ اور اے اہل کتاب! آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے ور میان یکسال ہے یہ کہ ہم اللہ کے سواکسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیں اور ہم میں ہے کوئی اللہ کے سواکسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ اگر تم نے اس وعوت کو شول کرنے ہے انکار کیا تو تمہاری قوم نصاری کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ "
قبول کرنے سے انکار کیا تو تمہاری قوم نصاری کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ "

(۳۰۷) یونس نے ابن اسحاق کی بیہ روایت نقل کی کہ جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا اور اسلامی تحریک کا راسۃ روکنے کے لیے شرانگیز، متھکنڈے استعمال کئے تو عبداللہ بن حارث سہی نے قریش کے متعلق یہ اشعار کھے.

تلك قريش تجحد الله حقه

كما جحدات عاد ومدين والحجر

یہ قریش ہیں جو اللّٰہ تعالی کے حق کا انکار کررہے ہیں جس طرح قوم عاد اہل مدین اور اہل مجر نے انکار کیا تھا (جس کی پاداش میں وہ ہلاکت سے دوچار ہوئے)

فان اناً لم ابرق فلا يسعنى

من الارض برذو فضاء ولا بحر

اگر میں آنے والے عذاب سے لوگوں کو خوف نہ ولاؤں تو خدشہ ہے کہ محجے اس زمین کے کھلے اور پر فصنا میدا نوں اور سمندروں میں کہیں بھی کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔

بارض بها عبد الاله محمد

ابين ما في النفس اذ بلغ النقر

اس زمین میں جس میں اللہ تعالی کے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جب حق و باطل کی کش مکش کا آغاز ہو چکا ہے تو میں اپنے مافی الضمیر کو صاف صاف بیان کئے دیتا ہوں۔

# قریش کی رسول الند کوایذا رسانی

(٣٠٨) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے یحیی بن عروہ نے اپنے باپ عروہ بن زبیر کی روایت بیان کی۔ عروہ نے کہا، میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے دریافت کیا کہ قریش عداوت کی بنا پر رسول کو ایذا دیتے تھے اس ضمن میں سب سے زیادہ تکلیف جو انہوں نے آنحصزت کو پہنچائی ،وہ کیا تھی؟ عبداللّٰہ نے کہا ِ ایک دن میں نے دیکھا کہ قریش کے سردار جریس جمع ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے آپس میں کہا،ہم نے جتناصبراس شخض کے معاملے میں کیا ہے اس کی نظیر کسی دوسرے معاملے میں نہیں ملتی۔ اس نے ہماری عقلوں کو بے وقوف بتایا، ہمارے آباء واجداد کو گالیاں دیں، ہمارے دین کی عیب چینی کی، ہماری جمعیت میں انتشار پیدا کردیا اور ہمارے معبودوں کو برا کہا۔ لیکن پھر بھی ہم نے ان بڑی بڑی باتوں کو برداشت کیا۔ انہوں نے سی الفاظ یا اس قسم کے الفاظ استعمال کئے۔ جب وہ ایسی باتیں کررہے تھے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم بھي تشريف لائے۔ آپ نے آگے بڑھ كر جراسود كو بوسه ديا اور خانه كعبه كا طواف شروع کیا۔ جب آپ ان کے پاس سے گزرے انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ باتیں کمیں۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے ان باتوں کا اثر آنحضرت کے چرہ مبارک پر محسوس کیالیکن آپ طواف میں مشغول رہے۔ جب آپ و سری دفعہ کفار کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھراشار تا ای طرح کی باتیں کیں جن کا اثر آپ کے روئے انور پر نمایاں تھالیکن آپ مطاف میں چلتے گئے۔ پھر آپ تیسری مرتبدان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھراس طرح کی حرکت کی۔ چنانچہ اس دفعہ آپ ٹھمر گئے اور فرمایا؛ "اے گروہ قریش؛ کیاتم سنتے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبصنہ قدرت میں میری جان ہے میں تو تم لوگوں کے ذبح کرنے کے لیے آیا ہوں۔"

آنحضرت کے اس کلمہ کی ہیبت ساری قوم پر طاری ہوگئی اور ان میں سے ہر شخض و م . کوٰد ہوگیا کہ جیسے اس کے سرپر پر ندہ ہو (کہ بولنے سے اڑ جائے گا) وہ اس حد تک ہیبت زدہ تھے کہ ان میں سے سحت ترین افراد جو قبل ازیں لوگوں کو آپ کے خلاف اکساتے رہتے تھے آپ کے سامنے چکنی چیری باتیں كرنے لگے اور يہ كہنے پر مجبور ہوگئے كہ اے ابو القاسم! آپ مجلائی اور بركت كے ساتھ تشريف لے جائيے۔ بخدا! آپ نے کہجی ایسی سحنت باتیں نہ کی تھیں۔اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ دوسرے دن کفار پھر مقام مجر میں جمع ہوئے میں بھی ان کے ساتھ تھا ان میں سے بعض نے بعض سے کہا تمہیں یاد ہے کہ تم لوگوں نے اس سے کیا کہا تھا اور اس نے تمہیں کیا جواب دیا تھا یہاں تک کہ جب اس نے ہانکے پکارے تم ہے وہ باتیں کمیں جو تمہیں ناپسند تھیں تو تم نے اسے چھوڑ دیا۔وہ آپس میں یہ باتس کررہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یکا یک آپ کی طرف جھیٹے اور آپ کا گھیراؤ کر کے کہنے لگے تم وہی ہوجو ایسا ایسا کہتے ہو۔ یعنی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم ہمارے معبودوں اور ہمارے دین کی عیب چینی کرتے ہو۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!"ہاں میں وہی ہوں جس نے ایسا کہا ہے۔ " راوی کا بیان ہے کہ میں نے ان میں سے ایک شخض کو دیکھا کہ اس نے آپ کو بوری چادر سمیت پکڑلیا۔ ابو بکر صدیق روتے ہوئے آپ کی حمایت میں کھڑے ہوگئے اور کھنے لگے "تمہارا ستیہ ناس! کیاتم اس شخض کے قتل کے دریے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ " پھر لوگ آپ کے پاس سے ہٹ گئے ریہ واقعہ ان تمام ظالمانہ کاروائیوں سے زیادہ سحت ہے جو قریش نے آپؓ کے ساتھ روار کھی تھیں۔ میں نے ایسی بدسلو کی اس سے قبل نہیں ویکھی تھی۔

(۳۰۹) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھ سے یہ روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھ سے یہ روابیت ام کلثوم کہتی تھیں کہ اس روز جب حضرت ابو بکر اولاد میں نے ایک شخص نے بیان کی کہ ام کلثوم کہتی تھیں کہ اس روز جب حضرت ابو بکر اول سے پکڑ کر کھینچنے میں اول سے پکڑ کر کھینچنے رہے اور آپ کے سرکے بال کھنے تھے۔

(۳۱۰) یونس نے عیسی بن عبداللہ یمنی کے حوالہ سے ربیع بن انس بکری کی روایت نقل کی۔ ربیع نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز رپڑھ رہے تھے۔ جب آنحضرت سنے ہجدہ کیا تو ابو جمل نے آکر آپ کی گردن کو پامال کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیستیں نازل فرمائیں؛ ارأيت الذي ينهى وعبداً اذا صلى (العلق ٩٠٠٠)

تم نے دیکھا اس شخض کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو (یہ منع کرنے والا شخص ابو جہل تھا۔)

ارأيت ان كان على الهدى (العلق ١١٠)

تمهارا کیا خیال ہے اگر (وہ بندہ) راہ راست پر ہو۔ ( بندے سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ہیں۔)

ارأيت ان كذب وتولىٰ ٥ (العلق ١٣٠)

تمهارا کیا خیال ہے اگر (یہ منع کرنے والا شخض حق کو ) جھٹلاتا اور مند موڑتا ہے (یہ شخض ابو جبل تھا۔)

كلالئن لم ينته ٥ (العلق ١٥٠)

ہرگز نہیں، اگر وہ بازینہ آیا (یعنی ابوجمل)

سنداع الزبانية ٥

ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلالیں گے۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے انہیں فرشتے ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے پھر فرمایا بخدا اگر اس (یعنی ابوجل) نے دوبارہ یہ حرکت کی تو عذاب کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے۔ چنانچہ دہ باز آگیا اور اس نے پھر کھجی یہ حرکت نہ کی۔

(۳۱۱) یونس نے مبارک بن فضالہ کی وساطت سے حسن کی روابیت نقل کی۔ حسن نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے کچھ جابل لوگ ایک رات آپ سے جھگڑتے رہے اور وہ آپ کو کہتے تھے کہ تم اپنے آ باءواجدادکی تکفیر کرتے ہواور ان کے مذہب کو غلط ٹھراتے ہو اور تم یہ کام کرتے ہو۔ اس پراللہ تعالیٰ نے یہ آیستیں نازل فرمائیں :

قل أفغيرالله تأمرونى اعبد ايها الجهلون ٥ ولقد أوحى اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخسرين ٥ بل الله فاعبد وكن من الشكرين ٥ (الزمر : ٦٢-٦٦) (اے نبی؛) ان ہے کہو" پھر کیا اے جاہلو؛ تم اللہ کے سواکسی اور کی بندگی کرنے کے لیے بھے ہے جہے ہو؟" (یہ بات تمہیں ان سے صاف کمہ دینی چاہئے کیوں کہ ) تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھی جاچکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل صالع ہوجائے گا اور تم ضارے میں رہو گے۔ لہذا (اے نبی !) تم بس اللہ ہی کی بندگی کرواور شکر گزار بندوں میں ہے ہوجاؤ شمارے میں رہو گے۔ لہذا (اے نبی !) تم بس اللہ ہی کی بندگی کرواور شکر گزار بندوں میں ہوجاؤ سے اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشری وساطت سے محمد بن قیس کی روایت نقل کی۔ محمد بن قیس نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتھے اور آپ کے پاس عتب بن ربیعہ اور ابن ام مکتوم شرابین ایس کی ہوئے تھے۔ ابن ام مکتوم شنے آپ سے عرض کیا۔ "یا رسول "اللہ! محمج قرآن کی تعلیم ویکے۔ " اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیں . نجیں ہوئے اور آپ نے اس سے بے رخی کا بر تاؤکیا اس خیال سے کہ اگر آپ نے اس کی طرف النفات کیا تو عتبہ اسلام سے بے رغبتی اختیار کرے گا اور اسلام کی طرف مائل نہیں ہوگا کیوں کہ وہ تو کہتا تھا کہ یہ اندھے (معذور) اور مسکین لوگ بی آپ کا اسلام کی طرف مائل نہیں ہوگا کیوں کہ وہ تو کہتا تھا کہ یہ اندھے (معذور) اور مسکین لوگ بی آپ کا اتباع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اس ضمن میں یہ آیات نازل فرمائیں.

عبس وتولىٰ ٥ ان جاء 8 الاعمىٰ ٥ و ما يدريك لعله يزكىٰ ٥ أو يذكر فتنفعه الذكري أما من استغنىٰ ٥ فأنت له تصديٰ ٥ (عبس ١٦٠)

ترش رو اور بے رخی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آگیا۔ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کر نااس کے لیے نافع ہو؟ جو شخض بے پروائی برنتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو۔ (بے پروائی برتنے والے سے مراد عتبہ ہے)

وأما من جاءك يسعى وهويخشي (عبس: ٨-٩)

اور جوخود تمهارے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے (اس سے ابن ام مکتوم کی طرف اشارہ ہے)

(ساس) یونس نے مسعر بن کدام سے اور اس نے اشعث بن ابی شعثاء کی وساطت سے بنی کنانہ
کے ایک آدی کی روابیت نقل کی۔ راوی نے کہا کہ پیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے
ہوئے سنا

یا أیها الناس، قولوا لااله الاالله تفلحوا۔ اے لوگوا یہ کھو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب، وجاؤ گے۔

# امل عرب كورسول الله كى تنبليغ عام

#### (۱۳۱۳) قبائل عرب کو دعوت

احمدنے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح قبائل عرب کو اللہ تعالی اور اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کی۔ آنحضرت مختلف قبائل کے پاس بہ نفس نفیس تشریف لے جاتے اور جو ہدا بیت اور رحمت اللہ کی طرف ہے آپ کے پاس آتی اے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔

(۳۱۵) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھ سے زہری نے یہ دوابیت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی کندہ کی فرود گاہوں میں کچھ لوگوں کے پاس تشریف لے گئے ان میں ان کا سردار فلیج نامی بھی تھا۔ آنحضرت منے انہیں اللہ تعالیٰ کی تو حید اور اینی رسالت کی دعوت دی۔ انہوں نے اسے برا جانا اور اسے قبول کرنے سے انکار کیا۔

پھر آپ مبنی کلب کے ایک خانوادہ کے پاس تشریف لے گئے جنہیں بنی عبداللہ کہا جاتا تھا۔ آنحصرت نے انہیں فرمایا: "اے بنی عبداللہ! اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو اچھانام دیا ہے۔" لیکن انہوں نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ سے روگردانی کی۔

## (٣١٧) طارق بن عبدالله المحاربي كاواقعه

یونس نے بزید بن زیاد کی وساطت سے ابوالجعدی سے اور اس نے سامع بن شداد کے حوالہ سے طارق کی روایت نقل کی۔ طارق نے کہا بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دفعہ دیکھا، ایک دفعہ میں نے آپ کو ذی المجاز کے میلے میں دیکھا جبکہ میں خریدوفروخت کے سلسلہ میں وہال گیا ہوا تھا،

آنحصرت ہمارے پاس سے گزرے۔ آپ نے ایک سرخ دو شالہ بین رکھا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا "اے لوگو الاالہ الااللہ کہو، تم فلاح پاؤ گے۔ "ایک دوسرا شخص آپ کے پیچے پیچے چل رہا تھا اور آپ کو پھر مارتا جاتا تھا، یمال تک کہ آپ کی ایڑیاں خون آلود ہوگئیں، وہ کہتا جاتا تھا. "اے لوگو اس کی بات نہ مانو، یہ جھوٹا ہے۔ "راوی کا بیان ہے میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا "یہ عبد المطلب کے خانوادہ سے ہے۔ " میں نے پھر پوچھا کہ یہ دوسرا شخص جو اسے پھر ماررہا ہے وہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا "یہ اس کا چچا عبد العزی ابولیب بن عبد المطلب ہے۔ "

راوی نے دوسرا واقعہ یہ بیان کیا کہ جب اللہ تعالی نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا تو ہم ربذہ سے نکے ہمارے ساتھ ایک پاکی بھی تھی۔ہم نے مدیسہ کے نواح میں پڑاؤ کیااور رات ایک پرانے راستے پر گزاری میرے پاس ایک آدمی آیا جس نے دو کیڑے پہنے ہوئے تھے،اس نے ہمیں سلام کیااور او چھا، "تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟" میں نے جواب دیا" ربذہ سے،اور ہمارے پاس ایک سرخ اونٹ تھی ہے۔" اس آدی نے کہا،"کیاتم اونٹ بیچناچاہتے ہو؟"ہم نے کہا، "ہاں۔"اس نے قیمت دریافت کی۔ہم نے کہا،" اتنے صاع تھجور۔ "اس تخض نے کوئی تقاضانہ کیا بلکہ کہا کہ محجے منظور ہے چنانچہ اس نے اونٹ کی مہار پکڑی اور اسے لے گیا اور مدیمذ کی آبادی میں لے گیا۔ ہم میں سے بعض نے بعض سے پوچھا "کیاتم اس آدمی کو جانتے ہو؟"ہم میں سے کوئی تھی اس شخض کو پیچانتانہ تھا۔ چنانچہ ہم نے ایک دوسرے کو ملامت کی کہ تم لوگوں نے ایسے شخض کو اونٹ دے دیا ہے جس سے تمہاری کوئی آشنائی نہیں ہے۔ لیکن ہماری ہودج نشین خاتون نے کہا."ایک دوسرے کو ملامت نہ کرو میں نے اس شخض کا حپرہ دیکھا ہے وہ تم ہے دھو کا نہیں کرے گا میں نے چودھویں رات کے چاند سے مشابہ اس شخض کے علاوہ کسی دوسرے شخض کا حپرہ نيس وكيها\_" سرشام ايك شخض بمارے پاس آيا اور "السلام عليكم ورحمة الله "كين كے بعد لوچھا، "كياتم لوگ ربذے آئے ہو؟" ہم نے كها، "ہاں۔ "اس شخض نے كها، " ميس تمهارے پاس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ابلی کی حیثیت سے آیا ہوں آپ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ ان تھجوروں میں سے سیر ہوکر کھاؤاور پھران کھجوروں میں سے ناپ کراپنے اونٹ کی پوری بپوری قیمت لے لو۔" چنانچہ ہم نے سیر ہوکر تھجوریں تناول کیں اور اس کے بعد ماپ کر اونٹ کی قیمت کی تھجوریں بھی وصول کرلیں۔ پھراگلی صبح كو ہم مدينة ميں آئے اور ہم نے د كيھاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم منبرير كھڑے ہوكر خطبہ دے رہے

تھے میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، "عطاکر نے والے کا ہاتھ او نچاہو تاہے، بخشش اور دادودہش کی اہتداء اپنے رشتہ واروں سے کرو، یعنی ماں باپ، بہن بھائی اور ان کے بعد دیگر قرابت دار اور نزدیکی۔ " وہاں انصار میں سے ایک آدی تھا، اس نے عرض کیا، "یارسول" اللہ! یہ بنو تعلیہ بن پر ہوع ہیں جنہوں نے دور جاہلیت میں فلال کو قتل کر دیا تھا۔ اس لیے ہمیں ان سے بدلہ دلوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ او پر اٹھائے یہاں تک کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی اور آنحضرت کے فرمایا، "مال کے قصور کا مواخذہ بیٹے سے نہ ہوگا، مال کے قصور کا مواخذہ بیٹے سے نہ ہوگا۔ "

### (٣١٤) ابو طالب كامطالبه اور ابو بكره كاجواب

یونس نے بزید بن عمرو کے حوالہ سے سعید بن احمد توری کی روایت نقل کی۔ راوی نے کہا، جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجااور مطالبہ کیا کہ محجے اپنی جنت کے انگوروں میں سے کھلائیے۔ ابو بکر صدیق مسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق مسلم نے جناب کی کافروں پر حرام کروئے ہیں۔ "
ابو بکر سے نے جواب دیا " بے شک اللہ تعالی نے جنت کے پھل کافروں پر حرام کروئے ہیں۔ "

(۳۱۸) یونس نے ابن اسحاق کی یہ روایت بیان کی کہ جب ابو سفیان نے خفاف بن ایما بن رحصنہ کے اسلام کا سنا تو کہا ۔ " آج رات بنی کنانہ کا سردار بے دین ہوگیا ہے۔ "

### (۳۱۹) کفار کی زیاد تیوں کے باوجود نبی کا حلم

احمدے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ ہے یعقوب بن عتبہ نے سالم بن عبد الله بن عمر کی یہ روایت بیان کی کہ مکہ میں قریش کا ایک آدی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا"اے محمد اکیا محجے یہ خبر نہیں پہنچی کہ تم گالی گلوچ ۔۔۔ یعنی عربوں کو برا بھلا کھنے سے منع کرتے ہو ہی" رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا،" ہاں "اس شخض نے پہلو بدلا اور آپ کے منہ کے سامنے اپنی و ہر کو ننگا کر دیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی اور اس کے لیے بدد عافر مائی۔ الله تعالیٰ نے اس ضمن میں یہ آیت نازل فرمائی الله علیہ وسلم نے رسائی الله تعالیٰ نے اس ضمن میں یہ آیت نازل فرمائی الله علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی اور اس کے لیے بدد عافر مائی۔ الله تعالیٰ نے اس ضمن میں یہ آیت نازل فرمائی ۔

ليس لك من الأمرشي أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون ( آل عمر ان ١٢٨)

(اے پسنیبرہ) فیصلہ کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں،اللّہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے،کیوں کہ وہ ظالم ہیں۔ چنانچہاس شخص نے اسلام قبول کرلیا اور اسلام کے تقاضے بطریق احسن پورے کیے۔

## (٣٢٠) كفاركي حضرت فاطمه بنت النبي كو ايذا رساني

سو ایونس نے بونس بن عمرہ کے حوالہ سے اپنے باپ کی بید رواست نقل کی کہ حضرت فاطمہ " وختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر نکلیں تو ایک قریشی لڑکے نے آپ " کو زخمی کر دیا۔ حضرت فاطمہ " نے آل عبد شمس کو پکارا۔ چنانچہ ابو سفیان نکل آیا اور دوسری جانب سے ابو جبل بھی آگیا۔ ابو جبل نے کہا، "اے اباسفیان! یہ میرا ہاتھ آپ کے اختیار میں ہے آپ مجھ سے بدلہ لے لیں۔ "یہ سن کر ابو سفیان واپس چلاگیا۔

(۳۲۱) یونس نے زکریا بن ابی زائدہ کے حوالہ سے شعبی کی بیر روابیت بیان کی کہ اس سے «زنیم» کے متعلق سوال کیا گیا اس نے کہا، «زنیم وہ شخض ہے جو لوگوں میں اپنے شرکی وجہ سے مشہور ومعروف ہو اور وہ اخنس بن شریق ثقفی ہے جس کے متعلق قرآن کی بیر آبیت نازل ہوئی؛

عتل بعد ذلك زنيم ٥ (القلم ١٣٠)

جفا کارہے ، اور ان سب عیوب کے ساتھ اپنے شر کی وجہ سے مشہور ہے۔

### (۳۲۲) نبی اور آپ کے رضاعی باپ

احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھ ہے میرے والد اسحاق بن یسار نے بنی سعد بن بکر کے کچھ آد میوں کی روایت بیان کی۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاعی باپ حارث بن عبدالعزی آنحضرت کی خدمت میں مکہ میں حاضر ہوا۔ قریش نے اس کے پاس جاکر اے کہا،" اے حارث؛ کیا تو نے نہیں سنا کہ تیرا یہ بیٹا کیا کہتا ہے!" حارث نے پوچھا،"وہ کیا کہتا ہے؛ "قریش نے کہا، اس کا یہ وعوی ہے کہ اللہ موت کے بعد دو بارہ اٹھائے گا اور اس جہال کے بعد ایک اور جہان بھی ہے جہاں اللہ تعالی بدکر داروں کو عذاب دے گا اور فرما نبرداروں کو عزت واکر ام سے ایک اور جہان کھی ہے جہاں اللہ تعالی بدکر داروں کو عذاب دے گا اور فرما نبرداروں کو عزت واکر ام سے

نوازے گا۔ اس کی وجہ ہے ہم تشت وا فتراق کاشکار ہوگئے ہیں اور ہماری جمعیت پراگندہ ہوگئ ہے۔"

حارث آپ کے پاس آیااور کہا،" بیٹے! آپ کا اپنی قوم کے ساتھ کیااختلاف ہے وہ لوگ آپ کی شکایت

کرتے ہیں۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ آپ اس بات کے مدعی ہیں کہ لوگوں کو موت کے بعد دو بارہ زندہ کرکے
اٹھایا جائے گااور انہیں جنت یا دوزخ میں بھیجا جائے گا۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،" ہاں،
میں اس بات کا مدعی ہوں، اور اے میرے باپ!اس دن میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آج کی یہ باتیں یاد

دلاؤں گا۔" حارث اس کے بعد مسلمان ہوگئے اور اسلام کے تقاضے احسن طریق سے پورے کئے۔ جب
انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ یہ کہتے تھے." اگر میرے بیٹے نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آج کی یہ باتیں یاد

دلائی تو ان شاء اللہ وہ مجھے جنت میں داخل کراکر چھوڑیں گے۔"

## (۳۲۳) مکہ میں حضرت ابو بکرہ کی اپنے گھر میں مسجد

احمد نے بونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھ سے زہری نے عروہ کے حوالہ سے حضرت عائشہ "کی روابیت بیان کی۔ ام المومنین " نے فرمایا، "حضرت ابو بکر " نے اپنے گھر کے سامنے کھلے صحن میں ایک مسجد بنا رکھی تھی، جب آپ اس مسجد میں نماز اواکرتے اور قرآن بڑھتے تو بہت زیادہ روتے تھے۔ حضرت ابو بکر "کی اس رقت کی وجہ سے عور تیں ، بچے اور غلام اکٹھے ہوجاتے اور بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔

جب مکہ میں مسلمان کفار کی ایذا و تعدی کا شکار ہوئے تو حضرت ابو بکر سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت مرحمت اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت مرحمت فرمادی ہے جن نکل گھڑے ہوئے اور دودن کی راہ گئے کہ ابن الدغنة ان کو ملا یہ شخض بنی حارث بن عبد مناة بن کنانہ سے تھا اور احابیش کا سردار تھا۔ اس نے آپ کو کہا، سا سے ابو بکر ہے بکال کا ارادہ ہے جہ ابو بکر سے نے فرمایا، سمیری قوم نے مجھے اذبت پہنچائی ہے اور شربدر کردیا ہے، میں کسی ایسی جگہ چلا جانا چاہتا ہوں جہاں میں ان کی ایذار سانی سے نج جاؤں اور مجھے امن حاصل ہوجائے۔ ساس نے کہا، سالیا نیسی ہوسکتا۔ بخدا؛ تم تو قبیلے کی زینت ہو، تکالیف میں لوگوں کی اعانت کرتے ہو اور ان کے ساتھ نیکی کرتے ہو، داروں کو کماکر دیتے ہو، واپس چلو، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ سالو بکر سے واپس چلے کرتے ہو، دا ابل چلو، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ سالو بکر سے واپس چلے کہ ساتھ سے کہ داروں کو کماکر دیتے ہو، واپس چلو، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ سالو بکر سے واپس چلوں کی ایوں کی ایوں کی ایوں کی ایوں کی ایوں کی ایوں کی اور کی کہ کرتے ہو، دا اور کو کماکر دیتے ہو، واپس چلو، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ سالوں کو کماکر دیتے ہو، واپس چلو، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ سالوں کو کماکر دیتے ہو، واپس چلو، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ سالوں کو کماکر دیتے ہو، واپس چلو، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ سالوں کو کماکر دیتے ہو، واپس چلو، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ سالوں کو کماکر دیتے ہو، واپس جلوں میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ سالوں کو کماکر دیتے ہو، واپس جلوں کیا کہ دو میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں دی اور کماکر دیتے ہو، واپس جلوں کیا کہ دو اور کماکر دیتے ہو، واپس جلوں کیا کماکر دیتے ہو، واپس جلوں کیا کہ دو اور کماکر دیتے ہو، واپس جلوں کیا کہ دو کماکر دیتے ہو، واپس جلوں کیا کہ دو کیا کماکر دیتے ہو، واپس جلوں کیا کماکر دیتے ہو، واپس جلوں کیا کماکر دیتے ہو، واپس کیا ہوں کیا کماکر دیتے ہو، واپس کیا کماکر دیتے ہوں کیا کماکر دیتے ہو، واپس کیا کماکر دیتے ہوں کو کماکر دیتے ہوں کیا کماکر دیتے ہوں

آئے۔ جب مکہ پینچ تو ابن الدغنہ نے اعلان کیا کہ اے گروہ قریش؛ میں نے ابو قحافہ کے بیٹے کو پناہ دی ہے اب کوئی شخص انہیں ایذا نہ پہنچائے۔ چونکہ احابیش کا اہل مکہ کے ساتھ حلیفانہ معاہدہ تھا اس لیے جب احابیش کے سردار نے حضرت ابو بکر گو پناہ دے دی تو یہ پناہ بالواسطہ قریش مکہ کی طرف سے تھی۔ چنانچہ ان میں سے ہرایک حضرت ابو بکر گا کے ساتھ وست درازی کرنے سے باز آگیا۔

ابو بکر مکہ میں اپنے گھر کی مسجد میں نماز ادا کرتے تھے اور ان کی نماز میں تلاوت قرآن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔اس لیے قریش کے لوگ ابن الدغنہ کے پاس گئے اور اسے کہا؛ اے ابن الدغنہ؛ جس شخض کو تم نے پناہ دے رکھی ہے اس کا حال دوسروں سے مختلف ہے وہ جب اس کلام کی تلاوت کرتاہے جو محمد صلی النّد علیہ وسلم لائے ہیں تو وہ رونے لگتا ہے اور اس میں ایسی کشش اور تاثیر ہے کہ ہمارے کمزور لوگ اور عورتیں اور خادم اس کے گرد اکٹھے ہوجاتے ہیں، اس لیے تم اسے حکم دو کہ وہ اس طرح کی تلاوت سے ہمیں اذبیت نہ پینچائے اور اس جگہ کے علاوہ اپنے گھر کے اندر کسی دوسری جگہ نماز رپیھا كري\_" ابن الدغنة حضرت الوبكر" كے پاس گيا اور انہيں كہا؛ "اے الوبكر"؛ میں نے تمہیں اس لیے پناہ دی تھی کہ تم اپنی قوم کو ایذا پینچاؤ! اس جگہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ نماز بڑھاکرو۔ "ابو بکر اٹنے فرمایا. "یا اس کے سواکوئی اور متبادل تلاش کرلیا جائے! " اب الدغنة نے کہا، "وہ متبادل تجویز کیا ہے؟ "حضرت ابو بكرا نے فرمایا، "وہ تجویزیہ ہے كہ میں تمهارا ذمه والى كردوں اور اللہ كے ذمے پر راضى ہوجاؤں \_" ا بن الدغنه نے کہا. ''ہاں 'یہ ٹھیک ہے۔ '' حضرت ابو بکر'' نے فرمایا. ''اچھا، میں نے تمہاری پناہ تمہیں واپس کردی۔ ابن الدغنہ نے کہا: "اے گروہ قریش! ابو بکرنے میری پناہ مجھے واپس کردی ہے اب تم جانو اور تمهارا ساتھی (ابو بکرھ) جانے۔"

# سيدا بو طالب كى و فات

(سربید، شیبہ بن ربیعہ، عاصی بن سعید (سعید بن وائل، عاصی بن وائل) اور امیہ بن خلف نے کہا، "اے گروہ ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عاصی بن سعید (سعید بن وائل، عاصی بن وائل) اور امیہ بن خلف نے کہا، "اے گروہ قریش، معاملہ بڑھتا جارہا ہے۔ ابو طالب صاحب الرائے، شریف اور سن رسیدہ بزرگ ہیں، وہ تمہارے وین پر ہیں اور آج شدید بیمار ہیں، چلوان کے پاس چلیں اور ان سے برابری کی بنیاد پر بات کریں تاکہ وہ اپنے بھینے ہم سے عمد لے لیں۔ بیشک عرش بن خطاب اور حمزہ بن بیت میں عمد لے لیں۔ بیشک عرش بن خطاب اور حمزہ بن قوم عبد المطلب تم سے کٹ چکے ہیں اور تمہارے وین کے مخالف بن چکے ہیں۔ چنا نچہ اب تمہاری لڑائی اپنی قوم کے ساتھ ہوگ۔ "

چنانچ ہے لوگ نکل کھڑے ہوئے اور جناب ابو طالب کے پاس جاکرا نہیں کہا " آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کردیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان بے وقو فول نے آپ کے بھتیج کے ساتھ مل کر کیا کر توت شروع کرر کھی ہے۔ انہوں نے ہمارے معبودوں کو چھوڑدیا ہے۔ ہمارے دین میں طعنہ زنی کی ہے۔ اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہمارے درمیان تفرقہ بیدا کردیا ہے۔ ہمارے معبودوں کا انکار کیا ہے اور ہمارے آباء واجداد کو گالیاں دی ہیں۔ آپ اپنے بھتیج کو بلائیں اور ہمارے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کردیں۔ "جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیا۔ آنحضرت "تشریف لے آئے۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گا،" یہ آپ کی قوم کے بھیجا۔ آنحضرت "تشریف لے آئے۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا،" یہ آپ انہیں بالکل کو بین عررسیدہ اور اشراف ہیں۔ وہ آپ سے ایک انصاف کی بات کرناچاہتے ہیں، آپ انہیں بالکل بی نظرانداز نہ کردیں۔ " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے مخاطب ہوکر فرمایا،" آپ لوگ اپنا موقف پیش کریں میں آپ کی بات سنوں گا۔" ابو جبل بن ہشام نے کہا،" ہم آپ کے متعلق کوئی بات موقف پیش کریں میں آپ کی بات سنوں گا۔" ابو جبل بن ہشام نے کہا،" ہم آپ کے متعلق کوئی بات

نہیں کریں گے آپ ہمیں اور ہمارے معبودوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں اور ہم آپ کو اور آپ کے دیا ہوں رب کو چھوڑے ویتے ہیں۔ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "میں تمہاری مشکل آسان کے دیا ہوں اور تمہیں ایک ایسے کلمے کی طرف بلاتا ہوں جس میں تمہارے لیے خیروبر کت ہے۔ اس کے ذریعہ ہے تم عرب کے فرمانزوا بن جاؤ گے اور عجم تمہارے زیر نگین آجائے گا۔ "ابو جبل نے مذاق کے انداز میں کہا، "ہمیں بزالے آدی سے پالا پڑگیا ہے۔ "اور بھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوں مخاطب ہوا، "ہم نے آپ کے سامنے ایک تجویز پیش کی ہے اور بھم ایسی دس تجاویز پیش کرسکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے اور اس کاکوئی شریک نہیں ہے۔ "انہوں نے آپ کی بات کو ناپسند کیا اور یہ کہتے ہوئے نکل گئے؛

امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشى پراد ٥ ما سمعنا بهذا فى الملة الاخرة ان هذا الا اختلاق ٥ ء انزل عليه الذكر من بيننا بل هم فى شك من ذكرى بل لها يذوقوا عذاب ٥ (ص ٨٠٠٠)

چلواور ڈٹے رہوا پنے معبودوں کی عبادت پر ۔ یہ بات تو کسی اور بی غرض سے کمی جارہی ہے۔
یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی دیہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات ہے۔
کیا ہمارے درمیان بس بی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللّٰہ کا ذکر نازل کردیا گیا؟اصل بات یہ ہے کہ یہ
میرے "ذکر" پر شک کررہے ہیں اور یہ ساری باتیں اس لیے کررہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا
مزہ چکھا نہیں ۔

سرداران قریش ابو طالب کے پاس اس وقت گئے تھے جب حضرت عمر ؓ کے ایمان لانے پر وہ بو کھلاگئے تھے اور حضرت عمر ؓ کی ہاتیں من چکے تھے کے

(۳۲۵) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی بیر روابیت نقل کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف سے حق کی تکذیب ویکھی تو فرمایا،" میں نے اپنی قوم کو ایک بات کی وعوت دی اور میں نے بات کرنے میں حد سے تجاوز نہیں کیا۔" آپ کے بچانے کہا،"ہاں آپ نے زیادتی نہیں کی۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایپ بچاکی یہ بات بھلی معلوم ہوئی اور آپ نے فرمایا، "پچاجان! آپ نے گھر پر احسان کے ہیں اور آپ میرے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے رہے ہیں۔

آج میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں آپ کے احسانات کا بدلہ چکا سکوں ماسوائے اس بات کے کہ میں آپ سے ایک کلمہ کا طالب ہوں جس کے ذریعہ سے مجھے اپنے رب کے ہاں آپ کی شفاعت کرنے کا جواز حاصل ہوجائے گاوہ کلمہ یہ ہے کہ آپ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ یکتا ہے اس کاکوئی شریک نہیں ہے اس کی وجہ ہے آپ کو مرتے وقت بزرگی حاصل ہوجائے گی،اب آپ دنیا ہے رحلت فرمارہ ہیں اس کلمہ کی برکت سے آپ کو آخرت میں اعلی مقام حاصل ہوگا۔"آپ کے بچانے کہا،" اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ قریش کہیں گے کہ مجھ پر موت نے گھبراہٹ طاری کر دی تھی اور وہ اس بارے میں آپ گر براور آپ کے بھائیوں پر ذات آمیز طعمۃ زنی کریں گے تو میں وہ کلمہ صرور کہ دیتا جس کی تلقین آپ مجھے کر رہے ہیں اور اس طرح میں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک میا کرتا کیوں کہ میں آپ کی طرف سے خیرخواہی اور محبت بھرے جذبات کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔"

پیر جناب ابو طالب نے بنی عبد المطلب کو بلایا اور وصیت کی کہ "تم ہمیشہ بخیریت رہو گے جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی بات سنتے رہو گے اور آپ کے حکم کا اتباع کرتے رہو گے، لہذا آپ کی پیروی اختیار کرو اور آپ کی تصدیق کرو اور اس طرح تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ "اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے پچا ہے فرمایا!" آپ ان لوگوں کو تو فرمارہ ہیں لیکن خود اپنے آپ کو کیوں چوڑے وے رہے ہیں؟ "پچا نے جواب دیا۔" اگر آپ اس کلمہ کا مطالبہ مجھے ہاں وقت کرتے جب میں صحت مند تھا تو میں آپ کی بات مان جا تا (۱) مگر میں اس بات کو مکروہ سمجھتا ہوں کہ موت کی گھبراہٹ ہے اکھڑ جانے والا قرار دیا جاؤں اور قریش میرے متعلق بیر رائے قائم کریں کہ میں نے موت کے وقت اس کلمہ کو اختیار کرلیا حالا نکہ تندرستی کی حالت میں میں نے اے رو کر دیا تھا۔" اللہ تعالی نے اس ضمن میں یہ آ بیت نازل فرمائی؛

انك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ٥ (القصص-٥٦)

(اے نبی ایم جے چاہو ہدایت نہیں وے سکتے، مگر اللہ جے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ

<sup>(</sup>۱) نبی نے اپنے قرابتداروں کو تو کھانے پر بلاکر اس کلمہ کی دعوت دی تھی اور آنحضرت مدت العمر اس کی دعوت دی تھی اور آنحضرت مدت العمر اس کی دعوت دیتے رہے اس لیے جناب ابو طالب کے جواب کا بیہ حصہ محل نظر ہے۔ (مترجم)

ان لوگوں کوخوب جانتا ہے جوہدا بت قبول کرنے والے ہیں۔

سبب کی سول سے سید بن مسیب کی والہ سے زہری سے اور اس نے سعید بن مسیب کی وساطت سے اس کے باپ کی یہ روا بیت بیان کی کہ جب ابو طالب کی و فات کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ابو جبل اور عبد اللہ بن ابی امیہ بھی وہاں موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا، "پچا جان! کو لا اللہ الا الله یس اللہ کے ہاں اس کلمہ کے بارے میں آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ "ابو جبل نے کہا، "بخدا؛ اے ابو طالب بکیا آپ عبد المطلب کے طریقے سے انحراف کریں گے، "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کلمہ کو وہراتے رہے اور ابو جبل اپنی بات وہرا تا رہا، یماں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے آپ سے کمی وہ یہ تھی۔ علی ملہ عبد المطلب کے طریق پر۔ اور انہوں نے لااللہ الا اللہ کھنے سے انکار کردیا۔ اس پر مسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "بخدا؛ میں آپ کے لیے معانی ضرور چاہوں گا جب تک کہ مجھے ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "بخدا؛ میں آپ کے لیے معانی ضرور چاہوں گا جب تک کہ مجھے ایسی وعاکر نے سے روک نہ دیا جائے۔ "اللہ تعالی نے اس بارے میں یہ آبیت نازل فرمانی،

ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولى قربى من بعد ماتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ٥ (التوبه ١١٣٠)

نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، زیبا نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشۃ دار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ ان پر بیہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مشحق ہیں۔ اور اللّٰہ تعالی نے ابو طالب کے متعلق یہ آبیت نازل فرمائی!

انك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ٥ (القصص - ٥٦)

(اے نبی م) تم جے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ /

(۳۲۷) یونس نے قیس بن ربیع کے حوالہ سے جسیب بن ابی ثابت کی روایت نقل کی۔ جسیب نے کہا بھی سے سار اللہ تعالیٰ کے سے اس شخص نے یہ روایت بیان کی جس نے اسے ابن عباس سے سنا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول:

وهد ینهون عنه وینؤن عنه (الانعام-۱۶) وه اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔

کے بارے میں حضرت ابن عباس مل فرماتے تھے کہ یہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہواہے۔ جناب ابو طالب حضرت محمد صلی النّہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے لوگوں کوروکتے تھے اور خود بھی اس ہدا بت سے دور بھاگتے تھے جو آنحضرت ان کے پاس لے آئے تھے۔)

المحد نے کہا، مجھ کے جاس بن عبداللہ بن معبد نے اپن اسحاقی کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ حسزت ابن عباس سکی روابیت بیان کی۔ حضرت ابن عباس سکی روابیت بیان کی۔ حضرت ابن عباس سٹی روابیت بیان کی حضرت ابن عباس سٹی فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کی آخری بیماری میں ان کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، جب جان ایکو لا اللہ الا اللہ اس طرح مجھے قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے باس تشریف لائے تو فرمایا، جب جا بو طالب نے کہا، جندا ا اے بھتیج اگر تم پر اور تمہارے اہل بیت پر قریش کی طعنہ زنی اور اس زبان درازی کا خوف نہ ہوتا کہ میں نے موت سے گھراکر یہ کھہ پڑھا ہے تو قریش کی طعنہ زنی اور اس زبان درازی کا خوف نہ ہوتا کہ میں نے موت سے گھراکر یہ کمہ پڑھا ہوں۔ "
میں اس کھے کا صرور اقرار کرتا، اور میں تم سے یہ بات بھی صرف تمہاری خوشنودی کے لیے کہ رہا ہوں۔"
جب ابو طالب کی بیماری شدت اختیار کرگئی تو و کھا گیا کہ ان کے ہونٹ مخرک ہیں۔ حضرت عباس سان اللہ طالب کی بیماری شدت اختیار کرگئی تو و کھا گیا کہ ان کے ہونٹ مخرک ہیں۔ حضرت عباس سان کی طرف بھکے تاکہ ان کی آواز کو من سکیں۔ چر حضرت عباس سے نے نہا سراٹھایا اور کہا، "یارسول" اللہ علیہ وسلم کی طرف بھکے تاکہ ان کی آواز کو من سکیں۔ چر حضرت عباس سے نے نہا سراٹھایا اور کہا، "یارسول اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، "ہماسمے۔ میں نے نہیں سنا۔"

(۱۳۲۹) یونس نے سنان بن اسماعیل حتفی کے حوالہ سے یزید رقاشی کی روایت نقل کی۔ یزید رقاشی کی روایت نقل کی۔ یزید رقاشی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا،" یا رسول اللہ! آپ کے بچا آپ پر مهربان تھے اور دشمنوں کے مقابلہ بیس آپ کی تمایت و حفاظت کرتے تھے۔ آخرت بیس ان کا ٹھکانا کہاں ہوگا؟" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،"وہ دوزخ کے پایاب جصے بیس ہوں گے "آنحفزت" سے دریافت کیا گیا کہ کیا دوزخ بیس پایاب اور گھرے ہر طرح کے درجات ہیں؟" آپ نے فرمایا،" ہاں" دوزخ بیس کیا گیا کہ کیا دوزخ بیس پایاب اور گھرے اس کو آگ کے جوتے بہنائے جائیں گے لیکن یہ آگ اس قدر سب سے ہلکاعذاب جس شخص کو دیا جائے اس کو آگ کے جوتے بہنائے جائیں گے لیکن یہ آگ اس قدر بھول کہ اس سے اس کادماغ کھولنے لگے اور پھل کر بازوؤں اور ٹانگوں تک بہنے لگے لگا۔ سنان کے بقول بھڑکے گی کہ اس سے اس کادماغ کھولنے لگے اور پھل کر بازوؤں اور ٹانگوں تک بہنے لگے لگا۔ سنان کے بقول

اسے یہ خبر پہنچی کہ اس امر کی منادی کرا دی گئی تھی کہ کسی کو آگ کا عذاب نہ دیا جائے اور اس ہدا بیت کی پوری پابندی کی جائے کیونکہ آگ میں وہ شدت ہے جو ہے گ

(سس) ایونس بن بگیرنے ایونس بن عمرو کے حوالہ سے اپنے باپ سے اور اس نے ناجیہ بن کعب کی وساطت سے حضرت علی من بن با بی طالب کی روایت نقل کی۔ حضرت علی نے فرمایا، جب ابو طالب فوت ہوگئے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، " بیشک آپ کی کافر پچا ابو طالب فوت ہو چکے ہیں۔ " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "تم جاوًا ور انہیں وفن کرو۔ " میں نے کہا،" بخدا بیس انہیں وفن نہیں کروں گا۔ "آنحضرت کے فرمایا،"اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ جاوًا انہیں وفن کرواور میرے پاس والی آنے تک کوئی بات نہ کرو۔ " چنانچہ میں چلاگیا اور انہیں وفن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آگیا۔ آنحضرت کے فرمایا،" جاوً اور غسل کر کے میرے پاس آؤ۔ "میں نے تعمیل ارشاد کی اور پھر آنحضرت کے پاس آگیا۔ جب میں حاضر ہوا تو کر کے میرے پاس آؤ۔ "میں دیں کہ میں ان کے بدلہ میں اس کائنات ارضی کی جملہ اشیاء کو پر کاہ کے برابر نہیں سمجھتا۔ )

(۳۳۱) کونس نے ہشام بن عردہ کی وساطت سے اپنے باپ کی یہ روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،" جب ابو طالب بستر مرگ پرتھے تو قریش میرے لیے مسلسل رکاوٹ بنے رہے تاکہ میں انہیں تلقین کر سکوں یماں تک کہ ابو طالب فوت ہوگئے۔"

(۳۳۲) مرثبیه

ا حمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی بیہ روابیت نقل کی۔ جب ابوطالب فوت ہوگئے تو حضرت علی من ابی طالب نے ان کا لیے مرشیہ لکھا؛

> ارقت لنوح آخر الليل عردا اباطالب ماوى الصعا اليك ذالندى

میں نے آخر شب کاانتخاب کیا تاکہ شدت سے نوحہ کرتے ہوئے جناب ابو طالب پر آنسو بہاؤں جو فقیروں اور محتاجوں کا ملجا و ماوی اور تخ تھے۔ وذا الحلم لا جلفاً ولم يك قعددا

لشيخى ينعى والرئيس المسودا

وہ حلیم الطبع تھے اور اکھڑ مزاج نہ تھے اور میرے شیخ ورئیں جنہیں قوم نے سردار بنایا ہوا تھا ان کی موت کی خبردینے ولا بھی کمیپذنہ تھا۔

اخا الهلك خلا ثلمه سيشدها

بنو هاشم او تستباح و تضهدا

وہ لقمہ اجل ہوگئے کیکن ان کی موت ہے قبیلہ میں کوئی کمزوری واقع نہیں ہوئی۔ بنی ہاشم اس خلا کو بھردس گے خواہ ان کے خلاف اقدام کیا جائے یا ان پر ظلم روا رکھاجائے۔

فامست قريش يفرحون لفقده

ولست ارى حيا لشئى مخلدا

قریش ان کی موت سے خوش وخرم ہیں حالانکہ میں دیکھتا ہوں کہ اس دنیا میں کسی جاندار کو بھی ہمیشگی حاصل نہیں ہے۔

ارادوا امورا زينتها حلومهم

ستوردهم يوما من الغى موردا

انہوں نے ایسے منصوبے بنائے جنہیں ان کی عقلوں نے ان کے سامنے خوشنما کر کے پیش کیا اوریہ ہنھکنڈے انہیں ایک نہ ایک دن انتہائی گمراہی میں ڈال دس گے۔

يرجون تكذيب النبي وقتله

وان يفتروا بهتا عليه وجحدا

انہوں نے نبی گے خلاف تکذیب وانکار اور افترا پردازی و بہتان طرازی کی روش اختیار کی اور وہ آنحصرت کے قتل کے دریے ہیں۔

كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم

صدور العوالى والصفيح المهندا

تم نے جھٹلایا۔ بیت اللّٰہ کی قسم؛ ہم تمیس نیزوں کی انبوں اور چوڑی اور تیز تلواروں کی مار کا مزہ

چکھائیں گے۔

ويبداوا منظر ذو كريهة

اذا ما سربلنا الحديد المسردا

جب ہم لوہے کی زرہیں پہنیں گے تو ایسی معرکہ آرائی کریں گے کہ مکروہ مناظر ویکھنے میں

آئیں گے

فاما تبيداونا واما نبيداكم

وامأ تروا سلم العشيرة ارشدا

پرتم ہمیں ختم کردویا ہم تمیں نیست و نابود کردیں یا تم قبیلے کی بھلائی چاہد اور راہ راست

بر آجاؤ

والا فأن الحي دون محمد

بنو هاشم خيرالبرية مجندا

ورنہ قبیلہ بنی ہاشم جو بہترین خلائق ہے اور ایک جمع شدہ لشکر ہے اور وہ حضرت محمر کی حماست میں جنگ آزمائی کرتارہے گا۔

وان له منكم من الله ناصرا

ولست ارى حيا لشى مخلدا

بیشک تمهارے مقابلہ میں اللہ کی طرف سے آنحضرت کی امداد کرنے والی ایک ہستی ہے اور میں

دیکھتا ہوں کہ اس دنیا میں کسی جاندار کو بھی ہمیشگی حاصل نہیں ہے۔

نبى اتانا بالوحى من كل حطة

فسماء ربى في الكتاب محمدا

وہ نبی ہیں جو ہمارے پاس وجی لے کر آئے ہیں جس میں ہماری مغفرت کا سامان ہے۔ میرے

روردگارنے اپنی کتاب میں آپ کو محرا کے نام نای سے موسوم کیا ہے۔

اغركضوا الشهس صورة وجهه

جلاء الغيم عنه ضوعه فتعددا

آپ کے چیرے کی صورت سورج کی روشنی کی مانند جیک دمک دکھار ہی ہے آپ کی روشنی ترقی پذیر ہے جس سے تاریکی کافور ہورہی ہے۔

امين على ما استودع الله قلبه

وان قال قولا كان فيه مسددا

الله تعالیٰ نے جو پیغام آپ کے لقب مبارک کو ودیعت فرمایا آپ اس کے امین ہیں اور

آنحضرت کی ہربات راستی و درستی اور سلامت روی پر مبنی ہے۔

# و فات خدیجه طبنت خویلد

(۱۳۲۹ الف) شیخ ابو الحسین احمد بن محمد بن نقور البزار نے ابو طاہر محمد بن عبدالر جمان المخلص کی وساطت سے ابوالحسین رصوان بن احمد کی روابیت نقل کی ۔ ابوالحسین رصوان نے کہا کہ ابو عمر احمد بن عبدالجبار عطار دی نے یونس بن بکیر کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت بیان کی ۔ ابن اسحاق نے کہا بھر خدیجہ شبت خویلد اور جناب ابو طالب ایک ہی سال میں وفات پاگئے۔ خضرت خدیجہ شاور ابو طالب کے انتقال کے صدمے آنحضرت کو بہت جلدی ہے در بے بر داشت کرنے بڑے حضرت خدیجہ شاسلام کے معاطے میں آپ کی حقیقی مدد گار اور تکالیف میں آپ کی عم گسار تھیں۔

## (۳۳۰ ـ الف) جنت ميں خديجه ١٩ گھر

یونس نے فائد بن عبدالر حمان عبدی کے حوالہ سے عبداللہ بن ابی اوفی کی یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے خدیجہ "کے بارے میں یہ بشارت دی کہ ان کے لیے جنت میں ایک جو فدار موتی کا محل ہوگا۔ اس محل میں نہ تو شورو شغب ہوگا اور نہ رنج وافسردگی۔

### (۱۳۳۱ الف) حضرت خدیجه فلا و عاکشه فظ

یونس نے ہشام بن عروہ سے اور اس نے اپنے باپ کی وساطت سے حضرت عائشہ سکی روایت نقل کی۔ حضرت عائشہ سے قدر رشک نقل کی۔ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے مجھ کو جس قدر رشک

حضرت خدیجہ پر ہوتا تھااتنا کسی دوسری بیوی پر نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم ان کو اکثریا د فرما یا کرتے تھے۔ ان کی و فات کے تین سال بعد آنحضرت سنے مجھ سے نکاح کیا۔ آنحضرت کے پرور دگار نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ حضرت خدیجہ سکو یہ بشارت دیں کہ ان کے لیے جنت میں ایک جو فدار موتی کا محل ہوگا جس میں نہ تو شور وغل ہوگا اور نہ رنج وافسردگی۔

#### (۱۳۳۲ الف) حضرت خدیجہ کا سہیلیوں کے ساتھ نبی گاحسن سلوک

یونس نے عبدالواحدین ایمن محزوی کے حوالہ ہے ابو تجیج ابو عبداللہ بن ابو تجیج کی روایت نقل ی ابو تجیج نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مذبوحہ بکری یا گوشت بطور ہدیہ پیش کیا گیا آپ نے اس میں سے ایک ہڈی لے لی اور اس ہدیہ کو اپنے وست مبارک میں لیکر فرمایا کہ اسے فلاں عورت کے پاس لے جاؤ۔ حضرت عائشہ " نے آپ سے کہا آپ نے اپنے ہاتھ میں گوشت کی بساند اور چکنائی کیوں لگالی ہے؟" رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ محصے اس عورت کے بارے میں خدیجہ" نے وصیت کی تھی۔ حضرت عائشہ " کو اس پر غیرت آئی اور کہا، " گویا کہ روئے زمین پر خدیجہ " کے سوا کوئی عورت ہی نہیں ہے!" رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم عصہ میں اٹھ کرچلے گئے اور جب تک اللّٰہ نے چاہا سی حالت میں رہے پھروالیں تشریف لائے تو دیکھا کہ ام رومان " (حضرت عائشہ " کی والدہ) آئی ہوئی ہے۔ ام رومان النيخ في عرض كيابي يا رسول الله و آپ كااور عائشه الكيامعامله بوه الهي كم سن ب اور آپ اي معاف فرمادینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ " کے جبڑے کو پکڑا اور کہا ہ کیا تم نے یہ نہیں کہا کہ گو یا خدیجہ ؓ کے سوا روئے زمین پر کوئی دیگر عورت ہی نہیں ہے؟ بخدا !وہ مجھ رپراس وقت ایمان لائی جب تمہاری قوم نے کفر کی روش اختیار کی اور اس کے بطن سے میرے ہاں اولاد ہوگئی جو کسی دوسری سوی سے نہیں ہوئی۔"

## (۳۳۳) د نیاو آخرت کی برگزیده عورتس

یوٹس نے ہشام بن عروہ کی وساطت ہے اس کے باپ عروہ ہے اور عروہ نے عبداللہ بن جعفر کے حوالہ سے حضرت علی من ابی طالب کی روابیت نقل کی۔ حضرت علی سے کیا بیس نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سنا کہ زمانہ قدیم کی تمام عور توں پر مریم م بنت عمران کو فصیلت حاصل ہےاور دور جدید کی تمام عور توں سےافصل خدیجہ تع بنت خویلد ہیں۔

سے حسن کی بیہ روابیت بیان کی کہ رسول اللہ صلی (۳۳۳) ہونس نے حسن کی بیہ روابیت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا اِن چار عور توں کو دنیا کی تمام عور توں پر فضیلت حاصل ہے ِ

- (۱) مريم م بنت عمران
- (۲) آسير زوجه فرعون
  - (۳) خدیجه طبنت خویلداور
- (٣) فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وسلم)

#### (۳۳۷) حضرت خدیجه نظمی اولاد

لونس نے ابن اسحاق سے یہ روایت نقل کی کہ سب سے پہلی خاتون جس سے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیاوہ خدیجہ است خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح سے قبل جب حضرت خدیجہ اس باکرہ تھیں تو ان کا پہلا نکاح غیق بن عائذ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم سے ہوا اور ان کے ہاں ایک کی پیدا ہوئی پھر غیق فوت ہوگیا۔ اس کے بعد بنی عمرو بن تمیم کے ایک شخص نے (جو بنی عبدالدار کا حلیف تھا) جس کا نام ابو ہالہ نباش بن زرارہ تھا حضرت خدیجہ اس کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ پھروہ بھی فوت ہوگیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ اکو اپنی زوجیت سے نوازا۔ حضرت خدیجہ کے ہاں جہ کے ہاں علی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو اپنی زوجیت سے نوازا۔ حضرت خدیجہ کے کبال علیہ سلم اور بیٹیاں۔۔۔۔ زینب اس کے ہاں مکثوم اور فاطمہ اپیدا ہوئیں، ان کے بعد یہ صاحبزادے۔۔۔قاسم اور طاہراور طیب پیدا ہوئے (۱) سب صاحبزادے شیرخوارگی میں فوت ہوئے۔

<sup>(</sup>۱) نبی کے صاحبزادگان کا نام قاسم اور عبد النّد من ہے۔ طاہراور طیب حضرت عبدالنّد کے القاب میں۔

سر است بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت ضریحہ ﷺ کے بطن سے دو صاحبزاد ہے سے تاہم اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت ضریحہ ؓ کے بطن سے دو صاحبزاد ہے سے قاہم اور عبداللہ ، اور چار صاحبزدا یال ۔۔۔۔ فاطمہ ؓ، ام کلثوم ؓ ، نینب ؓ ، اور رقبہ پیدا ہو تیں۔

السما اور عبداللہ ، اور چار صاحبزدا یال ۔۔۔۔ فاطمہ ؓ، ام کلثوم ؓ ، نینب ؓ ، اور رقبہ پیدا ہو تیں۔

ادوایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد ہے "قاہم "چوپائے کی سواری اور انچی نسل کی اونٹنی پر سیرکرنے کے قابل ہو چکے تھے جب وہ اللہ کو پیارے ہوگئے تو عمرو بن عاصی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو چکی ہے،اب وہ ابتر ہیں۔اس پر اللہ عزد جل نے یہ آیت نازل فرمائیں ان المعالمة علیہ وسلم کی نسل ختم ہو چکی ہے،اب وہ ابتر ہیں۔اس پر اللہ عزد جل نے یہ آیت نازل فرمائیں انا أعطینك الكوثر ہ فصل لربك وانحرہ ان شانئك ھو الابترہ (الكوثر ۔د۔ ۳) انا أعطینك الكوثر ہ فصل لربك وانحرہ ان شانئك ھو الابترہ (الكوثر ۔د۔ ۳) دیموں کوثر عطاکردیا (یعنی قاہم کی وفات کی مصیبت کے عوض ہم نے تمیں خیراور بھلائی اور نعمتوں کی کرت عطاکردی) پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تمارا دوشن ہی جؤکائے۔

(۳۳۹) احمد نے لونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی بیہ روایت نقل کی کہ حضرت عثمان اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقبہ افوت ہوگئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا نکاح حضرت ام کلثوم اسے کرویا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عثمان کے ہاں حضرت مقمان کا نکاح حضرت ام کلثوم کا نام عبداللہ تھا۔ یہ لڑکا صغر سنی میں شیر خوارگ کے عالم میں فوت ہوگیا اور عبداللہ ہی کے نام سے حضرت عثمان کی کنسیت ابو عبداللہ تھی۔

(۳۳۰) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی بیہ روایت نقل کی کہ حضرت زیب کا نکاح ابوالعاص بن رہیج سے ہوا۔ ان کے صلب سے حضرت زینب کی دو اولادیں پیدا ہوئیں۔۔ ایک دختر "امامہ "اور ایک فرزند "علی "علی لڑ کمپن میں فوت ہوگئے۔ امامہ باتی رہ گئیں۔ حضرت فاظمہ " کے اشقال کے بعد حضرت علی کا عقد ثانی حضرت امامہ " سے ہوا۔ حضرت علی کے قتل کے بعد یہ مغیرہ بن نو فل بن حارث بن عبد المطلب کی زوجیت میں آگئیں اور حضرت امامہ کا انتقال مغیرہ کے ہاں ہی ہوا۔

# حضرت فاطمه تظمانكاح

(۳۳۱) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق سے روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھ سے عبداللہ بن ابی تجیج نے مجاہد کے حوالہ سے حضرت علی کی روابیت بیان کی۔ حضرت علی نے فرمایا بکچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ اسے عقد کرنے کی استدعا کی۔ میری ایک آزاد كرده كنيزنے محج كها. "كيا آپ كو معلوم ب كه فاطمه سے عقد كے بارے ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں پیغام آئے ہیں؟" میں نے کہا!" مجھے معلوم نہیں ہے۔"اس عورت نے پیغامات کے بارے میں تو شیق کی اور حضرت علی کو کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، آنحضرت میں آپ کے ساتھ فاطمہ کا نکاح کردی گے لیکن مجھے اپنی بے سروسامانی پر تامل ہوا۔ اس عورت نے پھر کھا کہ اگر آپ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس جائیں تو آنحضرت آپ کا نکاح کر دیں گے۔ بخدا؛ وہ عورت محجے اس کام کی امید دلاتی رہی بیاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ر سول الله صلى الله عليه وسلم صاحب جلال وہميت تھے۔ جب ميں آپ كے پاس جاكر بيٹھا تو ميں تھٹھركر ره گیا اور کوئی بات نه کرسکا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بوچھا؛ "تم کیسے آئے ہو؟ کیا کوئی کام ہے؟" میں خاموش رہا۔ آنحضرت سنے دو بارہ مجھ سے دریافت کیا، "کیسے آئے ہو؟ کیا کوئی حاجت ہے؟" لیکن میں وم . كونو تهار آنحصرت في فرمايا و كليا فاطمه كے پيغام كے لئے آئے ہو؟ " ميس في عرض كيا بر اس" آنحصرت " نے پوچھا بر کیا تمهارے پاس فاطمہ " کا حق میراداکرنے کے لیے کوئی چیزہے ؟ "میں نے کہا " بخدا ، یا رسول الله! میرے پاس کچر بھی نہیں۔" آنحضرت نے فرمایا وہ زرہ کھاں ہے جو میں نے تمیس دی تھی؟" اس ذات کی قسم، جس کے قبصنہ میں علی کی جان ہے وہ زرہ خطمی بعنی شمشیر شکن ہے، اس زرہ کی قیمت چار ورہم سے زائد نہیں۔" میں نے کہا، "میرے پاس ہے۔" رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، " میں نے

تمهارا نكاح اس سے كرديا وہى زره مهريس دے دور"بيه حضرت فاطمه است رسول الله صلى الله عليه وسلم كامبر تھا۔

یونس نے عباد بن منصور کی وساطت سے عطا بن ابی رباح کی روایت نقل کی عطانے کہا، جب حضرت علی نے حضرت فاظمہ سے عقد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعاکی تو آنحضرت کے نے فاظمہ سے فرمایا کہ علی کا رتحان خاطر تمہاری طرف ہے۔ آپ خاموش ہورہیں (یہ خاموشی ایک طرح کی رضا مندی تھی) آنحضرت بہرتشریف لائے اور ان کا نکاح کردیا۔

(۳۳۲) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روایت بیان کی۔ ابن اسحاق نے کہا! حضرت علی کے صلب سے حضرت فاطمہ رہ کے ہاں تین صاحبزا دے ۔۔۔۔حسن، حسین اور محسن پیدا ہوئے۔ محسن صغرسنی ہی میں فوت ہوگئے، نیزان کے بطن سے دوصاحبزادیاں ۔۔۔ام کلثوم اور زینب پیدا ہوئیں۔ (۳۳۳) یونس بن بکیرنے یونس بن عمرو کے حوالہ سے اس کے باپ عمرو سے اور عمرو نے ہانی بن ہانی کی وساطت سے حضرت علی کی روایت نقل کی۔ حضرت علی ؓ نے فرمایا؛ جب حضرت حسن ؓ پیدا ہوئے تو میں نے اس کا نام "حرب" رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا." مجھے میرا بیٹاد کھاؤتم لوگوں نے اس کا نام کیار کھاہے؟ میں نے کہا،" میں نے اس کا نام حرب رکھاہے۔" رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرما يا " نہيں اس كا نام حسن ہے۔ " پھر جب حضرت حسين پيدا ہوئے تو ميں نے اس كا نام حرب ركھا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائے اور فرمايا؛ "نبيس،اس كا نام حسين ہے۔" جب تبسرا لڑ کا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام بھی حرب رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا!"میرا بیٹامجھے د کھلاؤ، تم لوگوں نے اس کانام کیا رکھا ہے؟" میں نے کہا!" ہم نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔"آنحضرت کے فرمایا بو نہیں،اس کا نام محسن ہے۔"آنحضرت کے پھر فرمایا بویس نے اب بحوں کے نام ہارون کے بیٹول ۔۔۔شبرۃ اور شیر ۔۔۔ کے ناموں پر حسن اور حسین رکھے ہیں۔ "

# ام كلثوم ه بنت على كانكاح

(۳۳۳) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی بیہ روابیت نقل کی کہ حضرت فاطمہ "
بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن سے حضرت علی کی صاحبزادی ام کلثوم "کا نکاح حضرت عمر "بن خطاب سے ہوا۔ سیدہ ام کلثوم "کے بطن سے حضرت عمر فاروق "کے ہاں زید بن عمر "اور ایک لڑکی (رقبہ) پیدا ہوئے۔ سیدہ ام کلثوم "کی زندگی ہی میں حضرت عمر فاروق "را ہگزائے عالم بقاہوئے۔

(۳۳۵) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھ سے عاصم بن عمرو بن قتادہ نے روایت بیان کی کہ حضرت عمر من خطاب نے حضرت علی من ابی طالب سے ان کی بیٹی سیرہ ام کلثوم م کے ساتھ نکاح کی استدعا کی۔ سیرہ ام کلثوم مصرت فاطمہ منت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر تھیں۔ حضرت علیؓ نے حضرت عمرؓ کے سامنے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو ا بھی چپوٹی عمر کی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا:"بخدا؛ میرا آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ مجھے تو آپ کے ساتھ تعلق جوڑکر اپنی عزت افزائی مطلوب ہے۔ اگر آپ کی بات صحیح ہے تو آپ اس میرے پاس بھیجیں۔ " حضرت علی " واپس تشریف لے گئے ، کی کو بلایا، اسے اچھا لباس بپنایا اور فرمایا کہ امیرالمومنین کے پاس جاؤاور انہیں کھو، "میرے والدنے لوچھاہے کہ آپ کی اس لباس کے متعلق کیا رائے ہے؟"سیدہ ام کلثوم" نے امیرالمومنین کے پاس جاکریسی سوال کیا۔حضرت عمر" نے ان کا قمیص حچوا لیکن سیدہ نے طبیخ لیااور فرمایا، "اے تھوڑدو۔" حضرت عمر" نے تھوڑویااور فرمایا،" کیسی پاک دا من اور شریف کی ہے! تم اپنے والد صاحب کے پاس جاکر کھو کہ یہ لباس بہت ہی حسین و جمیل ہے۔ بخدا! جیسا آپ نے فرمایا تھا ولیسی بات نہیں ہے۔" چنانچہ حضرت علیؓ نے سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمرؓ کے ساتھ کر دیا۔ (۱۳۳۷) یونس نے خالد بن صالح سے اور اس نے واقد بن محمد بن عبداللّٰہ بن عمر کے حوالہ سے

ان کے کسی اہل خانہ کی یہ روایت بیان کی کہ حضرت عمر " بن خطاب نے حضرت علی " بن ابی طالب کی خدمت میں ان کی بیٹی سیدہ ام کلتوم " کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا۔ سیدہ ام کلتوم " حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت علی " نے فرمایا،"اس ضمن میں مجھے مشورہ مطلوب ہے اور میں کچھ لوگوں سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ "حضرت علی " نے حضرت فاطمہ " کی اولاد سے اس بات کا ذکر کیا، انہوں نے اجازت دے دی کہ نکاح کردیا جائے حضرت علی " نے سیدہ ام کلتوم " کو بلایا وہ اس وقت ابھی نو خیز لڑکی تھی اور اس کو فرمایا، "امیر المومنین کے پاس جاؤ اور کہو کہ میرے والد صاحب آپ کو سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی مطلوبہ حاجت پوری کردی ہے۔

حضرت عمر نے سیدہ ام کلثوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے اس کے بارے میں اس کے باپ کو پیغام بھیجا تھا۔ انہوں نے اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے۔ لوگوں نے کہا،"اے امیرالمومنین؛ آپ کو اس لڑکی کی کیا حاجت ہے جبکہ یہ ابھی چھوٹی عمر کی ہے؟" حضرت عمر نے فرمایا،" میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن جملہ تعلقات اور دوستیاں ماسوائے میری قرابت کے منقطع ہوجائیں گی۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا دامادی کا رشتہ استوار ہوجائے۔"

(۱۳۳۷) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے ابو جعفر نے اپنے باپ کے حوالے سے علی بن حسن کی بیہ روابیت بیان کی کہ جب حضرت عمرہ بن خطاب نے حضرت علی کی صاحبزادی ام کلثوم سے نکاح کیا تو آپ مسجد نبوی میس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور منبر کے در میان مماجرین کی مجلس میس تشریف لائے۔ اس جگہ مماجرین کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں بیٹھتے تھے۔ مماجرین نے حضرت عمرہ کے لیے برکت کی دعا کی۔ حضرت عمرہ نے فرمایا، میس بنگاح کرنے پر صرف اس لیے راغب ہوا کہ میس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساتھ تعلیہ وسلم کو بہ فرماتے ہوئے ساتھ تعلیہ و ساتھ تعلی اور قرابت کے علاوہ تمام دیگر دوستیاں اور نسبی کرشتے منقطع ہوجائیں گے۔

(۳۳۸) یونس نے ہشام بن سعد قرشی ہے اور اس نے عطا خراسانی کی وساطت ہے حضرت عمر میں خطاب کی روابیت بیان کی۔ حضرت عمر شنے فرمایا؛ عور توں کے بھاری مہرنہ باندھو۔ اگر بھاری مہر باندھنا خدا کے نزدیک پر ہمیزگاری کا موجب اور دنیا پیس بزرگی اور عظمت کا سبب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ مشحق تھے لیکن آنحضرت سنے اپنی کسی بیوی اور صاحبزادی کا مهر بارہ اوقیہ لیعنی چار سواسی در ہم سے زیادہ نہیں رکھا۔ پھر جب حضرت عمر شبن خطاب نے ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو اس کا مهر چالیس ہزار مقرر کیا۔

(۳۳۹) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی بیہ روایت نقل کی کہ جب سیدہ ام کلثوم " بنت علی " کے شوہر حضرت عمر" بن خطاب و فات پاگئے تو سیدہ ام کلثوم " نے عون بن جعفر سے نکاح کرلیا۔ بعد ازاں حضرت عون بھی فوت ہوگئے۔ حضرت عون کے ہاں سیدہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

# سیدہ ام کلثوم <sup>الا</sup> بنت علی<sup>ا</sup> کا عون <sup>الا</sup> بن جعفر بن ابی طالب کے ساتھ نکاح

(۳۵۰) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے میرے والدا تحاق بن بسارنے حسن بن حسن کے حوالہ سے حضرت علی مین ابی طالب کی پیر روایت بیان کی کہ جب سیدہ ام کلثوم ؓ وختر علیؓ وزوجہ عمرؓ بن خطاب بیوہ ہو گئیں تو ان کے دونوں بھائی حضرت حسن ؓ اور حسین "ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہا، "تم سیرۃ النساء (حضرت فاطمہ") کی وجہ سے اور ان کی صاحبزادی ہونے کے ناطے سے معروف ہو۔ اگر حضرت علیؓ کے لیے ممکن ہوا تو وہ تمہارا نکاح اپنے کسی یتیم بھتیج کے ساتھ کروادیں گےاور اگرتم مال و دولت کی کثرت کی خواہش مند ہو تو تم وہ حاصل کر سکتی ہو۔ بخدا؛ وہ دونوں بھائی دہاں ٹھسرے رہے یہاں تک کہ حضرت علی اینی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے پہنچ گئے۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالی کی حمدوثنا بیان کی، بنی فاطمہ کی بزرگی وشرافت کا ذکر کیااور فرمایا،" اے بنی فاطمہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کے طفیل جو موروثی قدرومنزلت تمہیں حاصل ہے اسے تم جانتے ہو اور اس کی وجہ سے تم لوگ میری دیگر اولاد پر برتری و فوقیت کے حامل ہو۔ " صاحبزاولوں نے جواب دیا بہ آپ نے بچ فرمایا ہے اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائیں اور ہماری طرف ہے آپ کو جزائے خیرعطا فرمائیں۔" پھر حضرت علی ؓ نے فرمایا،"اے میری پیاری بیٹی؛ اللہ تعالیٰ نے تمیس اپنے معامله کا اختیار دے رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ اختیار مجھے سونپ دو۔ "سیدہ ام کلثوم" نے کہا،" بخدا ا میں ایک عورت ہوں اور میری خواہشات تھی ویسی ہی ہیں جیسی کہ دیگر خواتین کی ہیں۔ جس طرح دوسری عورتیں دنیا چاہتی ہیں اس طرح میں بھی چاہتی ہوں کہ مجھے بھی دنیا کی آسودگی میں سے کچھ حاصل

ہواور یہ ایک فطری خواہش ہے اس لیے ہیں اپنے معاملہ کو خود طے کرنا چاہتی ہوں۔ "حضرت علی " نے فرمایا برائے میری پیاری بیٹی! بخدا یہ تیری اپنی ذاتی رائے نہیں ہے بلکہ ان دو نوں کی رائے معلوم ہوتی ہے۔ "
پھر حضرت علی اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا!" بخدا ایس تم دو نوں میں ہے کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گا
تم جو چاہے کرو۔ "دو نوں صاحبزادگان نے حضرت علی گا دامن پکڑلیا اور کہا!" ابا جان! بخدا! آپ کی جدائی
ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ "اور انہوں نے سیرہ ام کلثوم "کو کہا!" اپنا اختیار والدصاحب کے سپرو
کردو۔ "سیدہ ام کلثوم " نے تعمیل کی حضرت علی گھر تشریف لائے اور چارہزار درہم بطور حق مہرادا کے اور اپنی کردیا۔ وہ ابھی لڑکا ہے۔ " پھر حضرت علی گھر تشریف لائے اور چارہزار درہم بطور حق مہرادا کے اور اپنی بحبت بھتیج عون بن جعفر کو سیدہ ام کلثوم " کے پاس بھیج دیا۔ حضرت حسن " نے فرمایا!" بخدا بیس نے جتنی محبت اس جوڑے میں دیکھی اتنی مودت کمیں اور دیکھنے میں نہیں آئی۔ " زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ حضرت عون فوت ہوگئے۔ پھر حضرت علی تشریف لائے اور فرمایا!" اے میری پیاری بیٹی! اپنا معاملہ میرے سپرد کردود" سیدہ نے تعمیل ارشاد کی۔ حضرت علی نے ان کا نکاح محمد بن جعفر کے ساتھ کردیا اور چار ہزار درہم بطور حق مہر بجواکر ر خصتی کروائی۔

(۳۵۱) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ پھر عون بن جعفر فوت ہوئے اور سیرہ ام کلثوم ؓ بنت علیؓ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت علی ؓ نے ان کا نکاح محمد بن جعفر بن ابی طالب کے ساتھ کر دیا۔ پھر محمد بن جعفرؓ بھی و فات پائے اور ان کے ہاں سیرہ کے بطن سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔

# زينب على كانكاح اوران كى والده حضرت فاطمه المبين رسول م

(۳۵۳) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی یہ روایت بیان کی کہ سیدہ زیب بنت علی کواپنے شوہر عبداللہ بن جعفر علی کالب سے بہت محبت تھی۔ ان کے بطن سے عبداللہ بن جعفر کے ہاں ایک لڑکا علی بن عبداللہ بن جعفر اور ایک لڑکی ام ابیما پیدا ہوئے۔ عبداللہ نے ام ابیما کا نکاح عبداللہ بن مروان سے کردیا جس نے اسے طلاق دے دی۔ اس کے بعد اس کا نکاح علی بن عبداللہ بن عباس کے ساتھ ہوا۔

( ۳۵۳ ) یونس نے ثابت بن وینار کے حوالہ ہے یکی بن جعفر کی یہ روایت نقل کی کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی صاحبزادی زینب کی بیٹی کے نکا ح کے لیے زینب کے شوہر عبداللہ بن جعفر کو پیغام بھیجا اور کہا کہ میں تمہارا قرض اداکر دوں گا ادر اس کے لیے بختہ وعدہ کیا۔ عبداللہ نے جواب دیا کہ "اس معاملہ میں مجھے مشورہ مطلوب ہے اور جب تک میں اپنی ارکی کا نکاح نہیں کر سکتا۔ "حضرت معاویہ نے کہا، "اجازت اپنے امیرے اجازت نہ لے لوں میں اپنی ارکی کا نکاح نہیں کر سکتا۔ "حضرت معاویہ نے کہا، "اجازت عاصل کرلو۔" عبداللہ حضرت حسین بن علی کے پاس آیا اور کہا کہ معاویہ نے میری بیٹی کے لئے پیغام بھیجا ہے اور میرا قرض اداکر نے کا وعدہ کیا ہے۔ میں اس کا والد ہوں اور آپ اس کے ماموں ہیں، آپ کی کیا رائے ہے ؟" حضرت حسین نے فرمایا، "میں چاہتا ہوں کہ لڑکی کے نکاح کا معاملہ میرے سرد کرویا جائے۔" عبداللہ نے کہا، "دمیں نے یہ معاملہ آپ کے سرد کردیا ہے۔ "حضرت حسین بن علی لڑکی کے باس قریف لائے اور فرمایا، "میں نے یہ معاملہ آپ کے سرد کردیا ہے۔ "حضرت حسین بن علی لڑکی کے باس تشریف لائے اور فرمایا، "میارے باپ نے تمارے نکاح کا معاملہ مجھے سونپ دیا ہے تم بھی یہ معاملہ پاس تشریف لائے اور فرمایا، "تمارے باپ نے تمارے نکاح کا معاملہ مجھے سونپ دیا ہے تم بھی یہ معاملہ پاس تشریف لائے اور فرمایا، "تمارے باپ نے تمارے نکاح کا معاملہ مجھے سونپ دیا ہے تم بھی یہ معاملہ پاس تشریف لائے اور فرمایا، "تمارے باپ نے تمارے نکاح کا معاملہ مجھے سونپ دیا ہے تم بھی یہ معاملہ پاس تشریف لائے اور فرمایا، "تمارے باپ نے تمارے نکاح کا معاملہ تھے سونپ دیا ہے تم بھی یہ معاملہ بیں تشریف لائے اور فرمایا، "تمارے باپ نے تمارے نکاح کا معاملہ تم ہے تمارے تم

میرے سرد کردو۔ "لڑی نے تعمیل ارشادی۔ حضرت حسین البرنکے اور دعا مانگی، "اے اللہ! اپنے علم کے مطابق اس لڑی کے لیے بہترین رفیق حیات مقدر فرماد" حضرت حسین اپنی برادری کے ایک نوجوان سے ملے اور اسے کہا، "اپنے نکاح کا معاملہ میرے سپرد کردو۔ "اس نے تعمیل کی۔ حضرت معاویہ نوجوان سے ملے اور اسے کہا، "اپنے نکاح کا معاملہ میرے سپرد کردو۔ "اس نے تعمیل کی۔ حضرت معاویہ نو حاکم مدین مروان بن حکم کی طرف کھا کہ "میس نے عبداللہ بن جعفر سے اس کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا تو اس نے حسین کی رضامندی کی شرط عائد کی۔ تم حسین کو بلاکر ان کی رضامندی حاصل کرو۔ " مروان نے لوگوں کو اکٹھا کیا، وہ دف وغیرہ لے آئے۔ حضرت حسین کو بھی بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ "امیر المومنین نے لکھا ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن جعفر کو پیغام بھیجا تھا اور عبداللہ نے آپ کی حمدوثنا رضامندی کی شرط لگائی تھی اس لیے آپ رضامندی دے دیں۔ "حضرت حسین نے اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا کے بعد فرمایا، "بیس شمادت دیتا ہوں کہ میس نے اس لڑی کا نکاح فلاں نوجوان سے کردیا ہے۔ "

مروان نے کہا۔ "اے بنی ہاشم؛ تم لوگوں نے انکار کیا اور بدعمدی کی۔" حضرت حسین ؓ نے کہا۔ "میں تمیں اللّٰہ کی قسم کھلاتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ حضرت حسن ؓ بن علیؓ نے حضرت عثمان ؓ کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا اور لوگ اسی طرح اکٹھے ہوئے جس طرح اب اکٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حسن ؓ بھی تشریف لائے، پھر تم آئے اور تم نے پیغام بھیجا اور وختر عثمان ؓ کا نکاح کسی دوسرے سے کردیا ہ ،" مروان نے کہا۔ "ہاں، ایسا ہوا تھا۔" حضرت حسین ؓ نے فرمایا، "پھر بدعمدی کا مرتکب کون ہے، ہم یا تم ، پھر حضرت حسین ؓ نے عبداللّٰہ بن جعفر کو اپنی وہ زمین دی جس کو "بغییغہ" کہتے تھے اور جو انہوں نے حضرت معاوید ؓ سے بیس لاکھ یس خریدی تھی اور جس نوجوان کا نکاح کرایا تھا اسے ایک دیگر قطعہ ارضی دیا جس کی قیمت بیس لاکھ یس خریدی تھی اور جس نوجوان کا نکاح کرایا تھا اسے ایک دیگر قطعہ ارضی دیا جس کی قیمت بیس لاکھ تھی اور اس طرح اپنے ٹھوس مال سے چالیس لاکھ اواکیا۔

# حضرت عثمان حضرت عفان كانكاح

سی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان میں ویناری وساطت سے حسن کی یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان میں کے ہاں تشریف لائے جو بڑے عمکین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا،" تمہارا کیا حال ہے ؟" حضرت عثمان میں نے عرض کیا،" میں نے عرش کو پیغام بھیجا تو انہوں نے رد کردیا۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،"کیا میں تمہیں ایسے سسرال نہ بتاؤں جو انہوں نے رد کردیا۔ " رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،"کیا میں تمہیں ایسے سسرال نہ بتاؤں جو تمہارے لیے عرش سے بہتر ہوں، اور عمر "کو ایسا داماد نہ بتاؤں جو ان کے لیے تم سے بہتر ہو،" چنانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ " بنت عمر" کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور عثمان " بن عفان کا میں بیٹی سے کردیا۔

(۳۵۵) یونس نے ہشام بن شبرے اور اس نے یحیی بن ابی کثیر کی وساطت سے مہاجر بن عکرمہ مخزومی کی روابیت بیان کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں میں سے کسی کا نکاح کرنا چاہتے تو اس کے پاس پردہ کی جگہ میں بیٹھ جاتے اور فرماتے "ان فلانا پر ید فلانۃ ۔ یعنی فلاں کا رجحان خاطر فلانہ کی طرف ہے۔"

احمد نے ایونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھے سے ایک علیہ علیہ علیہ وسلم اپنی صاحبزدا یوں کے سے ایک غیر جانبدار شخص نے یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزدا یوں کے معلطے میں بڑے غیرت مند تھے اور ان کا نکاح سوکن کی موجودگی میں نہیں کرتے تھے۔

(۳۵۵) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھ سے عمرو بن عبدید نے حصرت عثمان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت عثمان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت عثمان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت عثمان کی خوابش کی تعمیل نہ کرے تواس نوجہ سے فرمایا!"اے میری پیاری بیٹی!اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی خوابش کی تعمیل نہ کرے تواس

کے خاوند کا جبرہ غصے سے لال پیلا ہوجائے گا خواہ خاوند نے اپنی بیوی کو کیسا ہی غیر معقول حکم دیا ہو کہ وہ ساہ پہاڑ سے ساہ پہاڑ کی طرف جائے۔ اس لیے تمہاری یہ خواہش اور کوشش ہونی چاہئے کہ تم اپنے حسن سلوک سے اپنے شوہر کو راضی اور خوش رکھو۔

(۳۵۸) یونس نے زکریا بن ابی زائدہ کے حوالہ سے عامر شعبی کی روابیت بیان کی کہ حضرت علی نے ابو جبل کی لڑک سے نکاح کے لیے اس کے چا حارث کو پیغام بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "اس عورت کی کون سی خوبی کی وجہ سے تم مجھ سے اجازت طلب کرتے ہو؟ کیا اس کے حسب ونسب کے باعث تم اس کے گرویدہ ہو؟" حضرت علی نے کما، "الیمی کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ مجھے اجازت مرجمت فرمادیں۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،" فاطمہ "میرے جسم کا ایک مکرا ہے، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے اذبیت دی جائے۔" حضرت علی نے کہا،" میں ایساکوئی کام نہیں کروں گا جس سے اسے تکلیف پینچے۔"

# حضرت خدیجه کے علاوہ رسول اللّٰہ کی دیگر ازواج مطہرات ت<sup>ھ</sup>

ام المومنين حضرت سوده ط بنت زمعه

(۳۵۹) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحات کی یہ روابیت نقل کی کہ حضرت خدیجہ است خویلد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجرت سے تمین سال قبل و فات پاگئیں۔ ان کی زندگی میس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ویگر خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ یماں تک کہ وہ اور جناب ابوطالب فوت ہوگئے۔ پھر خدیجہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ است زمعہ سے نکاح کیا۔ قبل ازیں وہ سکران می معرو برادر سیل بن عمرو کے نکاح میں تھیں جو ان کا پچا زاد تھا۔ یہ نکاح اس وقت ہوا جب وہ کنواری تھی۔ ان دونوں میاں ہوی نے سرزمین صبحہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر وہ دونوں میاں ہوی نے سرزمین صبحہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر وہ دونوں میاں ہوگیا۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ کو اپنی زوجیت میں لیا اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ کو اپنی زوجیت میں لیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یماں زوجیت میں لیا لید صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یماں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگیا۔

(۳۹۰) ایونس نے نعمان بن ثابت کی وساطت سے ہیٹم کی یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سودہ میں بیٹھو۔ "حضرت سودہ اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سودہ میں بیٹھو۔ "حضرت سودہ اللہ کی قسم دلاتی ہوں کہ آپ محصے طلاق نہ راستہ میں آپ کے در پے ہوگئیں۔ اور عرض کی: "میں آپ کو اللہ کی قسم دلاتی ہوں کہ آپ محصے طلاق نہ دین بلکہ میں اپنی باری آپ اپنی ازواج میں سے جس بیوی کو میری باری دینا چاہیں وے دیں۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میرا حشراس حال میں ہوکہ میں آپ کی

#### ازواج میں شمار کی جاؤں۔" پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواپنے نکاح میں رکھا۔

#### ام المومنين حضرت عائشه تط بنت ابي بكريط

( ۳۷۱ ) ایونس نے ہشام بن عروہ کی وساطت سے ان کے باپ عروہ بن زبیر کی بیہ روابیت بیان کی کہ جب حضرت ساورہ اور اس اللہ علیہ ورا بیت بیان کی کہ جب حضرت ساورہ اور اس میں ان کو دے دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ دن ان کو دے رکھا تھا۔

(۳۹۲) ابن اسحاق نے کہا کہ سودہ است زمعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ ابنی بکر سے نکاح کیا۔ وہ اس وقت کنواری تھیں۔ ان کے علاوہ آنحضرت کے اسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ آنحضرت کے ہاں ان کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہوگیا۔

(۳۹۳) ایونس نے ہشام بن عروہ کے حوالہ سے اس کے باپ کی یہ روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سکی و فات کے تین سال بعد حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ حضرت عائشہ سکی عمراس وقت چھے سال کی تھی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی رخصتی کرائی تو اس وقت ان کی عمر نو سال تھی اور جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو وہ اٹھارہ سال کی تھس۔

(۳۷۳) یونس نے ہشام بن عروہ سے اور اس نے اپنے باپ کی وساطت سے حضرت عائشہ کی یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محجے خواب میں دو دفعہ تمہاری شکل اس طرح دکھائی گئی کہ ایک شخص تمہاری تصویر کو حریر کے پارچ میں اٹھائے ہوئے محجے کہتا تھا کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ میں پردہ اٹھاکہ دیکھتا تو وہ ہو بہو تمہاری شکل تھی۔ چنا نچہ میں کہہ دیتا تھاکہ اگریہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی اسے بوراکردے گا۔

(۳۷۵) یونس نے ہشام بن عروہ سے اور اس نے اپنے باپ کی وساطت سے حضرت عائشہ گئ روا بیت بیان کی کہ میری والدہ میرے لیے مشقت کرتی تھی وہ چاہتی تھی کہ میں ذرا تنو مند ہوجاؤں تو تحجے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے پاس بھیج ویا جائے۔وہ اچھی طرح میری غور و پر داخت کرتی رہی۔ میں ۔ کھجور کو گکڑی اور کھیرے کے ساتھ کھاتی تھی یہاں تک کہ میرے بدن میں خاصی گرانی آگئی۔

(۳۹۹) یونس نے ہشام بن عردہ سے اور اس نے اپنے باپ کے حوالہ سے حضرت عائشہ گی یہ روایت نقل کی کہ میں اپنی ہمسایہ انصاری ہمجولیوں کے ساتھ کھجور کے دو در ختوں کے در میان ایک جھولے میں کھیل رہی تھی۔ اتنے میں میری ماں آئی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھی کیا کرے گی، میں نے اپنے بچاؤ کے لیے اپناہاتھ اپنے بیٹ پر دکھ لیا تاکہ میری ماں دیکھے کہ میرے پاس کیا ہے۔ میری ماں محجے اپنے ساتھ لے گئی تھجے نہلایا دھلایا اور صاف ستھراکر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھج دیا۔

(۳۹۷) احمد نے ایونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھے ہے یہ بن عباد نے اپنے باپ عباد بن عبداللہ بن زبیر کے حوالہ سے حضرت عائشہ سے کی روابیت بیان کی۔ حضرت عائشہ سے نے فرمایا؛ جب ہم بجرت کے لیے روانہ ہوئے تو ہم ایک وشوار گزار پہاڑی سے گزر ہے۔ ہمارا اونٹ جو طاقتور اور سرکش تھا بھاگ نکلا۔ اس وقت میری والدہ واویلا کرنے لگی۔ بخدا؛ میری مال کے یہ الفاظ سواعو ساہ۔۔۔۔ ہائے میری دلن! مجھے نہیں بھولتے۔ اونٹ سریٹ دوڑا۔ بخدا؛ میں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو مجھے دکھائی نہ دیتا تھا اور پکار رہا تھا کہ اس اونٹ کی ممار چھوڑ دو۔ چنانچہ میں نے ممار چھوڑ دی، اونٹ کھڑا ہوکر اس طرح گھومنے لگا گویا کہ اس کے نیچے کوئی انسان بیٹھا ہے جو اسے روگ رہا ہے۔

#### ام المومنين حضرت حفصه الأبنت عمرا

(۳۷۸) احمد نے بونس کی وساطت سے محمد بن اسحاق کی بیہ روابیت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بعد حضرت حفصہ بنت عمر سے نکاح کیا۔ قبل ازیں وہ خنیس بن حذافہ (سمی) کی زوجیت میں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، یمال تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگیا۔

(۳۷۹) یونس نے سلیمان اعمش سے اور اس نے ابی صالح کی وساطت سے ابن عمر ؓ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر ؓ میری بہن حضرت حفصہ ؓ کے ہاں تشریف لےگئے وہ رور ہی تھیں۔ آپ نے بوچھا،" تم کیوں رورہی ہو ؟ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمییں طلاق دے دی ہے۔ آنحصرت نے تمییں ایک دفعہ طلاق دی تھی اور پھر رجوع فرمایا تھا۔ بخدا؛ اگر آنحصرت نے دوبارہ تمہیں طلاق دی تو میں تم سے کھی کوئی بات نہیں کروں گا۔"

#### ام المومنين حضرت زينب الأبنت خزيمة

الله صلی الله صلی الله صلی الله صلی وساطت سے ابن اسحاق کی بیہ روابیت نقل کی ۔ پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت حفصہ ﷺ کے بعد ام المساکین حضرت زینب ؓ بنت خزیمہ ہلالیہ کے ساتھ نکاح کیا قبل ازیں وہ حصین بن حارث یاان کے بھائی طفیل بن حارث بن مطلب بن عبد مناف کے نکاح میں تحسی ۔ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اولین زوجہ ہیں جن کا مدینۂ منورہ میں انتقال ہوا۔ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی اولین زوجہ ہیں جن کا مدینۂ منورہ میں انتقال ہوا۔ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی اولین ہوئی۔

(۳۷۱) یونس نے زکریا بن ابی زائدہ کے حوالہ سے عامر شعبی کی روابیت نقل کی۔ عامر شعبی نقل کی۔ عامر شعبی نقل کی۔ عامر شعبی نقل کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آنحضرت سے دریافت کیا کہ ہم میں سے کون سی خاتون سب سے پہلے آپ سے ملے گی۔ آنحضرت سے فرمایا "جو تم میں سے زیادہ بڑے ہاتھ والی ہوگی۔ "چنانچہ آنحضرت کی ازواج ایک دوسرے کے ہاتھ ناپاکرتی تھیں کہ کون لمبے ہاتھ والی ہے۔ جب حضرت زینب "کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ طول میرسے مراد صدقہ و خیرات تھی کیوں کہ حضرت زینب " کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ طول میں۔ حب مراد صدقہ و خیرات تھی کیوں کہ حضرت زینب " کہلہ امہات المومنین سے زیادہ صدقہ و یاکرتی تھیں۔

#### ام المومنين حضرت ام حبيبة

(۳۷۳) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے بعد حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے نکاح کیا۔ قبل ازیں وہ قبیلہ بنی اسد کے عبیداللہ بن بخش بن رباب (براور عبداللہ بن بخش) کے نکاح میں تھیں۔ عبیداللہ نے ان سے اس وقت نکاح کیا جب وہ کنواری تھیں۔ عبیداللہ کے یماں ان کے بطن سے ایک طری حبیبہ پیدا ہوئی۔ عبداللہ سرزمین حبشہ میں فوت ہوگیا۔ وہ اسلام سے مرتد ہوکر عیسائی ہوچکاتھا۔

حصزت ام حبیبہ نے اپنے شوہر کی معیت میں حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ہاں ام حبیبہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی ۔

(۳۵۳) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھ ہے ابو جعفر نے یہ روابیت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ ضمری کو نجاشی شاہ صبن کے پاس بھیجا۔ نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام حبیبہ سے ساتھ بڑھایا اور آنحصرت کی طرف سے چار سو دینار مہر کے اوا کیے۔

#### ام المومنين حضرت ام سلمة

الهدس الهدسل الهدسل الهدسل الهدس الهدس الهدس الهدس الهدس الهدس الهدس الهدسل الهدس الهده الهدس الهده الهده

(۳۷۵) یونس نے یونس بن عمرو سے اور اس نے اپنے باپ کی وساطت سے ابی سلمہ بن عبدالرجمان بن عوف کی یہ روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کو نصیحت فرمارہ بھے۔ آنحضرت دروازے کی چوکھٹ پر تشریف فرماتھے، اپنا کپڑا، پھاکر اس پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور فرمارہ تھے۔ اگر صرف تمہارے ممرکی زیادتی کا معاملہ ہوتا تو میس تمہارا ممر زیادہ کردیتا لیکن اگر میں زیادہ بوتا تو میں تمہارا ممر زیادہ کردیتا لیکن اگر میں زیادہ بوتا ہوں۔ (تو پھر ممر میں اصافہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے)

(۳۷۹) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ میر کے باپ اسحاق بن یسار نے مجھ ہے بیان کیا کہ سعد بن عبادہ "کے گھرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا ایک لگن ہر روز بھیجا جاتا تھا۔ آنحضرت "جس مکان میں ہوتے وہاں کھانا پیش کر دیا جاتا تھا۔ رسول النّٰہ صلی النّٰہ علیہ وسلم جب کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیتے تھے تو آنحضرت جو چیزاس کے لیے نامزد متعین کرناچاہتے تھے وہ اسے بتادیتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ سعد بن عبادہ کا بڑا پیالہ تمہارے پاس ہر صبح کو آیاکرے گا۔

(۳۷۷) یونس نے ابی معشرمدینی کے حوالہ سے سعید مقبری کی یہ روایت نقل کی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حفرت ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھجوا یا۔ ام سلمہ کے عرض کیا، " یا رسول الله الله الله الله علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو آپ کی زوجیت کے قابل نہیں سمجھتی، میری عمر زیادہ ہے، میں بہت غیرت مند عورت ہوں اور محجے خوف لاحق ہے کہ میں کہیں آپ کے خلاف غیرت کا اظہار نہ کر بیٹھوں۔ میں ایپ حصہ کے معاملہ میں حساس ہوں، نیز میرے بچ ہیں اور میں عیالدار ہوں۔ "رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا،" جمال تک تمماری عرکا تعلق ہے تمماری عرکا تعلق ہے تمماری غیرت کے متعلق میں الله تعالیٰ سے دعاکروں گاکہ وہ تمہیں شفا عطاکرے ۔ جمال تک تممارے حصہ کا تعلق ہے الله تعلق میں الله تعلق ہیں الله چوڑ کر فوت تعلی تمہیں بسترین حصہ عطاکرے ۔ تم نے اپنی عیالداری کا ذکر کیا ہے تو جو شخص کوئی مال چھوڑ کر فوت تو مال اس کے وار ثوں کا حق ہے اگر کسی کے ذمہ قرض ہو یا وہ یتیم اولاد چھوڑ جائے تو ان کی ذمہ واری الله علیہ وسلم نے سال الله علیہ وسلم نے اس مرائی الله علیہ وسلم نے سلمہ علیہ کے داری الله اور اس کے درسول الله علیہ وسلم بر ہے۔ "چنانی سول الله علیہ وسلم نے اسلمہ علیہ کی درسول الله علیہ وسلم نے اسلمہ علیہ کی درسول الله علیہ وسلم نے اسلمہ علیہ کی درسول الله علیہ وسلم کی درسول الله علیہ وسلم کیا۔

(۳۷۸) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر بن حزم اور عبدالر جمان بن حارث اور ایک معتبر شخض نے عبداللہ بن شداد بن ہادکی یہ روابیت بیان کی کہ حضرت ام سلمہ ش کے بیٹے سلمہ نے اپنی بیوہ ماں کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ کا نکاح حضرت حزہ سکی بیٹی امامہ کے ساتھ کردیا۔ نکاح کے وقت سلمہ اور امامہ دونوں کم سن تھے اور جوانی سے پہلے ہی انتقال کرگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سکیا میں نے سلمہ کو اس بات کا بدلہ وے دیا کہ اس نے اپنی ماں کا نکاح مجھ سے کرایا تھا؟"

(٣٧٩) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھ

ے عبدالملک بن ابی بکر بن عبدالر جمن بن حادث بن ہشام نے اپنے باپ کی یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ " سے ماہ شوال میں نکاح کیا اور ماہ شوال ہی میں رخصتی ہوئی۔ ام سلمہ " نے عرض کیا " آپ میرے پاس سات دن تک رہیں۔ " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " اگر تم چاہتی ہو تو میں سات دن تک تممارے پاس رہتا ہوں اور پھر باتی عور توں کے پاس بھی سات سات دن رہوں گا۔ او راگر تم تین دن پسند کرو (جو تممارا حق ہے کیوں کہ وہ شوہر دیدہ تھیں) تو میں تین دن تممارے پاس رہوں گا (یعنی باری باری ایک دیدہ تھیں) تو میں رہوں گا کا در حضرت ام سلمہ " نے کہا " نہیں ، آپ تین دن ہی میرے ہاں ایک دن سب کے پاس رہوں گا)"۔ اس پر حضرت ام سلمہ " نے کہا " نہیں ، آپ تین دن ہی میرے ہاں قیام فرمائس۔ "

(۳۸۰) یونس نے نعمان بن ثابت کی وساطت سے ہیٹم کی بیر روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ م کاولیمہ کھجو روں اور ستوؤں سے کیا۔

#### ام المومنين حضرت زينب مبنت جحش

(۳۸۱) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ "کے بعد زینب " بنت جحش سے نکاح کیا۔ حضرت زینب "عبداللہ بن جحش کی بہن اور بنی اسد بن خزیمہ سے تھیں۔ قبل ازیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید" بن حارثہ کے نکاح میں تھیں۔ اللہ تعالی نے اس خاتون کا نکاح آپ سے کیا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب "کے بطن سے کوئی اولاد نہ ہوئی یماں تک کہ آپ کا انتقال ہوگیا۔ حضرت زینب "کے بطن سے کوئی اولاد نہ ہوئی یماں تک کہ آپ کا انتقال ہوگیا۔ حضرت زینب "کی کنیت ام الحکم تھی۔

(۳۸۳) یونس نے ابی سلمہ ہمدانی (مولی شعبی) کے حوالہ سے شعبی کی یہ روابیت بیان کی کہ زید میں مار شعبی کی یہ روابیت بیان کی کہ زید میں مار شعبی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت زید کی بیوی زینب میں بنت بحش جو زید کے سربانے بیٹھی ہوئی تھیں کسی کام کے لئے اٹھ کر چلی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں و کیھا اور اپنے سرکو جھکا لیا۔ پھر فرمایا، "نقص سے پاک تو اللہ ہی کی ذات ہے جو دلوں اور آئکھوں کو پھیرنے والا ہے۔ "حضرت زید سے عرض کیا، " یا رسول! پیس

اس عورت کوطلاق دینا چاہتا ہوں آپ اس سے نکاح کرلیں۔ رسول اللّہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا! "ایسا نہ کرو"۔ اس پر اللّٰہ نے یہ آیت نازل فرمائی!

واذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطراز وجنكها لكى لا يكون على المومنين حرج فى أزواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولان (الاحزاب ٢٧٠)

(اے نبی!) یاد کرووہ موقع جب تم اس شخف سے کہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ "اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر ساس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جے اللہ کھولنا چاہتا تھا۔ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کرچکا تو ہم نے اس (مطلقہ خاتون) کا تم سے نکاح کردیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملہ میں کوئی تنگی نہ رہے جب کہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کرچکا ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہئے تھا۔

#### ام المومنين حضرت جويرييره بثت حارث

اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب " بنت بحش" کے بعد حضرت جویریہ" بنت حارث بن ابی صفوان سے اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب " بنت بحش" کے بعد حضرت جویریہ" بنت حارث بن ابی صفوان سے نکاح کیا۔ اس سے قبل وہ اپنے عمزاد ابن ذی الشغر کی زوجیت میں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی یہاں تک کہ آپ" نے انتقال فرمایا۔

(۳۸۳) احمد نے یونس کے حوالہ سے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے محمد بن جعفر بن زبیر نے عروہ کی وساطت سے حضرت عائشہ سے کی روایت بیان کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مصطلق کے قبیدیوں کو تقسیم فرمایا تو حضرت جویرہ است حارث حضرت ثابت ابن قبیس یاان کے کسی چچا زاد کے حصہ پیس آئیں انہوں نے اپنی آزادی کے لیے ثابت سے مکاتب کرلی حضرت جویریہ سے میں حلاوت و ملاحت دونوں وصف تھے، جو شخض انہیں دیکھتا تھا اپنے دل پیس

جگہ دیتا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوئیں تاکہ آنحصور مے زرکتا ہت کی ادائیگی کے سلسلہ میں امداد حاصل کریں۔ حضرت عائشہ "نے فرمایا،" بخدا! ایسا کھی نہیں ہوا کہ میں نے انہیں دیکھا ہواور ناپسند کیا ہو۔"اور میں نے کہا کہ ان سے اسی طرح کا اظہار ہوگا جس طرح میں نے دیکھا ہے۔

جب حضرت جویریہ بنی کے پاس آئیں تو عرض کیا، "یا رسول النّہ! پیس سردار قبیلہ حارث کی بیٹی جویریہ ہوں۔ مجھ پر جو مصیبت آئی ہے وہ آپ ہے محقی نہیں ہے۔ یس نے اپنی آزادی کے لیے عمد کتابت کیا ہے آپ اس ضمن میں میری امداد فرمائیں۔ "رسول النّه صلی النّه علیہ وسلم نے فرمایا!" کیا تمہیں اس سے بہتر چیزی خواہش نہیں کہ میں تمہارا زرکتابت اداکردوں اور تم سے نکاح کرلوں؟" جویریہ اس پر رضا مند ہوگئیں۔ رسول النّه صلی النّه علیہ وسلم نے زرکتابت دے کر نکاح کرلیا۔ جب لوگوں کو یہ خبر پینی کہ رسول النّه صلی النّه علیہ وسلم نے حضرت جویریہ "سے نکاح کرلیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بنی مصطلق رسول النّه صلی النّه علیہ وسلم کے سسرال ہیں اس لیے انہوں نے سارے قبیدی آزاد کی کہ کہ بنی مصطلق رسول اللّه علیہ وسلم کے سسرال ہیں اس لیے انہوں نے سارے قبیدی آزاد کردیے۔ اس طرح بنی مصطلق کے سو خاندان دولت آزادی سے ہرہ یاب ہوئے۔ حضرت عائشہ" نے فرمایا؛ " میں نے کسی عورت کو جویریہ " سے زیادہ اپنی قوم کے لیے موجب برکت نہیں دیکھا۔

(۳۸۵) یونس نے زکریا بن ابی زائدہ کی وساطت سے عامر شعبی کی یہ روابیت بیان کی کہ جو پریہ تھیں آنکھنرت سے انہیں جو پریہ قلیدی کی حثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبصنہ میں تھیں آنکھنرت نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کرلیا اور بنی مصطلق کے تمام قبدیوں کی آزادی ان کا مهر قرار پائی۔

#### ام المومنين حضرت صفيه لط بنت حيي

(۳۸۶) احمد نے بونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی یہ روابیت نقل کی کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جو بریہ سے بعد حضرت صفیہ "بنت جی سے نکاح کیا۔ قبل ازیں وہ کنانہ بن ربیع بن ابی حقیق کی زوجیت میں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی یہاں تک کہ آنحضرت کا انتقال ہوگیا۔

(٣٨٤) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا!

میرے باپ اسحاق بن بسار نے مجھے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی حقیق کا قلعہ فتح كياتو حضرت بلال مصرت صفية اوران كي ايك بچازاد بهن كو رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت میں لے چلے راسۃ میں ان کا گزریہود کے مقتولین کی لاشوں پر ہوا۔ جب حضرت صفیر کی ساتھ والی عورت نے لاشوں کو دیکھا تو اس نے اپنا منہ پیٹ لیا۔ وہ چینج اٹھی اور اپنے سریرِ خاک ڈالنے لگی۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: "اس شيطان عورت كو مجھ سے دور ہٹا دو۔ "اس عورت كے پیچھے صفيہ " تھیں۔ آنحضرت کے حکم کی تعمیل میں آپ کی چادر کے ساتھ حضرت صفیہ پر بروہ کردیا گیا۔ اس طرح لوگوں کو معلوم ہوگیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ "کو اپنی زوجیت کے لیے منتخب فرمالیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کاواویلا اور چینج وپکار سنی تو حضرت بلال " سے فرمایا "اے بلال " ؛ جب تم ان و وعور توں کو لے کر ان کے رشتے داریہود اوں کی لاشوں کے پاس ہے گزررہے تھے تو رحمت کو تم ہے دور کر دیا گیا۔ "قبل ازیں حضرت صفیہ ؓ نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک چاند ان کی گود میں آگیا ہے۔ اس خواب کا ذکر انہوں نے اپنے والد سے کیا، اس نے حضرت صفیہ کے من پرایک صرب رسید کی جس کا نشان بڑگیا اور والد نے صفیہ کو کہا؛ "تم اپنے گروہ سے نکل کر شاہ عرب کے پاس چلی جاؤگی۔ اس صرب کا نشان حضرت صفیہ سے جبرے پر موجود تھا یماں تک کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم انہیں لے آئے اور اس نشان کے متعلق ان سے پوچھا تو حضرت صفیہ " نے یہ

(۳۸۸) یونس نے ہشام بن ابی عبداللہ سے اور اس نے شعیب بن حجاب کے حوالہ سے انس بن مالک کی بیہ روابیت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہؓ کو آزاد کر دیا اور ان کی آزادی ان کا مهر قرار پائی۔

(۳۸۹) یونس نے عبداللہ بن عبداللہ ازدی کی وساطت سے انس بن مالک کی یہ روایت بیان کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ است حیی سے نکاح کیا تو لوگوں کو وعوت ولیمہ پر بلایا۔ اس تقریب میں کھجور ،گھی اور ستو سے تیار کئے ہوئے کھانوں اور خشک کھجور سے مہمانوں کی تواضع کی گئی۔

(٣٩٠) يونس نے سليمان اعمش كى روايت نقل كى ۔ سليمان اعمش نے كما ، محجے يہ خبر پہنچى كه

ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنی ايک بيوی كا وليمه حيس (يعنی تھجور بگھی اور ستو سے تيار كردہ) كھانے سے كيا يہ

#### ام المومنين حضرت ميمونه ﴿ بنت حارث مِلاليهِ

(۱۳۹۱) احمد نے بونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی ہے روایت نقل کی کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ م کے بعد حضرت میمونہ میں بنت حارث ہلالیہ سے نکاح کیا۔ قبل ازیں وہ ابی رحم بن ابی قبیں کے نکاح میں تھیں جو بنی عامر بن لوی کے قبیلہ بنی مالک بن حسل سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ان کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی یماں تک کہ آنحضرت مکا انتقال ہوگیا۔

(٣٩٢) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، ایک ثقہ راوی نے مجھ سے سعید بن مسیب کی روایت بیان کی۔ سعید نے کہا، یہ عبداللہ بن عباس من من كا كمان ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت ميمونة" سے احرام كى حالت ميس نكاح كيا ليكن بيه تصحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے پھر آپ احرام سے نکل آئے۔ جو نہی آپ نے احرام کھولا تو نکاح کرلیا۔ ای وجہ ہے لوگوں کو یہ اشتباہ ہوا کہ آپ نے حالت احرام میں نکاح کیا۔ (٣٩٣) يونس نے جعفر بن برقان سے اور اس نے ميمون بن مهران كي وساطت سے يزيد بن اصم كى يه روايت بيان كى كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت ميمونة سے اس وقت نكاح كيا جب آپ احرام سے نکل آئے تھے۔ آنحضرت نے فصل بن عباس اور ایک دیگر تحض کو حضرت میمونہ کے پاس بھیجا اور حضرت فصل بن عباس کے حضرت میمونہ کا نکاح آنحضرت کے ساتھ کر دیا۔ ( سوس ) یونس نے عبداللہ بن محرز کی وساطت سے بزید بن اصم کی یہ روایت نقل کی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت میمونہ" ہے اس وقت نکاح کیا جب آپ نے احرام کھول دیا تھا۔ نکاح کی تقریب مقام سرف پر ہوئی (جو مدینہ کی راہ میں مکہ سے دس میل کے فاصلہ پر واقع ہے) يهيں ايك قبه ميں حضرت ميمونة" رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ رہيں اور (عجيب اتفاق ہے كه بالآخرًا سي جگه (۵۱ ميس)حضرت ميمونه کا مدفن قرار پائي۔

( ۳۹۵) یونس نے عبداللہ بن محرز سے اور اس نے عطاء بن ابی رباح کی وساطت سے حضرت ابن عباس می بیہ روابیت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ میں احرام کی حالت میں نکاح کیا۔

(۳۹۷) یونس نے زکر یا بن ابی زائدہ کے حوالہ سے شعبی کی بیہ روابیت نقل کی کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ ؓ کے ساتھ حالت احرام میس نکاح کیا۔

اسماء بنت کعب جو نبیراور عمره بنت پزید

( ٣٩٤) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی یہ روابیت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت کعب جونیہ سے نکاح کیا تھا لیکن آپ نے اس کواپنے گھرلانے سے قبل ہی طلاق دے دی۔

آنحضرت نے بنی کلاب (اور پھر بنی وحید) کی ایک عورت عمرہ بنت بزید سے بھی نکاح کیا۔ یہ عورت قبل ازیں فضل بن عباس بن عبدالمطلب کی زوجیت میں تھی۔ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی اپنے گھر میں لانے سے قبل ہی طلاق دے دی۔

#### قبیله عفار کی ایک خاتون

(۳۹۸) یونس نے ابو یحییٰ ہے اور اس نے حمیل بن زید طائی کے حوالہ سے سعد بن زید انصاری کی یہ روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عفار کی ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کو گھر میں لے آئے۔ آنحضرت کے حکم کی تعمیل میں اس عورت نے اپنا کپڑا کھینچا تو آپ نے وکی اس عورت کے سینہ پر برص کے سفید داغ تھے۔ آنحضرت اس سے جدا ہوگئے اور فرمایا کہ اپنے کیڑے لے کراینے کنیے میں چلی جاؤ۔ " آنحضرت کے نے اسے پورا مہرادا کیا۔

(۳۹۹) یونس نے ابراہیم بن اسماعیل کی وساطت سے عثمان بن کعب قرظی کی ہے روایت بیان کی کہ تمیمہ بنت وہب کے بھائی نے اپنی بین کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس عورت کے ماموں نے بھی آنحضرت سے اس کا ذکر کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت نے اس عورت نے اس عورت نے بیاتھ نکاح کرلوں تو تم میرے پاس آجاؤگی؟" اس عورت نے

جواب دیا، " میں آپ" سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔" اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "پناہ چاہنے والی کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔"

(۴۰۰) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھ ہے حسین بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس نے عکر مہ اسمے حوالہ ہے حضرت ابن عباس کی یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام جسیب بن عباس کو دیکھا جو آپ کے سامنے ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ "اگر یہ بلوغ کو پینی اور یس اس وقت زندہ ہوا تو یس صرور اس سے نکاح کروں گا۔" لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بلوغ سے قبل ہی انتقال فرماگئے۔ چنانچہ اس لڑی کے ساتھ ابو سلمہ کے بھائی اسود بن عبدالاسد نے نکاح کیا اور اسود کے بال اس کے بلوغ سے مرزق بن اسود اور لبابہ بنت اسود تولد ہوئے اس نے اپنی بیٹی کا نام "لبابہ" اپنی والدہ "ام فصل لبابہ" کے نام پر رکھا۔

#### وہ خواتین جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہمبہ کیا

(۳۰۱) یونس نے ذکریا بن ابی زائدہ کے حوالہ سے شعبی کی یہ روایت نقل کی کہ کچھ عور توں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمبہ کیا ان پیس سے کسی کو آنحصزت اپنے گھر بیس لے آئے اور کسی کو آپنے سے الگ رکھا اور اس کے قریب نہ گئے یمال تک کہ آپ کا انتقال ہوگیا۔ لیکن انہوں نے آنحصزت کے بعد کسی دیگر شخص سے نکاح نہ کیا۔ ایسی خوا تمین میں ام شریک " ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے؛

ترجى من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء ومن ابتغيت مهن عزلت فلا جناح عليك ٥ (الاحزاب-٥١)

تم کو اختیار دیاجاتا ہے کہ اپنی بیو یوں میں سے جس کو چاہوا پنے سے الگ رکھو، جے چاہوا پنے ساتھ رکھواور جسے چاہوا پنے ساتھ رکھواور جسے چاہوا الگ رکھنے کے بعدا پنے پاس بلالو۔ اس معاملہ میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (۳۰۲) احمد نے ابی سے اور اس نے جریر بن عبدالحمید کے حوالہ سے منصور بن ابی زرین کی سے روا بیت اللّٰہ تعالی کے درج ذیل حکم کے بارے میں بیان کی؛ ترجى من نشأ منهن وتؤوى اليك من تشاء ٥

تم اپنی بیویوں سے جس کو چاہوا ہے سے الگ رکھواور جسے چاہوا ہے ساتھ رکھو۔

جن بیویوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے الگ رکھا وہ سودہ سام حبیبہ ساہور میمیونہ سامیں۔ آنحضرت نے ان سے علیحدہ گی کاارادہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، س آپ ہمیں علیحدہ نہ کریں بلکہ ہمیں اسی حال پر رہنے دیں اور ہمارے لیے مال وغیرہ میں سے جو کچھ اپنی صوابدید کے مطابق لیند فرمائیں ہم اس پر راضی ہیں۔ "راوی کا بیان ہے کہ آنحضرت نے انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا اور جو کچھ ان کے لیے پسند فرمایا وہ انہیں عطاکیا۔ راوی نے کہاکہ جن بیویوں کو آنحضرت نے اپنے پاس رکھا وہ عائشہ سامہ، زینب اور حفصہ س ہیں۔ ان کے لیے مال اور باریوں کی تقسیم برابر برابر تھیں۔

(۳۰۳) یونس نے ہشام بن عردہ سے اور اس نے اپنے باپ کی وساطت سے حضرت عائشہ سکی یہ روایت نقل کی کہ مجھے غیرت آتی تھی۔ چنانچہ میں نے ایک عورت کو جس نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کیا تھا یہ کہا کہ جو عورت اپنے آپ کو بغیر ممر کے ہمبہ کرتی ہے وہ کسی چیز کی مستحق نہیں ہوتی۔ آنحضرت نے ان میں سے بعض سے علیحدگی اختیار کرلی تھی۔ اور میں پر امید تھی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی

ترجى من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء ومن ابتغيت مهن عزلت فلاجناح عليك و (الاحزاب ٥١٠)

تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیو یوں میں سے جس کو چاہوا پنے سے الگ رکھو، جسے چاہوا پنے سے الگ رکھو، جسے چاہوا پنے ساتھ رکھواور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعدا پنے پاس بلا لور اس معاملہ میں تم پر کوئی مصانقہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں اپنے موقف کی صحت سے مالیوس ہوگئی اور میں نے اس واہب کو کہا، " بیشک میں دیکھتی ہوں کہ تمہارا رب جلدی ہی تمہاری خواہش لوری کردے گا۔"

(۳۰۴) یونس نے عنبیہ بن از هر کے حوالہ سے سماک بن حرب سے اور اس نے عکر مہ کی وساطت سے حضرت ابن عباس کی یہ روابیت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اپنے آپ کو مبہ کرنے والی کوئی بیوی نہ تھیں۔

(٣٠٥) يونس نے ابی سلمہ ہمدانی كے حوالہ سے شعبى كى يد روايت بيان كى كه رسول الله

صلى الله عليه وسلم ير تحنير كابيه حكم نازل موا.

ياً يها النبى قل لازواجك ان كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحاً جميلا ٥ وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله اعد للمحسنت منكن اجراعظيما ٥ (الاحزاب-٢٩٠٢)

اے نبی اپنی ہویوں ہے کہو ،اگرتم و نیااور اس کی ڈینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھے وے ولا کر کھلے طریقے سے رخصت کر دوں ،اور اگرتم اللہ اور اس کے رسول مور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لوکہ تم میں ہے جو نیکو کار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیاکررکھا ہے۔

(جملہ ازواج مطہرات نے جواب دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول او ر دار آخرت کی طلبگار ہیں) چنانچہ اللہ تعالی نے ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کویہ حکم دیا!

لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ماملكت يهينك ٥ (الاحزاب-٥٢)

اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عور تیں حلال نہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، البنۃ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے۔ وہ خوا تین جو نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ملک یمین میں تھیں

(۳۰۹) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی یہ روابیت نقل کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی ہے رحلت فرمائی تو اس وقت آنحفزت کی فوازواج مطهرات بقید حیات تھیں۔ آنحفزت کے قبل حضرت خدیجہ "بنت خویلد اور حضرت زینب "ام المساکسین نے انتقال کیا۔ امهات المومنین میں ہے ان تین خواتین نے سرزمین حبشہ کی طرف بجرت کی تھی۔ حضرت ام سلمہ "اور حضرت ام حبیبہ اور فلانہ (۱) آنحضرت کے ہاں صرف حضرت خدیجہ "کے بطن ہے اولاد ہوئی۔ ان کے

(۱) و ڈاکٹر محمد حمیداللہ صاحب نے "فلانہ" پریہ فٹ نوٹ دیا ہے کہ شایدیہ تیسری خاتون حفصہ بنت عرام ہیں کیونکہ ان کے پہلے شوہر حضرت خنیں ماجرین حبشہ میں سے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب کایہ خیال ببنی بر حقیقت معلوم نہیں ہوتا۔ تیسری خاتون جنہوں نے سرزمین حبشہ کی طرف بجرت کی اور جنہیں بعد میں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت سودہ بنت زمعہ ہیں جنہوں نے اپنے پہلے شوہر حضرت سکران من عمرو کے ہمراہ بجرت کی تھی۔ مترجم

علاوہ آنحضرت کے ملک یمین میں ربحانہ بنت عمرو بن خذافہ اور حضرت ماریہ قبطیہ ام ابر ہیم "قسیر۔ آنحضرت کے ہاں ربحانہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی اور حضرت ماریہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صرف حضرت علیہ وسلم کے ہاں صرف حضرت غلیہ وسلم کے ہاں صرف حضرت غدیجہ "اور حضرت ماریہ " سے اولاد ہوئی۔

(۳۰۷) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھ سے محمد بن طلحہ بن بزید بن رکانہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم انھی اٹھارہ ماہ کے تھے کہ فوت ہوگئے۔ آنحصرت سنے ان کی نماز جنازہ نہیں بڑھی۔

(۴۰۸) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکرنے عمرہ کے حوالہ سے حضرت عائشہ کی اسی طرح کی روابیت بیان کی۔ (۴۰۹) یونس نے ابراہیم بن عثمان کی وساطت سے حکم سے اور اس نے مقسم کے حوالہ سے حضرت ابن عباس کی یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت ماریہ قبطیر کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،"اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے اگر وہ زندہ رہتا تو وہ ایک راست باز انسان اور نبی ہوتااور سب قبطیوں کو آزاد کراتا۔ (۱۳۱۰) یونس نے محمد بن عبدالر حمان بن ابی لیلی کی وساطت سے عطاسے اور اس نے جابر کے حوالہ سے حضرت عبدالر حمان " بن عوف کی یہ روابیت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس قطعہ نخلستان کی طرف لے گئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم اپنی دائی پلائی کے ہاں رہتے تھے۔ آنحضرت نے اسے پکڑ کر گود میں اٹھا لیا۔ آنحضرت کی آنکھوں ے آنسو بہنے لگے اور آپ نے فرمایا:"اے میرے پیارے بیٹے! میں حکم اللی کے مقابلہ میں تیرے کسی کام نہیں آسکتا۔"راوی کا بیان ہے میں نے آنحضرت سے پوچھا،" یا رسول اللہ اکیا آپ نے رونے سے منع نہیں فرمایا؟" آنحضرت منے فرمایا:" میں نے دوقسم کی آوازوں سے منع کیا ہے جو احمقوں اور فاجروں کے معمولات میں ہے ہیں۔ یعنی حصول نعمت کے موقع پر لہو ولعب کے آوا زے کسنااور مزامیر کا اشتعمال سیہ شیطانی کام ہے،او راسی طرح مصیب کے وقت چرے نوچنا، گریبان پھاڑنا، سینہ کوبی اور بین کرنا تھی شیطانی فعل ہے۔لیکن آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا تو مامتا کا تقاصا ہے۔اور جو دوسروں پر رحم نہیں کر تااس

پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اے ابراہیم ؛ موت تو امر حق اور سچا وعدہ ہے اور یہ ایک الیمی گزرگاہ ہے جو سب
کو در پیش ہے اور جس ہے . کچنا محال ہے یماں تک کہ پیچھے آنے والے پہلے جانے والوں کے ساتھ جا ملیں
گر اگر ایسانہ ہوتا تو تماری وجہ سے ہمارا غم واندوہ اس سے بھی زیادہ ہوتا۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم
تماری وجہ سے غمزدہ ہیں۔ آنکھیں رورہی ہیں اور دل غمناک ہے مگر ہم زبان پر کوئی ایسا کمہ نہ لائیں
گے جو ہمارے پروردگار کو نالبند ہو۔ "

(۳۱۱) یونس نے مبارک بن فصالہ کے حوالہ سے حسن کی روابیت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "گزشتہ شب میرے ہاں ایک لڑکا تولد ہوا میس نے اس کا نام اپنے جد اعلیٰ کے نام پر ابراہیم رکھا۔

(۳۱۲) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا ججھ ے ابراہیم بن محد بن علی بن ابی طالب نے اپنے باپ کے حوالہ سے اپنے واوا علی من ابی طالب کی روایت بیان کی۔ حضرت علیؓ نے فرمایا بمجھے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بلایا اور ام ابراہیم حضرت ماریہ کواپنے ایک عم زاد کے متعلق جوان کے پاس آیا کرتا تھا یہ گراں گزرتا تھا کہ ایک قبطی ان کی گھات میں لگارہاور لوگوں کی نظریں بچاکر ان کے پاس آئے۔ چنانچہ آنحصرت کے حضرت علی کو فرمایا، " یہ تلوار لے کر جاؤاو راگر وہ وہاں موجود ہوتو اے قتل کردو۔ "حضرت علی کا بیان ہے؛ میں نے کہا، " یا رسول الله ایس آپ کے معاملہ میں ایک محفوظ کلهاڑی ہوں اور میرے لیے کوئی امر مانع ہے کہ میں جاؤں اور آپ کے حکم کی تعمیل کروں۔ لیکن یہ فرمائیں کہ کیا حاضر وموجود وہ ویکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھ سكتا ہے؟" رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا!" يقينا حاضروه ديكھتا ہے جو غائب نہيں ديكھتا۔" چنانچه میں نے تلوار اپنی گرون میں تمائل کی اور چلا گیا۔ میں نے اس قبطی کو وہاں موجود پایا۔ جب اس نے محجے دیکھا تو میں نے اپنی تلوار سونتی اور اے معلوم ہوگیا کہ میں اے قتل کرنا چاہتا ہوں ۔ وہ تیزی ہے دوڑ کرایک تھجور کے درخت پر چڑھ گیا۔ جبوہ تھجور کی نصف بلندی پر گیا اور میں اس کے قریب ہو گیا تواس نےاپنے آپ کو پیٹھ کے بل نیچ گرادیااور پھراپنے دونوں پاؤں ہلائے۔ میں نے اس کے ستر کو مٹولا تو اس میں مردوں والی تھوٹی بڑی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے اپنی تلوار کو میان میں کرلیا۔ عجريس رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت بيس حاصر بهوا اوربيه سارا ماجرا آپ م كو سنايا آنحصرت

#### نے فرمایا،" تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جوہم اہل بیت کی مدافعت کرتاہے۔"

#### اولاد نریہ کے عوض کو ثر کا عطبیہ

(۳۱۳) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے یزید بن رومان نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمیس ذکر کیاجاتا تو عاصی بن وائل سمی کہتا تھا، "اس شخض کو چھوڑو، وہ تو ایک ابتر آدی ہے، اولاد نزیمنہ سے محروم ہے۔ مرجائے گا تو اس کا تذکرہ ختم ہوجائے گا اور تمہیں اطمینان وسکون حاصل ہوجائے گا۔"

اس برالله تعالى نے سورة الكوثر نازل فرمائي

انا أعطينك الكوثره فصل لربك وانحره ان شانئك هوالابتره

(اے نبی م!)ہم نے تمہیں کو ثر عطا کر دیا۔ پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز رپڑھو اور قربانی کرو۔ تمہارا دشمن ہی جڑکٹا ہے۔

"الكوثر" دنيا وما فيها سے بهتر ہے اور بے انتها خيرو بركت اور بے شمار نعمتوں كو محيط ہے ان شانئك هوا الابتر .... يعنى تمهارا دشمن عاصى بن وائل ہى ابتر ہے۔

(۳۱۳) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھے ہے جعفر بن عمرہ بن امیہ ضمری نے عبداللہ بن مسلم زہری کی روابیت بیان کی۔ عبداللہ بن مسلم نے کہا؛ پیس نے انس بن مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے "کوثر" کے متعلق وریافت کیا گیا کہ یہ عظیہ جو آپ کو دیا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، "کوثر جنت بیس ایک نمر ہے جس طرح (یمن کے) صنعاء سے سرزمین شام کے ایلہ تک نمر ہے۔ اس پر استے کوزے رکھے ہوں کے جن طرح (یمن کے) صنعاء سے سرزمین شام کے ایلہ تک نمر ہے۔ اس پر استے کوزے رکھے ہوں کے جن کی گردنیں ، بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح نمبی ہوں گے ۔ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا،" یا رسول اللہ ا. بخدا! یہ پرندے توبست فرہ اور خوشحال ہوں گے ۔ " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،" ان کے کھانے والے ان توبست فرہ اور خوشحال ہوں گے ۔ " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،" ان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ فرہ اور تواناہوں گے۔"

(۳۱۵) یونس نے عیسی بن عبداللہ تمہی سے اور اس نے عبداللہ بن ابی نجیج کے حوالہ سے

الله تعالی کے فرمان ۔۔۔۔ "انا اعطینٹ الکوثر " کے متعلق انس بن مالک کی روایت بیان کی۔ راوی نے کہا کو ثر جنت میں ایک نسر ہے۔ ابن ابی نجیج نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ " نے فرمایا بیہ جنت میں ایک نسر ہے۔ ابن ابی نجیج نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ " نے فرمایا بیہ جنت میں ایک نسر ہے جس کے بہنے کی آواز (خرخراہٹ) کو ہر شخض سن سکے گاخواہ اس نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونسی ہوں گی۔

(۳۱۷) یونس نے بزید بن زیاد بن ابی جعد سے اور اس نے عاصم جدری کے حوالہ سے حضرت علی کی روابیت بیان کی ر راوی نے کہا کہ فرمان الهی ۔۔۔ فصل لربک وانحر یہ بین "نحر" سے مراو نماز میں بائیں ہاتھ پر وایاں ہاتھ رکھ کر اسے سینے پر باندھنا ہے۔ (اس طرح آبیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رب بی کے لیے نماز پڑھواور نماز میں بائیں پر دایاں ہاتھ رکھ کر اسے سینے سے باندھو۔)

(۳۱۷) یونس نے قطر بن خلیفہ کی روایت نقل کی قطر نے کہا کہ میں نے عطا ہے "کوئر"
کے متعلق سوال کیا تو اس نے جواب دیا،" یہ جنت میں ایک نهر ہے۔" نیز میں نے آیت "فصل
لربك وانحر" کے متعلق لوچھا تو عطانے جواب دیا،"اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ ہم قربانی کے دن فجر کی نماز بڑھیں اور اس کے بعد قربانی کریں۔"

# مذاق اڑانے والوں کاالمناک انجام

(۳۱۸) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی یہ روابیت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی طرف سے فتنہ پر دازی الذا رسانی اور استہزا کے باوجود ثواب حاصل کرنے اور اپنی قوم کی خیر خواہی کے جذبہ کے تحت اللہ تعالی کے حکم کی تبلیغ کے لیے کمر ہمت باندھ لی راوی نے کہا! مجھ سے یزید بن رومان نے عروہ وغیرہ علماء کے حوالہ سے یہ روابیت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ مذاق اڑانے والے یہ پانچ اشخاص تھے!

اسود بن عبد یغوث بن وہب ، اسود بن مطلب بن اسد، ولید بن مغیرہ،عاصی بن وائل اور حارث بن طلاطلہ خزاعی۔

یہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ پر طعن و تشنیج کرتے تھے جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آنحضرت کے ساتھ کعبہ کے دروازے کے قریب کھڑے ہوگئے۔ یہ مذاق اڑانے والے اس وقت کعبہ کا طواف کررہے تھے اسود بن عبد یغوث آپ کے پاس سے گزرا، جبریل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اس کا پیٹ سوج گیا اور وہ مرگیا۔

اسود بن مطلب آپ کے پاس سے گزرا ، جبریل نے اس کے حپرہ پر ایک سبز پہتہ پھینکا اور اس کی بینائی جاتی رہی۔

ولید بن مغیرہ آپ کے پاس سے گزرا، جبریل نے اس کے پاؤں کے ٹیخنے کے ایک زخم کی طرف اشارہ کیا، یہ زخم کچھ عرصہ قبل اسے لگاتھا، جبریل کے اشارے سے بیہ زخم دو بارہ خراب ہو گیاا ور اس سے اس کی موت واقع ہوئی۔

عاصی بن وائل آپ کے پاس سے گزرا، جبریل سے اس کے پاؤں کے تلوے کے در میانی حصہ

کی طرف اشارہ کیا وہ ایک گدھے پر سوار ہوکر طائف گیا۔ گدھا ایک زہریلے خاردار بودے پر بیٹھ گیا ۔ عاصی کے پاؤں کے تلولے کے وسطی حصہ میں ایک کانٹا چبھے گیا جواس کی موت کا سبب بن گیا۔

پھر حارث بن طلاطلہ آپ کے پاس سے گزرا، جبریل نے اس کے سرکی طرف اشارہ کیا وہ متورم ہوگیا اور پیپ سے بھرگیا اور سی عارصہ اس کی موت کا سبب بن گیا۔ ان مذاق اڑانے والوں کے متعلق اللّٰہ عزوجل نے فرمایا؛

اناكفينك المستهزين (الحجر: ٩٥)

تمهاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں۔

(۱۹۵) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا بھے سے زبیر نے عکاشہ بن عبداللہ بن ابی احمد کی یہ روایت بیان کی کہ جب ہشام بن ولید کے بھائی ولید بن ولید نے اسلام قبول کیا تو بنی مخزوم کے کچھ آدی ہشام بن ولید کے پاس گئے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کرر کھا تھا کہ ان میں سے جن نوجوا نوں۔۔۔۔ سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ۔۔۔۔ نے اسلام قبول کیا ہما کہ ان بیس پکڑ لیا جائے۔ لیکن وہ ہشام بن ولید کے شرسے خالف تھے اس لیے انہوں نے اسے کہا کہ ان نوجوا نوں نے جو نیا وین ایجاد کرلیا ہے اس کی پاداش میں ہم انہیں سزاوینا چاہتے ہیں۔ اس کا تیجہ یہ ہوگا کہ ان کے علاوہ دو سروں کو یہ دین قبول کرنے کی جرات نہیں ہوگی اور ہم محفوظ ہوجائیں گے ہشام نے کہا۔" جس نے یہ کام کیا اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ پس اگر تم اسے سزاد و گے تو میں اس کے نتائج سے تمیں متنب کرتا ہوں۔ پھراس نے یہ شعر کہا؛

الا لا يقتلن اخى غبيلش

فيبغى بيننا ابدا تلاح

خبردار! کوئی دھوکا باز ظالم میرے بھائی کو قتل نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو ہمارے درمیان ہمیشہ لڑائی جھگڑا برپارہ گا۔

اس سے تعرض کرنے ہے ، کچہ میں اللّٰہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم نے اسے قبل کیا تو میں تم میں سے ایسے آدمی کو قبل کروں گا جو سب سے زیادہ بزرگی کا حامل ہوگا۔" انہوں نے کہا،"اے اللّٰہ!اس پر لعنت بھیج ۔اس خبیث کے خلاف کون جرات کرسکتا ہے؟ بخدا اگر اسے ہماری وجہ سے مصیبت بہنی تو یہ ہمارے بزرگ ترین آدمی کا قتل کردے گا۔" انہوں نے اسے چھوڑ دیااور اپنے منصوبہ سے باز آگئے۔ ہشام ان لوگوں میں سے ہوگیا جس کے ذریعہ سے اللہ تعالی نے ان کے شرکو دفع کیا۔

(٣٢٠) يونس نے ابی معشر کے حوالہ سے محمد بن كعب كى يه روايت بيان كى كه قريش نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے گفتگو كى اور كها "اے محمد (صلى الله عليه وسلم) آپ ہمىيں بتاتے ہيں كه موسیٰ کے پاس ایک عصاتھا جے انہوں نے چٹان پر مارا تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے آپ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ عیسی مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ آپ ہمیں یہ خبر بھی دیتے ہیں کہ قوم ثمود کے لیے ا كي اونٹني تھي۔ اس قسم كي كوئي نشاني آپ بھي پيش كرين تاكہ ہم آپ كي تصديق كريں۔ " رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا، "تم لوگ مجھ سے كس چيز كامطالبه كرتے ہو؟" انہوں نے كها، "ہمارے ليے صفا یماڑ کو سونے کا بنا دیا جائے۔" آنحضرت نے فرمایا." اگر میں ایسا کر دوں تو کیاتم میری تصدیق کروگے؟" انہوں نے کہا،" ہاں،اگر آپ نے ایساکردیا تو ہم سب آپ کا اتباع کریں گے" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعاکرنے لگے حضرت جبریل میں آپ کے پاس تشریف لائے او رآپ سے کہا،" آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں صفا کے پھروں کو سونے میں تبدیل کردوں لیکن جب کوئی فرمائشی معجزہ پیش کیا جائے اور لوگ اس کی تصدیق نہ کریں تو ایسی صورت میں وہ عذاب میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔اس لیے اگر آپ چاہیں تو ان میں سے توبہ کرنے والے تائب ہوجائیں۔" رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في فرمايا، "ميس ان كو چور على ويتا ہوں تاكه ان ميس سے جو كوئى توبه كرنا چاہے وہ تائب ہوجائے۔" اس پراللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں!

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جائتهم آية ليومنن بها ..... الى قوله وماكانوا ليومنوا الاان يشآءالله و (الانعام -٩٠د ١١٠)

یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھاکر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آجائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ بی ان سے کہو کہ "نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔"اور تمیں کیے جھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ہم اسی طرح ان کے ولوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے رہے ہیں اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کرویتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ونیا بھرکی لیے جھوڑ ویتے ہیں اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کرویتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ونیا بھرکی

چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے الایہ کہ مشیت اللی سی ہو کہ وہ ایمان لائیں۔

روایت بیان کی۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھا کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے جس طرح حضرت صالح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھا کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے جس طرح حضرت صالح اور دیگر انبیاء علیم السلام نشانیاں لے کر آئے تھے؟" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، "اگر تم چاہو تو بیس اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تممارے لیے نشانیاں نازل کرے۔ لیکن اس کے بعد اگر تم نے نافرمانی کی روش اختیار کی تو تم ہلاک ہوجاؤ کے کیوں کہ تم پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ لوگوں نے کھا، "ہم نشانی نہیں چاہتے۔"

(۳۲۳) یونس نے ابی معشر مدینی کی وساطت سے محمد بن کعب قرظی کی یہ روابیت بیان کی کہ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے اور انہوں نے کہا،" اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)؛ ہم ایک تنگ وادی میں ہیں، جہاں پانی کی قلت ہے۔ اپنے قرآن کے زور سے ان پہاڑوں کو چلا کر پنجھے ہٹا دو (تاکہ وادی کشادہ ہوجائے)، اور ہمارے لئے زمین سے ایک چشمہ نکالو تاکہ ہم اس سے سیراب ہوں اور ہمارے آ باء واجداد کو قبروں سے نکال لاؤ تاکہ ہم ان سے ہم کلام ہوں اور دریافت کریں کہ ان کاکیا حال ہے۔ " اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی؛

ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلمه به الهوتی الوعد ۱۳۰۰ اور کیا ہوجاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہوجاتی ، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے ؟

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ؛ اگر قرآن کے زور سے اس قسم کی نشانیاں دکھا دینے پس مصلحت ہوتی تو میں تمہارے اس قرآن کے ذریعہ سے ایسا صرور کر دیتا۔

(۳۲۳) یونس نے ہشام بن عروہ کی یہ روابیت بیان کی کہ قرآن کے جملہ مصامین جن میں امم سابقہ اور قرون ماضیہ کا ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹابت قدمی کی تلقین کی گئی ہے وہ مکہ مکرمہ میس نازل ہوئے اور فرائفن و سنن (یعنی شریعت وقانون) کے متعلق احکام مدیمۂ منورہ میس نازل ہوئے۔ (۳۲۳) یونس نے مبارک بن فضالہ کے حوالہ سے حسن کی یہ روابیت نقل کی کہ عبداللہ کو فہ پہنچا تو وہاں اس نے "زط" لوگوں کو دیکھا اور ان سے خوفزدہ ہوا۔ اس نے دریافت کیا،" یہ کون لوگ ہیں،" جواب دیا گیا؛ یہ "نرط" ہمیں۔ عبداللہ نے کہا، "یہ لوگ جنوں سے مشابہ ہمیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا تھا۔"

(۳۲۵) یونس نے اعمش کی روایت نقل کی۔ اعمش نے کہا؛ محجے یہ خبر پینچی کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے جن جنوں سے خطاب کیا ان کی تعداد نو تھی۔

#### ر کانه بن عبدیزید کا واقعه

(۳۲۷) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسجاق کی روا سے نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھے ہے میرے والد اسحاق بن یسار نے یہ روا سے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ بن عبد بزید سے فرمایا،" اسلام قبول کرو۔" رکانہ نے کہا، "اگر مجھے معلوم ہوجائے کہ تمہاری باتیں کچی ہیں تو یس صرور اسلام قبول کرلوں۔" رکانہ جسمانی طاقت کے اعتبار سے قوی ترین لوگوں میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، "تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے کہ اگر میں تمہیں کشتی میں پچھاڑ دوں تو تمہیں یہ حقیقت معلوم ہوجائے گی کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ سی ہے۔" رکانہ نے کہا،" ہاں"۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ " نے رکانہ کو پچھاڑدیا۔ اس نے کہا،" اے محمد رسول اللہ علیہ وسلم) دوبارہ کشتی لڑو۔" آنحضرت " نے اس سے دوبارہ پخہ آزمائی کی اور اسے پچھاڑ دیا۔ رکانہ یہ کہتے ہوئے وادوگر ہے میں نے کہی اس جیسا جادو نہیں دیکھا۔ بخدا! میری طاقت سلب ہوگئے۔ یہاں تک کہ اس نے بہلو کے بل مجھے زمین پرگرا دیا۔"

### علامات نبوت

(۳۲۵) یونس نے اعمی کے حوالہ سے منہال بن عمرہ سے اور اس نے یعلی ابن مرہ کی وساطت سے اس کے باپ کی روابت نقل کی۔ مرہ نے کہا، یس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر کیا اور عجیب وغریب چیز کا مشاہدہ کیا۔ ہم ایک منزل پراتر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،" ان در ختوں کی طرف جاد اور انہیں کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں فرمایا ہے کہ تم دونوں مل جاد۔ " میں ان در ختوں کے پاس گیا اور انہیں آنحضرت کا یہ پیغام دیا۔ ان میں سے ہرا یک در خت اپنی جڑ سے اکھڑ کر دوسر سے کی طرف چلنے لگا اور وہ دونوں آپی میں مل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آڑ میں رفع حاجت کی اور پھر تھے فرمایا کہ " انہیں جاکر کہوکہ وہ اپنی اپنی جگہ پرواپس چلے جائیں۔ " میں گیا اور ان دونوں کو یہ پیغام دیا ان دونوں میں سے ہرا یک چل کر اپنی اپنی جگہ پرواپس چلے جائیں۔ " میں گیا اور ان دونوں کو یہ پیغام دیا ان دونوں میں سے ہرا یک چل کر اپنی اپنی جگہ پرواپس آگیا۔

آنحضرت کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے کہا " میرا یہ بیٹا سات سال سے کسی بلاکا شکار ہے اور ہرروز دو دفعہ اس بلاکا دورہ ہوتا ہے۔ " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "
اسے میرے قریب لاؤ۔ "عورت اس لڑکے کو آنحضرت کے قریب لے گئی۔ آپ نے اس لڑکے کے مند
میں یہ بات کمی " اے دشمن خدا ! نکل جاؤ ، میں خدا کا رسول ہوں۔ " پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس عورت سے فرمایا " جب ہم والی آئیں تو ہمیں اس بچ کا حال بتانا۔ " جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم سفرے لوٹے تواس عورت نے آنحضرت کا استقبال کیا اور وہ دو موٹے اور فربہ بز مینڈھے
بطور ہدیہ ساتھ لائی۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھے فرمایا " یہ ایک مینڈھا لے
لور "داوی نے ایک مینڈھا لے لیا۔ اس عورت نے کہا، " میرے والد آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ جب

ے آپ تشریف لے گئے تھے بچے کے پاس وہ بلانہیں آئی۔"

پر آنحضرت کے پاس ایک اونٹ آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہوگیا۔ آنحضرت نے وکھاکہ اس اونٹ کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے ہیں۔ آنحضرت نے صحابہ کو بلا بھیجا ادر فرمایا،" تمہارے اس اونٹ کو کیا ہوگیا ہوگیا ہو تھے یہ بوڑھا اونٹ کو کیا ہوگیا ہو گیا ہو تھے یہ بوڑھا ہو چکا ہے اور کام کے قابل نہیں رہا اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کل اس فری کردیا جائے۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،"اس کو ذکح نہ کرو بلکہ اس اونٹوں کے اس کے میں بھیج دو جس میں وہ کیلے چراکر تا تھا۔"

(۳۲۸) یونس نے اعمش سے اور اس نے شمر بن عطیہ کے حوالہ سے بعض اساتذہ کی یہ روایت بیان کی کہ ایک عورت اپنے ایک گونگے بچ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی " یا رسول اللہ! میرا یہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہے بولتا نہیں ہے۔ " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!" اسے میرے قریب لاؤ۔ "وہ عورت اسے آنحضرت کے قریب لے گئے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!" اسے میرے قریب لاؤ۔ "وہ عورت اسے آنحضرت کے قریب لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچ سے سوال کیا!" بتاؤ، میں کون ہوں ؟ " بچہ پکار اٹھا!" آپ اللہ کے رسول ہیں۔ "

(۳۲۹) یونس نے اسماعیل بن عبدالملک سے اور اس نے ابی زبیری وساطت سے جابری روابیت نقل کی۔ جابر ؓ نے کہا بیس ایک سفر بیس رسول النّد صلی النّد علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ رسول النّد صلی النّد علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ قضائے حاجت کے لیے دور نکل جاتے تھے جہال آپ کوکوئی دیکھ نہ سکے ہم ایک وسیج و فراخ صحرا بیس اتر ہے جس بیس دور دور تک کوئی درخت یا اوٹ یا آڑ نہیں تھی۔ آنمخضرت ؓ نے کھے فرمایا، "اے جابرا یہ برتن لے لو اور چلو۔" بیس نے برتن پانی سے بھرلیا اور ہم دور نکل گئے، وہاں دو درخت ایک دوسرے سے کھے فاصلہ پر تھے رسول النّد صلی النّد علیہ و سلم نے کھے فرمایا، "اے جابرا جاؤ اور اس درخت کو کھو کہ رسول النّد صلی النّد علیہ و سلم نے فرمایا ہے کہ تم اس دوسرے درخت کے ساتھ جاکر مل جاؤ تاکہ بیس تم دونوں کی اوٹ بیس بیٹھ سکوں۔ چنانچہ وہ درخت چل کر دوسرے درخت کے ساتھ مل گیا۔ آنمخضرت ؓ نے ان کی اوٹ بیس بیٹھ سکوں۔ چنانچہ وہ درخت چل کر دوسرے درخت کے ساتھ مل گیا۔ آنمخضرت ؓ نے ان کی اوٹ بیس بیٹھ کر فراغت حاصل کی۔ پھر ہم کو دوسرے درخت کے ساتھ مل گیا۔ آنمخضرت ؓ نے ان کی اوٹ بیس بیٹھ کر فراغت حاصل کی۔ پھر ہم کو دولیس آئے اور اپنی سوار اوں پر سوار ہوکر چل دیئے، اور ہم ایسا محسوس کر رہے تھے کہ پر ندوں کے غول والیس آئے اور اپنی سوار اوں پر سوار ہوکر چل دیئے، اور ہم ایسا محسوس کر رہے تھے کہ پر ندوں کے غول

نے ہمارے سروں پر سایہ کیا ہوا ہے۔

ہم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک لڑکے کو اٹھاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئی اور عرض کی "یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم ٹھر گئے اور اس لڑکے کو اٹھاکر کجاوہ کے سامنے رکھا اور اسے چھوڑتا نہیں۔ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھر گئے اور اس لڑکے کو اٹھاکر کجاوہ کے سامنے رکھا اور تین دفعہ فرمایا "اے دشمن خدا این خل جا، میں خدا کا رسول ہوں۔ "آنحضرت نے چراس لڑکے کو اس عورت کے حوالے کر دیا۔ جب ہم والی آئے تو وہ عورت دو دنے لے کر اور بچ کو اٹھاکر پھر حاصر ہوئی اور عرض کی "یا رسول اللہ اللہ علیہ قبول فرمائے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مجوث فرمایا ہے وہ بلا پھر اس ہی کے پاس نہیں آئی۔ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ایک دنبہ لے لواور دوسرا ان کے پاس رہنے دو۔ "

ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں روانہ ہوئے ، ایک اونٹ بلباتا ہوا آیا اور انجیر

کے دو در ختوں کے درمیان آنحضرت کے سامنے مجدہ ریز ہوگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

"اس اونٹ کا مالک کون ہے ؟" انصاری نوجوا نوں نے کہا، "یا رسول اللہ! یہ ہمارا ہے۔" رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے بوچھا، "اس کا کیا حال ہے ؟" انہوں نے کہا، "ہم بیس سال تک اس سے پانی کھینچنے کا کام

لیتے رہے ہیں۔ جب یہ عمر رسیدہ ہوگیا اور اس پر چربی آگئ تو ہم نے اسے ذرج کرنے کا ارادہ کیا ہے تاکہ

ہم اسے لڑکوں بالوں میں تقسیم کردیں۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "یہ میرے پاس فروخت

کردو۔" انہوں نے کہا، "یا رسول اللہ! یہ آپ ہی کا ہے۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "اس

کی خاطر و مدارات کرویہاں تک کہ اس کی اجل آجائے۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا، "اس

نسست اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا،

"کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے بشرکو سجدہ کریں۔" رسول اللہ علیہ و سلم نے فرمایا،

"کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے بشرکو سجدہ کریں۔ " رسول اللہ علیہ و سلم نے فرمایا،

"کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے بشرکو سجدہ کریں۔" رسول اللہ علیہ و سلم نے فرمایا،

"مردوں کو سمدہ کریں۔"

( ۳۳۰) یونس نے مبارک بن فصالہ کی وساطت سے حسن کی یہ روایت بیان کی کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم مکہ کی کسی گھاٹی میس تھے۔ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا تھا اور آپ اللّٰہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق قوم کی اس بدسلوکی سے سحنت عمکین تھے۔ آنحضرت ؓ نے دعاکی ،"اے میرے پروردگار ہ تھے کوئی ایسی نشانی دکھلا جس سے میرے دل کو سکون و اطمینان حاصل ہواور میرایہ عم غلط ہوجائے۔"
اللّٰہ عزوجل نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ اس درخت کی جس شہنی کو تم بلانا چاہو، بلاؤ۔ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلم نے ایک شہنی کو بلایا، وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر زمین کے ساتھ مل گئی اور رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلم علیہ وسلم کے سامنے آگئ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلم نے اسے فرما یا کہ اپنی جگہ پروالیں چلی جاؤ۔ چنا نچہ وہ شاخ زمین کے ساتھ ساتھ جاکر اپنی سابقہ حالت پر قائم ہوگئ درسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلم نے اللّٰہ علیہ وسلم نے وقت ہوگیا۔

مشر کین نے آنحضرت کو کہاتھا،"اے محمد اکیا تم اپنے آباء داجداد کو گمراہ قرار دیتے ہو؟اس پر اللّٰہ تعالی نے فرمایا:

قل افغير الله تامرونى اعبدايها الجاهلون ٥ ولقد اوحى اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخسرين ٥ بل الله فاعبدوكن من الشكرين ٥ (الزمر- ٦٤-٦٦)

(اے نبی ان سے کھو "پھر کیا اے جاہلو! تم اللہ کے سواکسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟" (یہ بات تمہیں ان سے صاف کمہ دینی چاہئے کیوں کہ) تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وہی بھیجی جاچکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل صالع ہوجائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہذا (اے نبی!) تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں ہوجاؤ۔

(۱۳۳۱) یونس نے مالک بن مغول سے اور اس نے طلحہ کی وساطت سے ابو صالح کی ہے روا بیت بیان کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے صحابہ کرام "کا زاد راہ ختم ہوگیا اور آنحضرت سے نے قصد کرلیا کہ سواری کے بعض اونٹوں کو ذرج کرلیا جائے حضرت عمر ابن خطاب نے عرض کیا، "یا رسول اللہ باگر آپ حکم دیں تو تمام لوگوں کے باتی ماندہ زاد راہ آپ جمع کرلیں اور اس میں اللہ تعالی سے برکت کی دعا کریں۔ "جس کے پاس کھوریں تھیں وہ کھجوریں لے آیا اور جس کے پاس کھوانے کے دانے تھے وہ لے آیا۔ مجاہد نے کہا، "جس کے پاس چوہارے کی گھٹلی تھی وہ گھٹلی ہی لے آیا میں نے کہا، "وہ گھٹلی کو چستے تھے اور اوپر سے پانی پی لیتے آیا میں نے کہا، "وہ گھٹلی کو چستے تھے اور اوپر سے پانی پی لیتے آیا میں نے کہا، "وہ گھٹلی کو چوستے تھے اور اوپر سے پانی پی لیتے

تھے۔ "جب بچا کھچازاد راہ جمع ہوگیا تو آنحصرت کے اس میں اللہ تعالی سے برکت کی دعا کی۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے توشہ دان بھر لیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "اشھدان لا الہ الا اللہ واشھدا ان محمدا رسول اللہ تعالی پر ایمان لائے گا اور اسے تو حمیہ ورسالت کے بارے میں شک نہیں ہوگا اسے قیامت کے دن جنت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ "

(٣٣٣) ليونس نے قاسم بن فصل ہے روايت نقل کی۔ قاسم نے کما؛ مجھ ہے ابو بصرہ عبدی نے ا بو سعید خدری کی به روایت بیان کی که ایک گڈریا سنگستان میں اپنا ربوڑ چرا رہا تھا۔ایک بھیڑیا ربوڑ میں ے ایک بکری اٹھانے کے لیے آگیاگڈریا بھیڑیے کے آڑے آیااور اس نے بکری کو اس کی دست برد سے بچالیا۔ بھیڑیاا پنی دم دباکر بیٹھ گیااور اس نے گڈریے سے کہا،" تو خدا سے نہیں ڈرتا، تو میرے اور اس رزق کے درمیان حائل ہوگیا جو خدا نے مجھے دیا ہے۔"گڈریے نے کہا۔" یہ عجیب بات ہے کہ ایک بھیڑیا اپنی وم پر بیٹھ کر مجھ سے آومیوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔" بھیڑیے نے کہا،" کیا میں تمہیں اس سے عجیب تر بات نه بتاؤں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم لوگوں کو ان باتوں کی خبردیتے ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں؟"گڈریااپناریوڑ ہانک کر مدیہ لے آیااور اے مدیمہ کے گوشوں میں ہے ایک گوشے میں چھوڑ دیا۔ بھروہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آنحضرت کو بھیڑیے کی گفتگو سنائی۔ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور اس گڈریے کو فرمایا کہ بھیڑیے کی باتیں ان لوگوں کو بھی بتا دو۔ گڈریے نے تعمیل ارشاد کی۔ رسول اللہ نے فرمایا،" اس گڈریے نے پچ کہا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبصنہ قدرت میں میری جان ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے ایک نشانی ہے کہ در ندے انسانوں کے ساتھ کلام کریں گے اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک پیہ علامت ظاہر نہ ہواور انسان سے اس کے جوتے کا تسمہ کلام نہ کرے اور اس کا کوڑا اور اس کی ران اس ہے وہ تمام باتیں بیان نہ کرے جو اس کی عدم موجود گی میں اس کے اہل خانہ نے کی ہوں گی۔"

سربن جو شب نے ابو سعید کی ہے۔ الحمید بن ہرام فزاری کی روایت بیان کی۔ عبدالحمید نے کہا،" مجھ سے شہر بن جو شب نے ابو سعید کی ہے روایت نقل کی کہ قبیلہ اسلم کا ایک شخص ذوالحلیفہ کے ریگستان میں اپنی بکریوں کا ربوڑ چرارہاتھا، اچانک ایک بھیڑیا ایک بکری پر جھیٹااور اے پکڑلیا۔ گڈریا زور سے چلایا اور اس نے بھیڑیا کی پہھرٹیا کے گڑلیا۔ گڈریا کر گڈریے اور اس نے بھیڑیا اپنی دم زمین پر ٹیک کر گڈریے اور اس نے بھیڑیا اپنی دم زمین پر ٹیک کر گڈریے

کے بالمقابل بیٹھ گیااور اسے کہا:" تو اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ تو میری اور بکری کے درمیان حائل ہوگیا جو الله نے مجھے عطاکی تھی۔"گڈریے نے کہا " بخدا بیس نے ایسی بات کھی نہیں سنی تھی جو آج سنی ہے۔" بھیڑیے نے کہا؛ تو متعجب کیوں ہے ؟" گڈریے نے کہا،" تیری گفتگو نے محجے تعجب میں ڈال دیا ہے۔" بھیڑیے نے کہا:"اس سے زیادہ عجیب معاملہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو تھجور کے در ختوں کے درمیان اپنی جماعت کے لوگوں کو ان باتوں کی خبردیتے ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں اور جو آئندہ وقوع پذیر ہونے والی ہیں اور تم یماں اپنے راوڑ کے پاس ہو۔ "جب گڈریے نے بھیڑیے کی باتس سنس تو اس نے اپنے رایوڑ کو ہنکا یا اور انہیں انصار کے محلہ میں ایک قبہ میں داخل کردیا۔ پھراس نے رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیااور حضرت ابوب انصاری ﷺ کے گھر میں رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آنحضرت کو بھیڑیے کی باتیں بتلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع کو درست تسلیم کیااور فرمایا که دن کے آخری حصہ میں آؤ اور جب دیکھو کہ لوگ جمع ہوگئے ہیں تو انہیں اس واقعہ کی خبر دو۔ " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ا داکی اور لوگ اکٹھے ہوئے تو قبیلہ اسلم کے اس شخض نے لوگوں کو بھیڑیے کاواقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ فرمایا کہ اس تحض نے پچ کہا ہے۔ یہ ان عجائبات سے ہے جو قیامت کے قریب وقوع پذیر ہوں گے" اس فقرہ کو بھی آنحصزت نے تین دفعہ دہرایا،اور پھر فرمایا برقسم ہے اس ذات کی جس کے قبصنہ قدرت میں محد (صلی الله علیه وسلم) کی جان ہے۔ وہ وقت قریب ہے کہ آدمی صبح یا شام کو گھرے باہر جائے اور جب واپس آئے تو اس کا کوڑا یااس کا جو تاوہ تمام باتیں اسے بتلادے جو اس کی عدم حاصری میں اس کے اہل خانہ نے کی ہوں۔"

الله عليه وسلم نے فرمايا، " يس اور ابو بكر" اور عمر" اس واقعه كى صحت تسليم كرتے ہيں۔ " يادر ہے كه حضرت ابو بكر " اور وقت وہاں موجود نه تھے۔

پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "ایک بھیڑیا ایک آدمی کے ربوڑ پر جھیٹا او راس میں ہے ایک بکری کو اٹھالیا۔ اس آدمی نے بھیڑیے کا تعاقب کیا او ربکری بھیڑیے کے منہ سے چھین لیہ تب بھیڑیے نے کہا، آج تو نے اس بکری کو مجھ سے چھڑالیا بھلا جس دن در ندہ اس کا نگہبان ہوگا اس دن اس کو کون بچائے گا۔ اس وقت میرے سوا اس کا کوئی نگہبان نہ ہوگا،"صحابہ "نے اللہ کی تسبیح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،" کیا تم اس واقعہ کو عجیب سمجھتے ہو،" صحابہ "نے عرض کی،" ہاں" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،" میں "اور ابو بکر" اور عمر" اس واقعہ کی صحت کو تسلیم کرتے ہیں۔" یادر ہے کہ حضرت ابو بکر" اور حضرت عمر" اس وقت وہاں موجود نہ تھے۔

(۳۳۵) یونس نے یحی بن ابی انہیہ کے حوالے سے زہری سے اور اس نے سعید بن مسیب کی وساطت سے ابو ہریرہ کی یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ ایک چرواہا بکر یوں کا ربوڑ چرارہا تھااور ایک بھیڑیا ایک بکری کو گلہ سے اچک لے گیا۔ گڈریے نے بھیڑیے کا تعاقب کیا اور بکری اس سے پھین لی بھیڑیا گڈریے کی طرف متوجہ ہوا اور بولا ، جس دن در ندہ اس کا نگسبان ہوگا اس دن اس کو کون . کچائے گا۔ سسے اس دن بکریوں کا کوئی گڈریا نہیں ہوگا۔ "صحابہ " نے کہا!" سجان اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،" میں اور ابو بکر "اور عمر" اس واقعہ کی صحت کو تسلیم کرتے ہیں۔"

(۳۳۹) یونس نے ابن ابی انہیں ہے حوالہ سے زہری سے اور اس نے سعید بن مسیب اور ابو سلم نے سعید ابن کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "ایک شخص اپنی گائے کو ہانک رہا تھا اور اس پر اس نے بو جھے لادا ہوا تھا۔ گائے اس سے مخاطب ہوکر کھنے لگی، " بیس اس کام کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہوں، بلکہ مجھے تو کھیتی باڑی کے پیدا کیا ہے۔ " صحابہ " سے نہیں اس کام ہے۔ " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، " بیس " اور ابو بکر" اور عمر" اور عمر" اور ابو بکر" اور عمر" اس واقعہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ "

(۳۳۷) یونس نے سری بن اسماعیل کی وساطت سے شعبی کی یہ روایت نقل کی کہ رسول

الله صلى الله عليه وسلم كسى سفريس تص آپ في ايك جله دره دالا صحابه إلى كاايك برتن لے كر آپ كى خدمت يس حاصر ہوئ اور عرض كى " يا رسول الله الله الله الله على صرف يبى پانى ہے "آنحضرت في الله كا وايك دول يس انديل ديا اور اپنى الكى كو دول كے درميان ركھ كر پانى يس ديو ديا لوگ آت رہے اور وضوكر كے والى جاتے رہے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو دكھا يا گيا كه بعض كى ايرياں پانى سے ترنہ ہوئى تھيں۔ آنحضرت نے دعا فرمائى "اے الله الله عليه وسلم كو دكھا يا گيا كه بعض كى ايرياں پانى سے ترنہ ہوئى تھيں۔ آنحضرت نے دعا فرمائى "اے الله الله عليه كاس كو تاہى كو معاف فرماد"

رواست الله الله على الله على الله عليه وسلم في فرمايا كه " يس الين كو حواله سے ابو صالح كى يہ رواست بيان كى برسول الله على الله عليه وسلم في فرمايا كه " يس الين بيا بين كى برسول الله عليه وسلم في فرمايا "تم عرض كى " يا رسول الله عليه وسلم في فرمايا "تم مير اصحاب بو مير بر بحال ميري امت كے وہ لوگ بيس جنبول في تحجيج نبيس د كيا ليكن وہ مجھ پر ايمان مير اصحاب بو مير بري تصديق كى " بھر رسول الله عليه وسلم في فرمايا كون سے لوگوں كا ايمان سب سے زيادہ ليند يدہ ہے " صحابة في كه!" الله تعالى كے فرشتوں كا "رسول الله عليه الله عليه وسلم في فرمايا " وہ كيو نكر ايمان نه لا تي جبكہ وہ بروقت الله كور باريس حاصر بيس محابة في حكم كا إلى الله عليه عليم السلام كا ايمان لينديدہ ترين ہے " تحصرت في خركما " انبياء عليم السلام كا ايمان لينديدہ ترين ہے " محابة في تحركما " انبياء عليم السلام كے صحابة كا ايمان لائے ايمان لائے ايمان سب سے زيادہ لينديده ہے " رسول الله عليه وسلم في فرمايا وہ كيوں ايمان نه لائمي كيان سب سے زيادہ لينديده ہے " رسول الله عليه وسلم في فرمايا وہ كيوں ايمان نه لائمي گيا دو كيوں ايمان نه لائمي گيا دو كيوں ايمان لين ميں موجود بين لين ميري امت كے وہ لوگ جنبوں في كين ميرى امت كے وہ لوگ جنبوں في كيان لينديده و كيوں ايمان لينديده و كيوں ايمان لينديده و كيوں ايمان لينديده و كيوں ايمان لينديده و كيوں اور اس كى كتاب پر ايمان لائميں اور اس كى تصديق كريں تو ان كا ايمان لينديده و كيوں ايمان لينديده و كيوں اور اس كى كتاب پر ايمان لائميں اور اس كى تصديق كريں تو ان كا ايمان لينديده و كيوں كيمان لائميں اور اس كى كتاب پر ايمان لائمين اور اس كى تصديق كريں تو ان كا ايمان لينديده و كيوں ايمان لينديده و كيوں ايمان كينديده و كيوں كيمان لينديده و كيوں كيمان كيمان

(۳۳۹) یونس نے اعمش سے اور اس نے عمارہ بن عمیر کے حوالہ سے عبدالر حمان بن یزید کی یہ روایت بیان کی کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت کے متعلق گفتگو کررہے تھے۔ عبداللہ نے کہا؛ ما کان۔۔۔۔۔فضلہ لمن راہ (۱) اور قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کی فضیلت کامل نہیں ہوسکتی۔ کیوں کہ بن دیکھے ایمان لانے والے سے زیادہ

<sup>(</sup>۱) جملہ نامکمل ہونے کے سبب اس کا ترجمہ نمیں کیا گیا۔

کوئی مومن افضل نہیں ہے۔ پھر عبداللہ نے یہ آیات تلاوت کیں :

الم ٥ ذالك الكتاب لا ريب فيه ٥-----الى قوله أولئك هم المفلحون ٥ (البقره-٥)

الف،لام،میم، یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔بدایت ہے ان پر ہمنے گارلوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے (یعنی قرآن) اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔الیے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔

(۳۳۰) یونس نے اسماعیل بن عبدالملک کی وساطت سے عطاکی یہ روایت بیان کی کہ ایک ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب "آپ کے گرد جمع تھے آپ نے ان سے فرمایا بیہ امر پسندیدہ تو ہے لیکن عجیب نہیں ہے۔ کہ تم میں سے ایک شخص تماری طرف مبعوث کیا گیا اور تم اس پر ایمان لائے اور تم نے اس کی تصدیق کی۔ تمارا یہ عمل یقینا پسندیدہ ہے لیکن انوکھا نہیں ہے۔ پسندیدہ ترین عجیب ترین ایمان تو ان لوگوں کا ہے جو بن دیکھے تھے پر ایمان لائیں گے

(۳۳۱) یونس نے اسماعیل ہے روایت نقل کی۔ اسماعیل نے کہا کہ مجھ ہے یزید بن ابی جسیب نے مرثد بن عبداللہ کے حوالے ہے ابی عبدالر جمان جبنی کی یہ روایت بیان کی کہ ہم رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اتنے میں اہل یمن میں ہے دو سوار آگئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو و کیھا تو فرمایا،" دو مذ تجی کندی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس بیعت کرنے آئے ہیں۔ "جب ان میں ہے ایک شخص نے آنحصرت کا ہاتھ بیعت کی غرض ہے پکڑا تو عرض کی،" یا رسول میں۔ "جب ان میں ہے ایک شخص نے آنحصرت کا ہاتھ بیعت کی غرض ہے پکڑا تو عرض کی،" یا رسول اللہ اوہ شخص جو آپ کی خدمت میں حاصر ہوا آپ پر ایمان لایا، آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی شمادت دی کہ آپ جو پیغام لائے ہیں وہ برحق ہے، اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے ، "آنحصرت کی بیعت کی اور چلا گیا۔ پھر فرمایا، "اس کا یہ طرز عمل پہند میہ و مقبول ہے۔ "اس شخص نے آنحصرت کی بیعت کی اور چلا گیا۔ پھر دوسرا شخص آگے بڑھا اور اس نے عرض کی،" یا رسول "اللہ! جس شخص نے آپ کو نہیں و کیھا لیکن اس نے آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی شمادت دی کہ آپ جو پیغام لائے ہیں وہ برحق ہے۔ اس کے اس نے آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی شمادت دی کہ آپ جو پیغام لائے ہیں وہ برحق ہے۔ اس کے اس نے آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی شمادت دی کہ آپ جو پیغام لائے ہیں وہ برحق ہے۔ اس کے اس نے آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی شمادت دی کہ آپ جو پیغام لائے ہیں وہ برحق ہے۔ اس کے اس نے آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی شمادت دی کہ آپ جو پیغام لائے ہیں وہ برحق ہے۔ اس کے اس نے آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی شمادت دی کہ آپ جو پیغام لائے ہیں وہ برحق ہے۔ اس کے اس نے آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی شمادت دی کہ آپ جو پیغام لائے ہیں وہ برحق ہے۔ اس کے اس نے آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی شمادت دی کہ آپ جو پیغام لائے ہیں وہ برحق ہے۔ اس کے اس نے آپ کی تو برحق ہے۔ اس کے بیا میں دو برحق ہے۔ اس کے بیا کی تو برحق ہے۔ اس کے بیا کی تو برحق ہے۔ اس کی شمادت دی کہ آپ جو پیغام لائے ہیں وہ برحق ہے۔ اس کے برحک میں کی دور اس کی تو برحق ہے۔ اس کی خواد کی کو برحق ہے۔ اس کے برحک میں کو برحق ہے۔ اس کی خواد کی کو برحق ہے۔ اس کی خواد کی کو برحق ہے۔ اس کی خواد کی کور کو برحق ہے۔ اس کی خواد کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی

متعلق کیا حکم ہے؟" آپ نے فرمایا اس کا یہ طرز عمل بھی پسندیدہ ومقبول ہے۔"اس شخض نے بھی آنحضرت کی بیعت کی اور پھروہ چلا گیا۔

(۱۳۳۳) یونس نے فائد بن عبدالر جمان عبدی کے حوالہ سے عبداللہ بن ابی اونی کی روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "میس اپنے بھائیوں کا مشتاق ہوں۔" حصرت عراق نقل کی کہ رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، "آنحصرت کے فرمایا، " نہیں، تم میرے اصحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے "جب حصرت ابو بکر" تشریف لائے تو حضرت عراق انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بتائی جو آنحصرت نے فرمائی تھی۔ اس پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "اے ابو بکر" کیا تمیس ان لوگوں سے بیار اور محبت نہیں ہے جنیں یہ بات بہنچ گی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہواور اس بنا پر وہ تم سے محبت کریں گے، تمیس چاہئے کہ جنیں یہ بات بہنچ گی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہواور اس بنا پر وہ تم سے محبت کریں گے، تمیس چاہئے کہ جنیں سے محبت کرو،اللہ تعالی بھی ان سے محبت کرے گا۔"

## ام شربک ت دوسیه کااسلام لانا

(۳۳۳) یونس نے عبدالاعلی بن مساور قرشی کے حوالہ سے محمد بن عمرو سے اور اس نے عطاء کی وساطت سے حضرت ابوہریرہ کی روایت نقل کی۔ ابو ہریرہ کے کہا جبیلہ دوس کی ایک عورت کو ام شریک کہا جاتا تھا۔ وہ رمضان کے مہینہ میں ایمان لے آئی۔ وہ اس تلاش میں تھی کہ کوئی تحض اے اپنے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے۔اس کی ملاقات ایک یہودی سے ہوئی۔ یہودی نے لوچھا،"ام شریک ایک چاہتی ہے؟"ام شریک نے کہا،" میں کسی ایے مرد کی تلاش میں ہوں جو مجھے اسے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے" یہودی نے کہا؛ "آؤیس تمهارے ساتھ جاؤل گا۔" ام شریک نے کہا، "ذرا انتظار کرو تاکہ میں اپنے مشک میں پانی مجرلوں ۔" یہودی نے کہا، "میرے پاس کافی پانی موجود ہے۔ تمیس پانی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔" ام شریک " یہودی کے قافلہ کے ساتھ روانہ ہوگئی۔ قافلہ دن بھر سفر کرتا رہا اور شام کو یہودی نے ایک جگہ ڈیرہ ڈال دیا۔ اس نے دسترخوان بچھایا اور اس پر کھانا چن دیا اور کہا، "ام شریک اوقتم بھی کھاؤ۔"ام شریک نے کہا، "میں پیای ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ میں جب تک یانی نہ پیوں گی بیاس کی وجہ سے کچھ کھانے کے قابل نہیں ہوں۔" یہودی نے کہا: "بخدا! میں تمیس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پلاؤں گا جب تک کہ تم یہودیت اختیار نه کرو۔" ام شریک نے کہا، "بخدا! میں ہرگزیہودیت اختیار نہیں کروں گی جبکہ اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت سے نوازا ہے۔ "وہ اپنے اونٹ کے پاس گئی، اس کا گھٹنا باندھا اور اونٹ کے زانوں پر سر رکھ کر سوگئی۔ ام شریک" نے کہا، "میری پیشانی بر ایک ڈول رکھ دیا گیا، اس کی ٹھنڈک محسوس كركے ميں بيدار ہوگئى۔ ميں نے سراٹھاياتو ديكھاكہ وہ مشروب دودھ سے زيادہ سفيد اور شهد سے زيادہ میٹھا ہے۔ میں نے خوب سیر ہوکر پیا۔ پھراپنی مشک کو خوب صاف کر کے اس میں وہ مشروب بھرلیا۔ پھر اس ڈول کو میرے پاس سے اٹھالیا گیااور میری نظروں کے سامنے سے آسمان میں غائب ہوگیا۔ جب صبح

ہوئی تو وہ یہودی آیا اور اس نے پکارا، میں نے کہا، "اللّٰہ نے کھے پانی پلایا ہے۔" یہودی نے کہا، "کہاں سے ؟ کیا آسمان سے تمہارے لیے مشروب نازل کیا گیا؟" میں نے کہا، "ہاں، بخدا؛ اللّٰہ تعالی نے مجھے وہ مشروب میرے لیے آسمان سے نازل فرمایا اور پھرمیری نظروں کے سامنے اسے اٹھالیا گیا یمال تک کہ وہ آسمان میں غائب ہوگیا۔"

پھرام شریک " نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوگئی اور آنحضرت کو اپنا ماجرا سنایا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسے نکاح کا پیغام دیا۔ ام شریک نے کہا" یا رسول اللہ ایس اپنے آپ کو آپ کی زوجیت کے قابل نہیں تجھتی اس لیے اپنی ذات کو آپ کے لیے ہے کرنے پر رضامند نہیں ہوں۔لیکن آپ جس تحض کے ساتھ چاہیں میرا نکاح کردس اور میرا مہر آپ ہی کے لیے ہے۔ "آنحضرت نے ام شریک کا نکاح زیاد کے ساتھ کر دیا اور فرما یا کہ ام شریک کو تیس صاع غلہ دیا جائے۔ اور مزید فرما یا کہ یہ غلہ کھاؤ لیکن اسے پیمان سے نہ نالو۔ ام شریک سے پاس کھی ہے بھرا ہوا ایک برتن تھا وہ یہ کھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ دینا عاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنی لونڈی کو کہا کہ یہ برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ اور سلام عرض کرنے کے بعد کہو کہ ام شریک اور اس کے خاوند نے یہ آپ کی خدمت میں جیجا ہے۔ لونڈی وہ برتن لے گئی۔ آنحضرت کے اہل خانہ نے وہ برتن لے لیااور اسے خالی کر دیا۔ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے لونڈی سے کہا، "اس برتن (مشک)کو جاکر لٹکا دواور اس کو بندھن سے نہ باندھو۔ "اس نے برتن کو اس کی مقررہ جگہ پر لٹکا دیا۔ام شریک ؓ نے آکر دیکھا تو وہ برتن اسی طرح کھی ہے بھرا ہوا تھا اس نے لونڈی کو کھا، "کیا میں نے تمیں نہیں کہا تھا کہ اس برتن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ " لونڈی نے جواب دیا " تمہارے حکم کے مطابق اس برتن کو لے گئی تھی اور پھراس حال میں واپس لے آئی کہ اس میں ایک قطرہ بھر کوئی چیز نہ تھی لیکن نبی اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جاکر وہیں لٹکا دو اور اس کے اوپر بندھن نہ باندھو۔ چنانچہ میں نے اسے اس کی مقرہ جگہ پر لٹکا دیا۔" لیکن جبام شریک سے برتن کو گھی ہے بھرا ہو دیکھا تو اس کو بندھن ہے باندھ دیا۔وہ اس کھی کو اشتعمال کرتے رہے، کچھ عرصہ کے بعد وہ ختم ہوگیا۔ پھرانہوں نے وہ غلہ پیمانے سے ناپا تو دیکھا کہ وہ تیں صاع (جو)تھے اور ان میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی تھی حالانکہ وہ ان میں سے کھاتے رہتے تھے۔

### قبیلہ دوس کے حضرت ابو ہریرہ قط کا اسلام لانا

(۳۳۳) یونس نے ابی جاریہ خالد بن دینار کی وساطت سے ابو العالیہ کی یہ روایت بیان کی کہ جب حضرت ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا، "تم کس قبیلہ سے ہو؟" ابو ہریرہ نے عرض کیا، "میں قبیلہ دوس سے ہوں۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھا اور پھراس کو جھاڑ ااور فرمایا، "میرا خیال تھا کہ قبیلہ دوس کا کوئی شخص بھی بھلائی کا حامل ہوگا۔"

(۳۳۵) یونس نے ابن اسحاق سے روا میت بیان کی۔ ابن اسحاق نے کہا جھ سے میرے ایک رفیق نے حضرت ابو ہریرہ گئی روا میت بیان کی۔ ابو ہریرہ گئی نے کہا زمانہ جاہلیت میں میرا نام عبد شمس بن صحرتھا۔ اسلام میں میرا نام عبدالر حمان رکھا گیا اور میرے آقا یا میرے والد نے میری کنیت ابو ہریرہ رکھی۔ میں ان کی بکریاں چرا یا کرتا تھا۔ میں نے بلی کے چھوٹے بچے و کیھے اور انہیں اپنے تھیلے میں اٹھا لیا ۔ جب شام کے وقت میں ربوڑکو باڑہ میں لایا تو انہوں نے میرے تھیلے میں بلی کے بچوں کی آوازیں سنیں اور مجھ سے بچ بھی جو مجھے ملے ہیں۔ "انہوں نے کہا،" یہ بلی کے بچ ہیں جو مجھے ملے ہیں۔ "انہوں نے کہا،" یہ بلی کے بچ ہیں جو مجھے ملے ہیں۔ "انہوں نے کہا،" یہ بلی کے بچ ہیں جو مجھے ملے ہیں۔ "انہوں نے کہا،" یہ بلی کے بچ ہیں ہو مجھے ملے ہیں۔ "انہوں نے کہا،" یہ بلی کے بی ہیں ہو مجھے ملے ہیں۔ "انہوں کے باپ) ہو۔ "بعد ازاں یہ کنیت مجھ پر چسپاں ہوگئے۔

(۳۳۷) موی نے ابن اسحاق سے یہ روابت بیان کی کہ وہ اپنے حسب ونسب کے اعتبار سے قبیلہ دوس میں قدرو منزلت کے حامل تھے اور جہاں کمیس اس بات کی صرورت پیش آئی انہوں نے اپنے آپ و قبیلہ کی سرداری کااہل ثابت کیا۔

(۳۳۷) یونس نے عبدالر حمان بن عبداللہ کے حوالے سے ہزاز بن سعید کی روایت نقل کی۔ ہزاز نے کہا؛ میں بیت المقدس گیا وہاں میری ملاقات علی بن عبداللہ بن عباس سے ہوئی ۔ میس نے

سلام كيار اس نے مجھ سے پوچھا، "تم كون ہو؟" يس نے كها، "يس قبيله "رہا" كا ايك فرد ہول." اس نے كها، "يس قبيله "رہا" كا الله عليه وسلم نے كها، "يس اس قوم كے فرد كو مرحبا كهتا ہوں جن كے متعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نے وصيت فرمائى تھى۔" اس نے بھر كها، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا تھاكه يس تمہيں "رہا"، " وصيت فرمائى تھى۔" اس نے متعلق بھلائى كى وصيت كرتا ہول۔" عبدالر حمان نے گمان كياكه يه تينوں قبائل عرب كے نام ہيں۔

## عدی بن حاتم اور دیگر چبده چبده اشخاص کا اسلام لانا

(۴۳۸) یونس نے عبدالاعلی بن ابی مساور قرشی ہے اور اس نے عامر شعبی کی وساطت سے عدی بن حاتم کی روابیت نقل کی۔ عدی " نے کہا؛ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو منصب نبوت پر سرفراز فرما یا گیا اور میری معلومات کی حد تک بورے عرب میں کوئی ایسا شخض نہیں تھا جو مجھ سے زیادہ آپ کے ساتھ بغض رکھتا ہواور آپ کو ناپسند کرتاہو، یمال تک کہ میں رومیوں سے جاملا۔ جب محجے معلوم ہوا کہ آنحصزت اخلاق حسنه کی دعوت دیتے ہیں اور لوگ آپؓ کے گرد اکٹھے ہوگئے ہیں تو میں نے روم کو خیر باد کمااو رآپ کی خدمت میں حاضر ہوا او رآپ کے پاس جب چاپ کھڑا ہو گیا اس وقت صهیب "، سلمان" اور بلال " آپؑ کے پاس موجود تھے۔ رسول اللہ نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایااور میری طرف دیکھااور فرمایا:"اے عدیؓ بن حاتم!اسلام قبول کرلو تمہیں سلامتی حاصل ہوجائے گ۔" میں نے اچھاا چھا کہا۔ میرا اعتماد بحال ہوا۔ میں آگے بڑھا او رآپ کے برابر بیٹھ کرمیں نے اپنے گھٹنے آپ کے گھنٹوں کے ساتھ ملا دیئے۔ آنحصرت نے میری ران پر تھیکی دی اور فرمایا، "اے عدی بن حاتم! حلقہ بگوش اسلام ہوجاؤ تمہیں سلامتی حاصل ہوجائے گی۔ "میں نے پوچھا!"اسلام کیا ہے؟" آنحضرت نے فرمایا!"اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شهادت دو کہ اللّٰہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے او ربیہ کہ میں اللّٰہ کارسول ہوں۔اور اس حقیقت پر ایمان لاؤ کہ بھلائی اور برائی اور بزمی و تحتی کا پورا نظام تقدیرِ اللّٰہ تعالیٰ کے قبصہ قدرت میں ہے۔ اے عدی بن حاتم؛ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قیصر وکسری کے خزانے فتح نہ ہوجائیں۔اے عدی بن حاتم ؛ قیامت برپا نہیں ہوگی یہاں تک کہ حیرہ سے ایک ہودج نشین عورت کسی

کی پناہ کے بغیر آگر اس کعبہ کا طواف کرے۔ اس دن کوفہ نہیں ہوگا۔اے عدی بن حاتم ؛ قیامت نہیں آئے گی بیال تک کہ ایک شخض مال و دولت کی تھیلی اٹھائے ادھر ادھر گھومے گا اور اس مال کو قبول کرنے والا کوئی آدی اسے نہیں ملے گا اور وہ اسے زمین پر وے مارے گا اور کھے گا؛ "کاش! یہ مال میرے پاس نہ ہوتا، اے کاش! میں مٹی ہوتا۔"

(۳۳۹) یونس نے سعید بن عبدالر حمان کے حوالہ سے محمد بن سیرین کی روایت نقل کی اور محمد بن سیرین نے ابی عبسیرہ بن حذیفہ بن یمان کی روابیت بیان کی اور کما کہ جس دن میں نے اسے دیکھا اس کی عمر چالیس سال تھی اور اس کی عمر اس سے زیادہ نہیں ہوئی۔ ابو عبیدہ بن حذیفہ نے یمین نامی ا کی تحض کی یہ روایت بیان کی کہ وہ عدی بن حاتم کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تمہارے متعلق میں نے ا یک حدیث سنی ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اپنی زبان سے سنوں اس نے کہا؛ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو مجھ سے زیادہ آپ سے نفرت کرنے والاکوئی نہ تھا یا میں آپ سے سخت نفرت کرنے والے لوگوں میں سے تھا۔ میں سرزمین عرب کی آخری سرحد پر جو سلطنت روم کے بالمقال تھی چلا گیا اور میرا وہاں رہنا محصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تھی زیادہ ناپسندیدہ معلوم ہوا۔ چنانچہ میں نے اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ میں اس شخض ( رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس صرور جاؤں گا اگر وہ سچے ہیں تو ان کی صداقت مجھ پر عیاں ہوجائے گی اور اگر ا ن کا دعوائے نبوت جھوٹا ہے توان کا جھوٹ بھی محقی نہیں رہ سکتا یا مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا (راوی محمد بن سیرین کو یماں شک لاحق ہوا) چنانچہ میں مدیبذ پہنچا۔ لوگوں نے مجھے نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھا اور کہا کہیہ عدی بن حاتم ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آنحضرت نے فرمایا، "اے عدی بن حاتم ؛ اسلام قبول کرلو، تمہیں سلامتی حاصل ہوجائے گی۔ " میں نے کہا؛ " بیشک میں بھی ایک دین کا ماننے والا ہوں۔" آنحضرت نے فرمایا، "میں تمہاری نسبت تمہارے دین کو زیادہ جانتا ہوں۔" میں نے کہا، "آپ مجھ سے زیادہ میرے دین کو جاننے والے کیونکر ہوسکتے ہیں؟ " آنحضرت منے فرمایا، "کیا تو اپنی قوم کا سردار نہیں ہے اور کیا تو لوٹ کھسوٹ کے اموال میں سے لوشنے والوں سے چوتھائی حصہ وصول نہیں کرتا۔" میں نے کہا ،"ہاں" آنحصرت نے فرمایا ،" بیشک تمہارے وین تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے۔" میرے نزدیک بیہ ہلکی بات تھی۔ آنحضرت منے فرمایا بہ کیا تمہیں اسلام قبول کرنے سے یہ چیزروک رہی ہے کہ

ہمارے ہاں محتای وناداری دیکھے ہو ؟ یقینا تم دیکھو گے کہ لوگ قبیلہ قبیلہ کرکے کے بعد دیگرے یا بالاتفاق ہماری اطاعت قبول کریں گے (یمال رادی کو شک ہے) ۔" یس نے کہا،" ہاں" پھر آپ نے فرمایا،"کیا تم نے حیرہ کا سفر کیا ہے ؟" یس نے کہا،" نہیں، لیکن یس جانتاہوں کہ دہ کہاں ہے۔" آنحضرت نے فرمایا،" قریب ہے کہ ایک ہودج نشین عورت حیرہ ہے تن تنها نظے گی یمال تک کہ بیت اللّٰہ کا طواف کرے فرمایا،" قریب ہے کہ ایک ہودج نشین عورت حیرہ ہے تن تنها نظے گی یمال تک کہ بیت اللّٰہ کا طواف کرے گیاور قریب ہے کی کسری بن ہرمز کے خزانے فیچ کرلیے جائیں۔" یس نے کہا،"کیا کسری بن ہرمز کے خزانے ،" آنحضرت نے یہ بھی فرمایا،" کے خزانے ،" آنحضرت نے دو مرتبہ فرمایا،"کسری بن ہرمز کے خزانے ۔" آنحضرت نے یہ بھی فرمایا،" میں سے صدقہ لے کر نظے گا لیکن صدقہ قبول کرنے والاا سے وہوقت بھی دور نہیں جب ایک آدی اپنے مال میں سے صدقہ لے کر نظے گا لیکن صدقہ قبول کرنے والاا سے نیس ملے گا۔" عدی" بن حاتم نے کہا،" میں اس پہلے لشکر میں شامل تھا جس نے مدائن پر تملہ کیا اور مال تن تنها آکر بیت اللّٰہ کا طواف کیا اور میں اس پہلے لشکر میں شامل تھا جس نے مدائن پر تملہ کیا اور مال عسیت حاصل کیا (اس طرح دو پیش گوئی سی صرور پوری ہوگئیں)۔ بخدا تیسری پیش گوئی بھی صرور پوری ہوگئیں کہیں کہی صرور پوری ہوگئیں کہیہ سول اللّٰہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔"

(۳۵۰) یونس نے ابراہیم بن عبدالرجمان شیبانی ہے او راس نے محمد بن سیرین کے حوالہ سے عدی میں من حاتم کی روایت نقل کی۔ عدی شنے کہا " ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبروی کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک مدائن کا قصر ابیض فتح نہ ہوجائے، اور قیامت برپا نہ ہوگی یمال تک ایک ہووج نشین عورت جازے عراق تک کا سفر امن وسلامتی کے ساتھ کرے گی اور اسے کوئی خوف لاحق نہ ہوگا۔ یہ دونوں باتیں مشاہدہ کرچکا ہوں۔ آنحضرت نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگا یمال تک کہ لوگوں کا ایک ایسا امام ہوگا جو مشی یا چلو بھر بھر کر لوگوں کو مال دے گا۔ (کیوں کہ بے شمار مال دستیاب ہوگا)

(۳۵۱) یونس نے عنب بن ازہر کے حوالہ سے سعید بن مسروق کی یہ روابیت نقل کی کہ عدی بن ماروق کی یہ روابیت نقل کی کہ عدی بن حاتم کسی معاملہ میں حضرت عمر سے گفتگو کر رہے تھے۔ عدی نے کہا، "اے امیرالمومنین! کیا آپ محجے نہیں پچانتا ہوں۔ تم ایمان لائے جبکہ لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی۔ تم نے تصدیق کی جب کہ دوسروں نے جھٹلا یااور تم نے مال عطاکیا جب کہ دوسروں نے جھٹلا یااور تم نے مال عطاکیا جب کہ دوسروں نے جسکہ دوسروں ہے۔

#### نمرين تولب سكا اسلام لانا

(۳۵۲) یونس نے قرہ بن خالد کے حوالہ سے یزید بن عبداللہ بن شخیز کی یہ روایت بیان کی کہ جب ہم اس تھان یا گھلیان میں تھے تو ہمارے پاس ایک اعرابی(۱) آیا جس کے سرکے بال پریشان تھے اور جس کے پاس پھڑے کا ایک ٹکڑا یا پھڑے کے تھیلے وغیرہ کا ایک ٹکڑا تھا۔ ہم نے کہا، "یہ شخص شہر کا رہنے والا نہیں ہے۔ "س نے کہا،" ہاں، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میری طرف کھا تھا۔ " لوگوں نے وہ مکتوب اس شخض سے لے کر بڑھا، اس میں کھا تھا،

بہم اللہ الرحمن الرحميم بيد مكتوب الله تعالى كے نبى اور رسول (حضرت) محمد (صلى الله عليه وسلم) كى طرف سے بنى زہير بن اقيش كے نام سے ہے۔ ابو العلاء نے كها بنى زہير قبيله عكل كى ايك شاخ ہے) اگر تم اس بات كى گواہى دوكہ الله تعالى كے سواكوئى معبود نہيں ہے اور نماز قائم كرواور زكوة اواكرو اور مشركين سے عليم گى اختيار كرلواور اموال عليمت بيس پانچواں حصہ اور نبى (صلى الله عليه وسلم) كا حصہ اور صفى يا صفيه امير لشكر كا منتخب حصہ اواكر دو تو تميس الله تعالى اور رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كى طرف سے امان حاصل ہے۔ "

لوگوں نے اس اعرابی کو کہا "اللہ تعالی تمہارا معاملہ درست کرے ہمیں کوئی حدیت سائیں جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ "اس نے کہا " یس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے اور ہر مہینے کے تین روزے سینے کی جلن یا وسوے کو یا عداوت کو یا حسد اور کینے کو دور کرویتے ہیں۔ "لوگوں نے کہا،" کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے ؟" اعرابی نے کہا، "کیا تمیس یہ خوف لاحق ہوگیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دروغ بیانی کروں گا؟ بخدا الیا نمیس ہے۔ میں آج تم سے کوئی حدیث بیان نمیس کروں گا۔ "پراس نے اس دستاویز کی طرف ہاتھ بڑھائے ،اسے لے لیا او رجلدی سے مرکر والی چلاگیا۔

<sup>(</sup>۱) اس شخص کا نام نمرٌ بن تولب ہے۔ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے مکتوب گرای کے لیے ڈاکٹر محمد حمیداللّٰہ صاحب کی "کتاب الوثائق السیاسیہ للعہد النبوی والحلافۃ الراشدہ" ملاحظہ فرمائی جائے۔

#### ایک اعرابی کا اسلام لانا

(۲۵۳) یونس نے یونس بن عمروے اوراس نے اپنے باپ کے حوالہ سے ابی تمتمہ تجبمی کی یہ روایت بیان کی که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی حاصر ہوا۔اس نے کہا،"اے محد (صلى الله عليه وسلم)؛ آپ كا بيغام كيا به "آنحفرت نے فرمايا،" يس تحج الله كى طرف بلاتا ہوں، میں تھے اس ذات کی طرف بلاتا ہوں کہ اگر تھے کوئی مصیبت لاحق ہو اور تواسے پکارے تو وہ تیری تکلیف کو تجھ سے دور کر دے اور میں تجھے اس ہستی کے طرف بلاتا ہوں کہ اگر تو کسی جنگل بیا بان میں ہو جہاں تیری سواری گم ہوجائے او رتو اس پیچارگی کے عالم میں اسے پکارے تو وہ تیری سواری تحجے لوٹا دے اور میں تجھے اس ذات والا صفات کی طرف بلاتا ہوں کہ اگر قحط سالی کاشکار ہوجائے یمال تک کہ زمین خشک و بے نبات ہوجائے تو وہ تیرے لیے نباتات اگائے گا۔ " اعرابی نے کما۔" یہ دعوت تو بہت اچھی ہے۔ آپ محجے وصیت فرمائیں:"رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:" میں محجے وصیت کرتا ہوں کہ تو لوگوں کو حقارت کی نظرے نہ دیکھے اور تو نیکی کے کاموں سے بے رغبتی اختیار نہ کرے اور اپنے بھائیوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرے۔اور اگر تیرے پاس صرف ایک ڈول ہو اور تیرا بھائی تجھ سے ما نگے تو تھجے چاہئے کہ تو ایثار کرے اور وہ ڈول اپنے بھائی کو دے دے۔ اور تھجے چاہئے کہ تو اپنی ازار زمین یر نہ لٹکائے کیوں کہ یہ فخرو تکبر کی چال ہے اور اللّٰہ تعالی کو تکبر وغرور بسند نہیں ہے۔

#### ایک صحرائی رئیس کا اسلام لانا

(۳۵۳) یونس نے یوسف بن میمون کی وساطت سے حسن کی یہ روایت بیان کی کہ اہل بادیہ کے روساء میں سے ایک شخض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوا،اس نے کہا،" اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)؛ آپ کی وعوت کیا ہے؟"آنحضرت سے فرمایا،" میں تمہیں اس ذات کی طرف وعوت ویتا ہوں کہ اگر تم قحط سالی کا شکار ہوجاؤاور تم اسے پکارو تو وہ تمہارے لیے نباتات اگائے۔ اور اگر تمہاری سواری گم ہوجائے اور تم اس سے دعا مانگو تو وہ تمہاری سواری واپس لے آئے۔ اور اگر تمہیں کوئی مصیبت اور فکرو غم دور کروے۔"اس شخض نے اسلام قبول کرلیا اور جب تک اللہ تعالی کو منظور تھا وہ آنحضرت کے پاس شھرا رہا۔ پھراس نے شخض نے اسلام قبول کرلیا اور جب تک اللہ تعالی کو منظور تھا وہ آنحضرت کے پاس شھرا رہا۔ پھراس نے

عرض کی: "یا رسول" الله ایس این اہل وعیال کے پاس والی جانا چاہتا ہوں آپ مجھے وصیت فرمائیں۔ "رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، "میں تمیں الله سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم صدقہ اداکرو۔ "اس نے لوچھا، "کس چیز کا صدقہ اداکروں، "آنحضرت نے فرمایا، "اپنے او نٹوں میں سے صدقہ اداکرو۔ "اس نے کہا، "ہم میں سے ہرا کی کے پاس او نٹ ہیں۔ "آنحضرت نے پھر فرمایا، "اپنی بکر اوں میں سے صدقہ کرو۔ "اس نے کہا، "ہم میں سے ہرا کی کی پاس او نٹ ہیں برایل کا راور ٹ سے براک کے باس اور کا راور ٹ سے سے براک کے باس اور کا راور ٹ سے سے براک ہوں کا راور ٹ سے سے براک باس براک ہوں کا راور ٹ سے سے سے سے سے سے سے سے براک باس کی براک کے سے سے سے سے سے سے براک ہوں کے خلاف بے۔ " تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، "اے مخاطب اینی زبان کو لوگوں کے خلاف باس مال ہے۔ " پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، "اے مخاطب اینی زبان کو لوگوں کے خلاف استعمال کرنے سے باز رکھو۔ یقینا یہ تمہاری طرف سے بہترین صدقہ ہے۔ "

#### جريراه بن عبدالله كا اسلام لانا

(۳۵۵) یونس نے داؤد بن زید ہے اور اس نے عامر شعبی کی وساطت ہے جریر بن عبداللہ کی روا بیت نقل کی جریر نے کہا بیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:"اے جریز! اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔" میں نے عرض کیا!" کس چیز پر بیعت مطلوب ہے ؟"آنحضرت نے فرمایا!" تم اس چیز پر بیعت کرو کہ تم اللہ کی فرما نبرداری کرو گے اور ہر مسلمان کی خیر خوابی کا دم بھرو گے۔" جریر نے ہاتھ بڑھا کر بیعت کرلی وہ ایک ذہین آدی تھا اس فے کہا!" یا رسول اللہ! جہاں تک مجھ میں طاقت ہوئی میں اس بیعت کی پابندی کروں گا۔ "جریر نے ساتھ لوگوں کے تعلقات کشیدہ تھے۔

جریر " نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں رپر رکھی گئی ہے :

- (۱) اس امر کی شهادت دیناکه الله کے سواکوئی معبود نہیں۔
  - (۲) نماز قائم کرنا۔
  - (٣) زكوة اداكرنا\_
  - (٣) بيت النُّد كالح كرنا ـ

#### (a) رمصنان کے روزے رکھنا۔

#### سرزمین ایران کی فتح کی بشارت

(۳۵۹) یونس نے قبیس بن رہیج کے حوالہ سے سماک بن حرب سے اور اس نے عبداللہ بن عمر کی وساطت سے جابر بن سمرہ کی روابیت نقل کی ۔ جابر سطح کے ایس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ کسری کی سرزمین کو یقینا فتح کرے گا۔

#### عبدالقيس كے ايك شخض كا اسلام لانا

(۳۵۷) یونس نے قبیس بن ربیج سے اور اس نے جبلہ بن تحیم کے حوالہ سے مؤثر بن عفارہ عبدی کی روایت نقل کی۔ مؤثر نے کہا بیس عبدالقبیں کے ایک قافلہ میں ابن الجصاصیہ کے ہاں اترا۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان پانچ چیزوں کی بیعت سے متعلق فرمایا!

- (۱) نماز پنجگانه۔
- (r) رمطنان کے روزے۔
  - (٣) بيت النَّد كا فج \_
- (۳) بطیب خاطرز کوة کی ادائیگی اور
  - (۵) جباد فی سبسیل النّد۔

یس نے عرض کیا " یا رسول اللہ ای کھے ان میں ہے کسی کی بھی استطاعت نہیں۔ جہاں تک رکوۃ کا تعلق ہے میرے پاس اتنا ہی مال ہے جس پر میری اور میرے اہل کی گزر بسر ہوسکہ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے تو مجھے اپنے متعلق خوف ہے کہ میں کہیں جی چرا کر بھاگ جاؤں اور اللہ کے غضب میں گھر جاؤں۔ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپناہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور فرمایا " نہ جہاد ہے اور نہ صدقہ ہے تو پھر جاؤں۔ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپناہاتھ پیچھے کھینچ لیا در فرمایا " نہ جہاد ہے اور نہ صدقہ ہے تو پھر تمہیں جنت کا داخلہ کس طرح ملے گا؟" میں نے عرض کیا " یا رسول اللہ اپنا وست مبارک پھیلائیں ، میں ان سب امور پر آپ سے بیعت کروں گا۔ " چنانچہ آپ نے اپناہاتھ پھیلا یا اور میں نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔

#### ا یک شخض جو اسلام قبول کرنے کے فورا بعد فوت ہوگیا

(۵۸) یونس نے یحیی بن ابی حیہ کلبی سے او راس نے زادان کے حوالہ سے جریرہ بن عبداللّٰہ کی بیہ روابت نقل کی کہ ہم رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی معیت میں نگلے ہم چھوہاروں کی گھلیاں کھانے والے او نٹوں پر سوار تھے جب ہم صحرا تک پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سوار اپنے او نٹ كو تنزچلاتا ہوا ہمارى طرف آرہا ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا، "بيه شخض جو تمهارى طرف آرما ہے اس کا خیال رکھو۔" جبوہ قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا،" تم کمال سے آئے ہو؟" اس نے جواب دیا "میں اپنے مال واولاد اور قبیلے سے آیا ہوں۔"آنحضور نے اس سے پھر پوچھا بر کہاں کا ارادہ ہے؟"اس نے جواب دیا ہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔" آپ نے فرمایا،" تو پھر تمہاری ملاقات ہوگئی ہے۔"اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ مجھے اسلام کی تعلیم دی جائے جب ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آگئے ہیں تو ہم نے اس کے اونٹ کو گھیرے میں لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا "تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) الله كے رسول ہيں۔ "اس نے كها،" ميں اقرار كرتا ہوں۔ "آنحضرت" نے فرمايا، "تميس چاہئے كہ تم فرض نمازیں اداکرو۔ " اس نے کہا، " میں اس حکم کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ " آنحضرت " نے پھر فرمایا ، " تم فرض ز کوۃ اواکرو۔ " میں نے اقرار کیا۔ آنحضرت نے فرمایا، "تم بیت اللّٰہ کا بچ کرو۔ "اس نے کہا، " میں اس حکم کو بھی مانتا ہوں۔ "آنحضرت نے فرمایا،" رمضان کے روزے رکھاکرو۔ "اس نے کہا،" بسروچشم" رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا،" اسلام يي بي " وه شخض رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ چلتا رہا۔ا جانک اس کے اونٹ کا یاؤں تھجور کے گڑھے میں گریڑا اور اونٹ پھسل کر اوندھا ہو گیا۔وہ شخض سر کے بل گریڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،"اپنے بھائی کی امداد کرو۔" حضرت حذیفہ اور عمار اس کی طرف لیکے اور اے دیکھ کر اوسان باختہ ہوگئے اور انہوں نے کہا." یا رسول اللہ! یہ شخض فوت ہوگیا ہے۔ " جب تک اللہ تعالی نے چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روگر دانی کی اور پھر اس کی طرف رخ پھیر کر فرمایا، "کیاتم نے میری روگردانی کونہیں دیکھا؟ بے شک میں نے دیکھا کہ دو فرضة جنت کے پھل اس کے من میں ڈال رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ بیہ شخض بھو کا تھا۔" رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا،" اس نے عمل تو تھوڑا کیا لیکن اے اجر بہت زیادہ دیا گیا۔ بخدا ہیہ ان لوگوں میں ہے ہے جوایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔ تم اپنے بھائی کو اٹھاؤ۔ ہم نے اس کو اٹھایا او رجب ہم اے لے کر وہاں گئے جہاں پانی دستیاب تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،" اس کو غسل دو، کفن بہناؤاور خوشبولگاؤ۔" ہم نے اس حکم کی تعمیل کی۔ پھر آنحضرت نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ اس کی قبر کے کنارے پر بیٹھے اور فرمایا، اس کے لیے لحد کھودو۔ کیوں کہ میت کے لیے لحد کھودنا مسلمانوں کا طریقہ ہے اور گڑھا کھودنا غیر مسلموں کا معمول ہے۔"

#### آنحضرت کی بر دباری اور ایک یهودی کا اسلام لانا

(۳۵۹) یونس نے عبدالر جمن بن امین کنانی کی روابیت نقل کی۔ عبدالر جمان نے کہا، مجھ سے محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب اور زہری نے بیان کیا۔ دونوں نے کہا کہ ایک اعرابی رسول الله صلی الله علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی،" میری قوم نے اسلام قبول کیا ہے اور اب ان کی تنگ دستی اور محتاجی زیادہ ہوگئ ہے۔ " رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے ایک شخض کو خوراک وغیرہ کا سامان دے رکھا تھا چنانچہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے عرض کیا،" جو کچھ خوراک وغیرہ کا سامان دے رکھا تھا چنانچہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے عرض کیا،" جو کچھ میرے پاس تھاوہ میں خرچ کر چکا ہوں۔ "اے یمودی جو رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے پیچھپے تھا اس نے کہا،" میں آپ کو چاندی کا سکہ دوں گا اور آپ کے لیے فلاں فلاں باغ کی گھجوروں کی بیچ سلم کروں گا۔" کمفرت نے نوایا،" ہم تم مارے لیے باغوں کو نامزد نہیں کرتے بلکہ ہم تم سے فلاں قسم کی اتنے وزن کی گھجور کے متعلق محضوص مدت کے لیے باغوں کو نامزد نہیں کرتے بیلہ ہم تم سے فلاں قسم کی اینے وزن کی گھجور کے متعلق محضوص مدت کے لیے بیچ سلم کرتے ہیں۔ یمودی نے بیچ کا معاہدہ تسلیم کرلیا اور چاندی کا جو سکہ اس کے پاس تھا وہ کھولا، رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا،" یہ اعرابی کو دے دو۔" اور اپنی قوم کی فاقہ کشی کو دور کرنے کے لیے سامان میا کرو۔"

بعدازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ کے ساتھ باہر تشریف لے گئے۔ جب میت قبر میں رکھ دی گئی اور اس پر مٹی ڈال دی گئی تو یہودی اٹھااور اس نے کہا:"اے محمہ اِ کیا تم میری کھجور محجے ادا نہیں کرو گے؟ بخدا اے بنی عبد المطلب المحجے تمہارے متعلق معلومات نہیں تھیں۔ تم لوگوں کے

حقوق کی ادائیگی میں ٹال مٹول کیوں کرتے ہو؟"حضرت عمر" بن خطاب نے فرمایا،" بخدا اگر آنحضرت یمال تشریف فرمانه ہوتے تو میں تمیس ما مار کر تمهاری ناک یا تھوتھنی توڑدیتا۔ (زہری نے خطم یعنی ناک كى نوك يا تھوتھنى كالفظ استعمال كيا ہے) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا. "اے عمر"! مجھے تمهاري طرف سے اس کے برعکس اس بات کی ضرورت تھی کہ تم اسے احسن طریقے پر مطالبہ کرنے کی ہدایت كرتے اور محصے كہتے كہ ميں اس كا حق الھي طرح ادا كردوں۔ اب تم اسے لے كر فلاں فلاں باغ كى طرف جاؤ۔ "به وہی باغ تھا جس کے متعلق اس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے مطالبہ کیا تھااور آنحضرت نے اس باغ کو اس لیے نامزد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آنحضرت کے حضرت عمر سکو فرمایا کہ اسے اس باغ کے اندر لے جاؤوہ اے اچھی طرح دیکھ لے اور اگروہ ان تھجوروں پر راضی ہوجائے تو اے اس كالورا مال دئے ديا جائے۔اس كے علاوہ اسے اتنے صاع تھجور اس سختی كے بدلے ميس زيادہ دى جائے جو تم نے اس کے ساتھ کی ہے۔" حضرت عمر" اسے ساتھ لے گئے اور اس کو وہ باغ دکھایا، وہ راضی ہوگیا اور اسے بورا وزن دیا جس قدر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہودی نے حضرت عمر ملک کو کہا! " حضرت موسیٰ نے حضرت محمد صلی اللّٰہ علی وسلم کے جو اوصاف ہماری کتاب میں بیان فرمائے ہیں وہ سب ہم نے دیکھ لیے تھے ماسوائے حضرت محمد صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے حلم کے جس کا تجربہ ہم نے اب کر لیا ہے۔ ۔۔۔۔(۱) میں تمیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی الله علیہ و سلم الله کے رسول ہیں ،اور میں تمہیں اس بات کا بھی گواہ بناتا ہوں کہ میری آدهی جائداد حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے صدقہ ہے۔" حضرت عمر الله فا فرمایا!" اب تمهاری خیرخوای مجھ پر لازم ہے اس لیے تم اپنے اس صدقہ کو جملہ مومنوں پرنہ پھیلاؤ بلکہ اسے ان مومنین تک محدود کردو جو آنحضرت م کے ساتھ ہیں۔ "اس نے اس تصیحت کو تسلیم کیا۔ پھروہ نو مسلم یہودی فوت ہوگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازہ کے ساتھ لکے اور آپ نے اس کے جنازه کو اپنے دائیں کندھے اور بعد ازاں بائیں کندھے پر اٹھایا۔

<sup>(</sup>۱) مسودہ میں یمال عبارت مٹی ہوئی ہے

عبدالتُدرُ ذوالبجادين كا اسلام لإنا

(۳۷۰) یونس نے ابن اسحاق کی روابت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے محمہ بن ابراہیم ین حرث تیمی نے روایت بیان کی کہ عبداللہ بن مزینہ ذوالبجادین اپنے چچا کے زیر کفالت تھے وہی ان کو سب کچھ دیتا اور ان پراحسان کرتا تھا۔ ان کے جچا کویہ خبر پہنچی کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللّٰہ علیہ وسلم كا دين قبول كرليا ہے تو اس نے انہيں كہا!" اگر تم نے دين اسلام كو قبول كرليا او رمحمد (صلى الله عليه وسلم) كااتباع كياتو ميں وہ سب كچھ تم سے چھين لوں گاجو ميں نے تمييں ديا ہے۔" عبداللہ نے كها! "میں نے اسلام قبول کرلیا ہے۔"ان کے چیانے سب کچھ ان سے چھین لیا۔ یماں تک کہ بدن کے کیڑے بھی اتار لیے۔وہ اپنی والدہ کے پاس آئے۔والدہ نے ایک کمبل دیا جس کے دو ٹکڑے کئے، ایک کا تہہ بند بنالیااور ایک کو چادر کے طور پر اوپر لے لیااو رمد بہنہ کی راہ لی، پھر صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا ک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نماز سے فراغت کے بعد لوگوں کے حالات دریافت کرتے تھے،او رباہرے آنے والوں کی خبرگیری کی جاتی تھی۔ رسول اللہ نے عبداللہ اللہ ا د مکھا تو لوچھا،" تم کون ہو؟"انہوں نے کہا،" میرا نام عبدالعزی ہے۔" آپؓ نے فرمایا،" نہیں ، بلکہ تمہارا نام عبدالله ذوالبجادين ( دو کلبلوں والا) ہے۔تم يهاں ہمارے قربيب ہى ٹھهرو۔ "وہ رسول الله صلى الله عليه وسلم کے در دولت کے قریب ہی (اصحاب صفہ کے ساتھ )رہتے تھے اور بآواز بلند قرآن اور تکبیراور نسبیج ر معت رہتے تھے حضرت عمر من خطاب نے کہا،" یا رسول الله واس کے راھے سے دوسروں کی قرات میں مزاحمت ہوتی ہے۔ "آنحضرت" نے فرمایا بہتم اے کچھ نہ کھو وہ تو خدا اور رسول کے لیے ہرچیز کو چھوڑ چھاڑ کر آنے والوں میں سے ہے۔"

### واقعهاستراء

### مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور کالے جایاجانا

(۳۷۱) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی بیہ روابیت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ مجھے جو باتیں معلوم ہوئیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ آنحضرت کے لوگوں سے گفتگو کی اور ان تک اللہ کا پیغام پینچایا۔ زمعہ نے کہا؛ اگر تمہارے ساتھ فرشۃ لگاویا جاتا جس کو لوگ دیکھے تو وہ تمہارے ساتھ لوگوں سے کلام کرتا۔اللہ تعالی نے فرمایا؛

لولا أنزل عليه ملك - يعني اس نبي بركوئي فرشة كيول نبيس اتارا كيا-

راوی نے کہا، چررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ہمراہ مجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا جس کانام بیت المقدس ہے اور جو سایلیا پیعنی پروشلم میں واقع ہے۔ اس وقت مکہ میں اور تمام قبائل میں اسلام پھیل چکاتھا۔ آپ کے اس سفر میں اور اس سے متعلق مذکورہ روایات میں لوگوں کا امتخان اور آزمائش مقصو و تھی۔ اور یہ واقعہ اللہ تعالی کی قدرت و سلطنت کا ایک اعجاز ہے جس میں اہل وائش و بینش کے لیے سامان عبرت وہدایات موجود ہے۔ یہ رحمت خداوندی کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے اور ایمان لانے والوں، تصدیق کرنے والوں اور اللہ تعالی کے احکام پر یقین رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے اور ایمان لانے والوں، تصدیق کرنے والوں اور اللہ تعالی کے احکام پر یقین رکھنے والوں کے لیے یہ صاف اور صریح تنبیہ ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی مشیت وارادہ کے مطابق جس طرح چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا تاکہ آپ کو اپنی نشانیوں میں سے جس قدر نشانیوں کا مشاہدہ کرانا چاہے وہ آپ کو مشاہدہ کرائے۔ یماں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عزوجل کے کارخانہ اس کی قدرت کا معائمہ کیا جس کے ذریعہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے اس واقعہ کا ذکر لوگوں سے کیا تاکہ وہ اس کی تصدیق کریں۔

(٣٩٣) احمد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ ہے آل ابی بکر اللہ کے بعض لوگوں ( یا کسی شخض انے بیان کیا کہ حضرت عائشہ اللہ فرمایا کرتی تھیں، رسول الله صلى الله عليه وسلم كا جسم مفقود نهيس مواتها بلكه الله تعالى نے آپ كى روح كو سيركرائى تھى۔ پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت ابراہيم اور حضرت عيسى اور ديگر انبياء عليم السلام كے ساتھ ا پنی ملاقات کا ذکر صحابہ " سے کیا۔ اس سفر میں آپ کے سامنے تمین پیالے پیش کئے گئے جن میں سے ایک میں پانی، دوسرے میں شراب اور تیسرے میں دودھ تھا۔ (اس کے بعد اصل مسودہ مثاہوا ہے شابیدیمال یہ مضمون ہوکہ آپ نے دودھ کا برتن اٹھالیااور جبریل اور حضرت عیسی نے مبارکباد پیش کی کہ آپ نےان تینوں میں سے فطری غذا کا انتخاب فرمایا کہ آنحصرت م نے یہ تھی فرمایا کہ محصے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا اور عالم بالا میں مجھے یہ یہ چیزیں دکھائی گئیں۔اوریہ بھی فرمایا کہ مجھ پر نماز فرض کی گئے۔ (۳۷۳) یونس نے ابراہیم بن اسماعیل بن مجمع انصاری سے اور اس نے ابن شماب زہری کے حواله سے سعید بن مسیب کی یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،" بیت المقدس میں میری ملاقات حضرات ابر ہیم، موسی اور عیسی علیهم السلام سے ہوئی کے عیسی میں رنگت سرخ تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی بندمکان یا سرنگ یا حمام سے نکل کر آئے ہیں۔ حضرت موسی و بلے پتلے کم گوشت چھریرے بدن کے آدمی تھے گویا کہ وہ قبیلہ شنوہ کے افراد میں سے ہیں۔ اور ابر ہیم ؑ سے میں خود بت زیادہ مشابہ ہوں۔ بھر میرے سامنے ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالہ شراب کا پیش کیا گیا۔ میس نے دووھ کا پیالہ لے لیا۔ جبریل نے کہا: "آپ فطرت کی راہ پاگئے اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گراہ ہوجاتی۔ " پھر نماز کا وقت آگیا او رمیں سب کا امام بنا او رنماز بڑھائی۔ ابن شہاب نے کہا! عبدالله بن عمر في في روايت كى كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى من مريم كم متعلق فرما ياكه وه سرخ رنگ کے تھے اور ایسا معلوم ہو تا تھا کہ وہ کسی حمام سے نکل کر آئے ہیں۔ بلکہ آنحضرت کے فرمایا! میں نے اپنے آپ کو خواب میں و مکھا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، وہاں مجھے ایک سرخ رنگ کا وجیہ تحض نظر آیا جو دو آدمیوں کے درمیان طواف کررہا تھا۔اس کا سرصاف سھرا اور سرکے بالوں سے پانی کے قطرے ٹیک رہے تھے میں نے پوچھا!" یہ کون تحض ہے؟" لوگوں نے کہا!" یہ مسیح ابن مریم مہیں۔" بھر میں نے مڑ کر دیکھا تو محجے ایک سرخ رنگ کا آدمی نظر آیا جس کی داہنی آنکھ کانی تھی گویا کہ وہ انگور کا

پھولا ہوا دانہ ہے۔ میں نے پوچھا، "یہ کون ہے؟" لوگوں نے کہا، "یہ دجال ہے۔"

(۳۷۳) کونس نے خالد بن دینار بصری کی وساطت سے فصیل اعور کی یہ روایت بیان کی کہ میں ایک جنازہ میں حاضر ہوا جس میں انس من مالک بھی تھے ابو العالیہ بھی آگئے انہوں نے نماز جنازہ بڑھائی۔ لوگ چلے گئے تو وہ انس من مالک کے پاس پینچ گئے۔ ابو العالیہ نے حضرت انس کو کہا "اے ابو حمزہ؛ تم نے ایک لمبی ٹویی بین رکھی ہے یا دو ٹوپیاں؟ میں نے گذشة شب تمہیں اسی جگہ دیکھا تھا کہ تم نے دو ٹو پیاں پہنی ہوئی تھیں۔ " حضرت انس سے کہا، ستمہارا خواب سچا ہے۔ میری ایک ٹویی تو وہ ہے جو تم میرے سریر دیکھ رہے ہواور میری دوسری ٹویی اسلام کی ٹویی ہے۔" انہوں نے خوابوں کے متعلق گفتگو شروع کردی۔ حضرت انس سے کہا، "میس مدینہ میں تھا او راس قدر بیمار ہوا کہ موت کے قریب بہنج گیا۔ میرے پاس حضرت ابراہیم اور موسی علیماالسلام تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم میرے سرمانے ببیٹھ گئے اور حضرت موسی منجلی طرف تشریف فرما ہو گئے۔ میں جاگ اٹھا اور میں صحت مند تھا۔ ابوالعالیہ نے کہا:" میں خراسان میں تھا، سحنت بیمار ہوگیا یہاں تک کہ موت کے قریب بیچے گیا۔ میرے پاس حضرت ابراہیم اور موسی علیما السلام تشریف لائے ان میں ایک بزرگ میرے سرمانے اور دوسرے نجلی جانب بیٹھ گئے میں نیند سے ہیدار ہوا تو صحت مند تھا۔ "انس میں مالک نے کہا، "تمہارا خواب تو ہو ہو میرا خواب ہی ہے ان دونوں بزرگوں کا حلیہ بیان کرو۔ "ابوالعالیہ نے کہا،" حضرت ابر ہیم ؑ کارنگ سفید تھا ان کے سراور داڑھی کے بال بھی سفید تھے وہ دیلے پتلے تھے اور ان کی ناک او کی تھی۔ جہاں تک حضرت موسی کا تعلق ہے ان کے بال کھنے تھے، ان کی جلد سحنت تھی اور ان کے دونوں شانوں کا درمیانی حصہ حوِرًا چکلاتھااور ان کے بال شانوں تک پہنچتے تھے۔ "حضرت انس" نے کہا." میں نے بھی انہیں خواب میں اسی طرح و مکھا۔"

(۳۹۵) یونس نے ذکریا کی وساطت سے شبلی کی یہ روابیت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بعض لوگوں کو تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ وحیہ کلبی جبریل میں کے مشابہ ہیں اور عروہ بن مسعود تقفی کو عیسی بن مریم سے مشابہت ہے اور عبدالعزی وجال کے مشابہ ہے۔
(۳۷۷) یونس نے عنبسہ بن ازہرہ اور اس نے سماک بن حرب کے حوالہ سے عکرمہ کی یہ روایت نقل کی کہ (جنگ احزاب کے موقع پر) جب یہود بنی قریظہ نے بد عمدی کی تو ان کی سرکو بی کے روایت نقل کی کہ (جنگ احزاب کے موقع پر) جب یہود بنی قریظہ نے بد عمدی کی تو ان کی سرکو بی کے

ليے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت على "كو بھيجا۔ اس وقت جبريل " ايك سياه وسفيد چتكبرے كھوڑے پر سوار ہوكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس آئے۔ حضرت عائشه " نے فرمايا، " محجے ايسا دكھائى دينا تھاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل كے چره سے گردو غبار پو نجھتے تھے۔ يس نے كها، " يا رسول " الله اكيا يہ وحيہ كلبى ہيں، "آنحضرت" نے فرمايا، "يہ جبريل " ہيں۔ "

(۱۳۹۷) یونس نے مبارک بن فضالہ کے حوالہ سے حسن کی یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں موسی کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز بڑھ رہے تھے۔ ان کا رنگ گندم گوں تھا اور بال کھنگھریا لے تھے۔ وہ بہت مصبوط آدمی تھی اور قبیلہ شنوہ کے مردوں کے مشابہ تھے۔ میں عیسی علیہ السلام کے پاس سے بھی گزرا، وہ ایک جوان آدمی تھی، انہوں نے مجھے سلام کیا۔ وہ دراز قد اور مصبوط تھے اور ان کی رنگت پر سرخی غالب تھی۔

(۳۷۸) یونس نے اسباط بن نصر کی وساطت سے اسماعیل سدی کی یہ روا بیت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے سولہ ماہ قبل آنحضرت میر پانچ وقت کی نمازیں بیت المقدس میں اس رات کو فرض کی گئیں جب آپ کو سیر کرائی گئی۔

(۳۹۹) یونس نے عبدالر جمان بن عبدالله بن عتب کے حوالہ سے عمرو بن مرہ سے اور اس نے عبدالر جمان بن ابی لیلی کی وساطت سے معاذ بن جبل کی یہ روایت بیان کی کہ نماز تین مرطوں سے گزری اور روزہ کو بھی تین احوال پیش آئے۔ جبال تک نماز کا تعلق ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدید تشریف لے گئے تو آنحضرت سنے سترہ ماہ تک بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز بڑھی پھر الله عزل وجل نے آپ کا رخ قبلہ کی طرف پھیر دیا۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ قریب تھا کہ مسلمان نماز میں عاصری کے معاملہ میں بٹ جاتے لیکن عبدالله بن زید انصاری سے نے آکر کھا، یا رسول الله! اگر میں حاصری کے معاملہ میں بٹ جاتے لیکن عبدالله بن زید انصاری سے نے آکر کھا، یا رسول الله! اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میں سویا ہوا نہیں تھا تو ان شاء الله میں یہ کہنے میں کیا ہوں۔ میں نیم خوابی اور روہ کو کیا جو سبز کرڑے پہنے ہوئے تھا۔ اس نے قبلہ روہ کو کہا الله اکرالله اکرالله اکرالله اکرالله اکرالله اکرالله اکہ الله اکرالله اکا الله ایک کہ جب وہ سی کھی وہ وہ سی کھی وہ وہ سی کھی وہ وہ سی کھی کہ جب وہ سی کھی وہ وہ سی کھی وہ وہ سی کھی وہ وہ سی کھی کہ جب وہ سی کھی کے کہ جب وہ سی کھی کہ وہ سی کھی کہ جب وہ سی کھی کو وقت کے لیے توقف کیا۔ بعد ازاں اٹھ کر وہی کھمات کے جو ماسوائے اس تبدیلی کے کہ جب وہ سی کھی کہ جب وہ سی کھی کی کہ جب وہ سی کھی کی کہ جب وہ سی کھی کی کہ جب وہ سی کھی کے کہ جب وہ سی کھی کی کے کہ جب وہ سی کھی کی کہ جب وہ سی کی کی جب کی کھی کی کھی کی کھی کھی کی کھی کے کہ جب وہ سی کھی کی کھی کو کھی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ جب وہ سی کھی کی کھی کے کہ جب وہ سی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کھی کھی کے کہ جب وہ سی کھی کی کھی کی کھی کی کے کھی کی کھی کے کہ جب وہ سی کی کھی کے کہ جب وہ سی کھی کے کہ کھی کے کہ جب وہ سی کی کے

الفلاح " ہے فارغ ہوا تو اس نے کہا ہ تد قامت الصلوۃ ،التّٰد اکبرالتّٰد اکبرلا البہ الا التّٰد \_ ا ذان اور ا قامت دونوں میں دوہرے کھمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ بلال اللہ کو یہ سکھاؤ۔ " پس بلال اُس کو حکم دیا گیا۔ انہوں نے اس طرح ا ذان کہی۔ حضرت عمر " بن خطاب بھی تشریف لے آئے۔ انہوں نے عرض كي " يا رسول "الله بيس نے بھى خواب ميس اسى طرح دىكھا ہے جس طرح ميرے انصارى بھائى نے ديكھا ہے۔ لیکن آپ کے سامنے خواب بیان کرنے کے معاملہ میں وہ مجھ سے سبقت لے گیا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ جب لوگ نماز بڑھ رہے ہوتے تو کوئی تحض آتا وہ ان سے لوچھتا تھا کہ تم نے کتنی نماز بڑھی ہے؟ نمازی حالت میں لوگ اشارہ ہے ایک یا دو رکعت بتلاتے تھے۔ یعنی جتنی رکعتس بڑھی جاچکی ہوتیں۔ چنانچہ بعد میں آنے والے پہلے فوت شدہ رکعتیں بڑھ کر پھر جماعت کے ساتھ بقایا نماز میں شامل ہوتے۔ ا یک دفعہ حضرت معاذر میں آئے انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا کچھ حصہ ریے چکے ہیں چنانچہ انہوں نے جماعت کے ساتھ شامل ہوکر نماز روھی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازے فارغ ہوئے تو حضرت معاذ " نے اٹھ کر فوت شدہ رکعتیں ادا کیں۔اس پر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا "معاذ" نے تمهارے ليے صحيح طريق واضح كرديا ہے تميس چاہئے كه اس طرح كيا کرو۔"یہ تبیرا مرحلہ ہے۔

جہاں تک روزوں کا تعلق ہے ، رسول النّہ صلی النّه علیہ وسلم مدیمنہ تشریف لائے۔ آنحضرت میں ہوم عاشورہ اور ہر مہینہ میں تین دن کے روزے رکھتے تھے۔ پھرالنّہ تعالی نے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے اور بیہ حکم نازل فرمایا!

يايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام -----الى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين و (البقرة - ١٨٤-١٨٤)

اے ایمان والوہ تم پر روزے فرض کردیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروؤں پر فرض کے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہوتو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کرے اور جو لوگ روزے رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں (پھر نہ رکھیں) تو وہ فدیہ دیں ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا چنانچہ جو شخض چاہتا وہ روزے رکھ لیتا اور جو چاہتا وہ افطار کرلیتا تھا اور روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرتا تھا۔ پھراللہ عزوجل نے تندرست مقیم کے لیے روزے کو واجب کر دیا لیکن ایسے بوڑھے آدی کے لیے جس میں روزے کی طاقت نہ ہو مسکین کو کھانا کھلا دینے کی رعابت کو بدستور باتی رہنے دیا۔ اللہ عزوجل نے یہ حکم نازل فرمایا

فهن شهدمنكم الشهر فليصهه ... الى آخر الاية و (البقرة -١٨٥)

لہذااب ہے جو شخض اس میں کو پائے،اس کو لازم ہے کہ اس پورے میں کے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہویا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے اللہ تمارے ساتھ مزی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا،اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جارہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرسکواور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار واعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔

ابتدا یس لوگ رات کے وقت سونے سے قبل کھاتے پیتے اور بیویوں کے پاس جاتے تھے اور نیند آجانے سے آنکھ کھلنے کے بعد کھانا پینااور بی بی کی پاس جانا حرام ہوجاتا تھا۔ ایک انصاری جس کا نام صرمہ تھا وہ اپنے کھیت میں کام کرتا تھا افطار کے وقت وہ سوگیا اور ساری رات سوکر صبح کے وقت بیدار ہو ااور اس نے دو سرا روزہ بغیر کھے کھائے پئ رکھ لیا۔ اس نے بحت تکلیف محسوس کی اور لاغر ہوگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کرزور ہوگئے ہو۔ "اس نے اپنی روواو آنحضرت کو سائی۔ (اس کے بعد مسودہ میں کچھ خلاہے۔ شاید یہ مضمون ہو کہ ایک دو سرے شخص نے بی بی کے پاس جانے کے متعلق معذرت پیش کی اس پر اللہ عزوجل نے یہ حکم نازل فرمایا؛

احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم ۔۔۔ الی آخر الایة۔ (البقرة۔ ۱۸۸)
تمہارے لے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بولوں کے ہاں جانا طلال کردیا گیا ہے۔ وہ

تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی ہویوں کے پاس جانا طلال کردیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ تعالی کو معلوم ہوگیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کررہے تھے مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا؛ اب تم اپنی ہویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو نیز راتوں کو کھاؤ پیو یماں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آئے تب یہ سب کام چھوڑ کر

رات تک اپنا روزہ لورا کرواور جب تم مسجدوں میں معتکف ہوتو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔یہ اللّٰہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں ان کے قریب نہ پھٹکنااس طرح اللّٰہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کر تا ہے۔ توقع ہے کہ وہ غلط رویے ہے بچیں گے۔

(۳۷۰) یونس نے عبدالرحمان بن عبداللہ کے حوالہ سے قاسم کی بیہ روابیت بیان کی کہ سب سے پہلے جس شخض نے اذان وی وہ حصرت بلال مستھے۔

(۳۷۱) احمد نے یونس کی وساطت سے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھ سے زہری نے یہ بیان کیا کہ حضرت عثمان مسلم مطعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاصر ہوئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بڑھ رہے تھے۔ حضرت عثمان مسلم کیا اور آنحضرت میں سلام کیا اور آنحضرت میں سلام کا جواب ویا۔

المحد نے یونس کی وساطت ہے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھے ہے ابو زنا و نے عامر شعبی کے حوالہ سے عبداللہ بن مسعود سی روایت بیان کی۔ (عبداللہ بن مسعود سی روایت بیان کی۔ (عبداللہ بن مسعود سی کہا!) ۔۔۔۔۔(۱) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا جب کہ آنحضرت نماز بڑھ رہے تھے آپ نے اشارہ کیا اور سلام کا جواب نہ دیا ۔۔۔۔ (۲) میں نے دوبارہ سلام کیا۔۔۔۔ (۳) مجھے جواب نہیں دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عزد جل۔۔۔۔ (۳) رات اور دن کو پھر تا ہے جس طرح چاہتا ہے۔۔۔۔ (۵) بلال شنے کہا۔۔۔۔۔ (۲) نماز میں۔

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (س) و (س) و (۵) و (۱) و (۵) و (۵) و (۵) و (۱۱) و (۱۱) مسوده ميس يهال عبارت مثى بولى ب- -نوث ابن الحاق كى كتاب المغازى كے يه اجزاء مغربى محقوطات سے دستياب بوئ موالحمد للله على كل حال و الصلوة و السلام على سيدنا و محمد و آله و صحبه اجمعين -

#### قطعت ثانی (از محظوطات ظاہریہ دمشق۔ روایت محمد بن سلمہ)

### غزوه بدر

(۳۷۳) مهره کے ماہ رمضان کاواقعہ ہے کہ شیخ امام حافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی نے بمقام دمشق ہمیں بتایا کہ اس سے ابو نعیم حافظ نے ابو علی محمد بن احمد بن حسن صواف کے حوالہ سے ابو شعیب نے نقل کی اور ابو شعیب نے نقیلی سے اور اس نے محمد بن سلمہ کی وساطت سے محمد بن اسحاق کی یہ روایت بیان کی کہ پھراللہ تبارک و تعالی نے فرمایا!

واذ زين لهم الشيطن اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وانى جارلكم ٥ (الانفال-٤٨)

ذرا خیال کرواس وقت کا جب که شیطان نے ان لوگوں کے کر توت ان کی نگاہوں میں خوشما استاکر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔
داوی نے یہ بھی ذکر کیا کہ ابلیں نے قریش کے ساتھ فریب کاری کی۔ ابلیں ان کے سامنے سراقہ بن جعثم کی شکل میں نمودار ہوا اور ان کے ساتھ بنی بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ کی جنگ کاذکر بھی کیا جو قریش اور بنی بکر کے در میان ہوئی تھی۔ جب وشمن خدا (ابلیں) نے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے لشکروں کو دیکھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی امداد کے لیے بھیجا تھا تو اس موقع پر اللہ عزوجل نے اپنے بہی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبردی۔

فلما ترأت الفئتٰن نكص علىٰ عقبيه وقال انى برى منكم انى ارىٰ مالا ترون انى اخاف الله والله شديد العقاب ٥ (الانفال-٤٨)

مگر جب دونوں گروہوں کا آمناسامنا ہوا تو وہ (شیطان) النے پاؤں پھر لیا اور کھنے لگا کہ میرا تماراساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے۔ مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سحنت سزادینے والا ہے۔

پھر شیطان انہیں آگے لے گیااور موت کے منہ میں ڈھکیل دیا۔ (راوی نے کہ) مجھ سے بیان کیا گیا کہ وہ شیطان کو ہر بڑاؤ پر سراقہ کی شکل میں دیکھتے رہے اور پچائتے رہے بیاں تک کہ معرکہ بدر میں دونوں لشکر آمنے سامنے آگئے جب شیطان الٹے پاؤں پھر گیا تو اسے حارث بن ہشام اور عمیر بن وہب جمی نے دکھا اور ان میں سے ایک نے اس کا ذکر کیا اور کہا "اے سراقہ! کدھرجارہے ہو؟ "لیکن اس دشمن خدا نے اپنی ہیئت تبدیل کرلی اور چلاگیا۔

پھر سورہ انفال میں اللّٰہ تعالیٰ نے اہل کفراور ان کی موت کا ذکر کیا اور اان کے حالات بیان کئے اور اپنے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق خبروے کر فرمایا!

فاما تثقفنّهم فی الحرب وشرد بهم من خلفهم لعلهم یذ کرون و (الانفال ۱۵۰۰) پی اگریه لوگ تمیس لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں وہ سمجھ جائیں۔

یعنی ان کوالیسی سزا دو کہ ان کی عقل ٹھکانے آجائے۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا!

واعدوالهم ما استطعم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شى فى سبيل الله يوفّ اليكم وانتم لا تظلمون و (الانفال-٦٠)

اورتم لوگ، جہاں تک تمہارا بس چلے، زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلہ کے لیے مہیار کھو تاکہ اس کے ذریعہ سے اللہ کے اور اپنے وشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کردو جنمیں تم نہیں جانتے مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا( یعنی آخرت میں اور فوری

#### طور پراس د نیا میں اللہ تعالیٰ تمہارا اجر صنائع نہیں کرے گا) پھراللہ تعالیٰ نے فرمایا؛

وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هوا لسميح العليم و وان يخدعوك فان حسبك الله هو الذى ايدك بنصره وبالمومنين و والف بين قلوبهم لو انفقت ما فى الارض جميعاً ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم و ( انفال - ٢- ٢٢)

اوراگر وشمن صلح وسلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے بھک جاؤ (یعنی اگر وہ تمیں سلامتی کی وعوت دیں تو تم ان ہے مصالحت کرلو) اوراللہ پر بجروساکرو (بے شک اللہ تمہارے لیے کافی ہے)۔ یقینااللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ وھو کے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے (یعنی اللہ ان کے وھو کے کے پیچھے لگا ہوا ہے) وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے تمہاری تائید کی کافی ہے (کمزوری کے بعد) اور مومنوں کے ذریعہ سے بھی تمہاری مدد کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے (اس ہدایت سے جو اللہ تعالیٰ نے تمیس عطاکی) تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر الیے تو ان لوگوں کے دل جوڑ سکتے تھے مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دین دین کے خریعہ کے ذریعہ سے جس پر ان سب کو اکٹھاکر دیا) یقیناوہ بڑا زبر دست اور دانا ہے۔

#### اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا،

ياً يها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المومنين و ياً يها النبى حرض المومنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرونَ يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوا الفاً من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون و (انفال: ٢٤-٦٥)

اے نبی اللہ کافی ہے۔ اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔ اے نبی !
مومنوں کو جنگ پر ابھارواگر تم میں ہے بیس آدمی صابر ہوں تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر سو
آدمی الیے ہوں تو منکرین حق میں ہے ایک ہزار آدمیوں پر بھاری رہیں گے کیوں کہ وہ الیے لوگ ہیں جو
سمجھ نہیں رکھتے۔

یعنی کافرایے لوگ ہیں جو کسی نیک مقصداور حق کے لیے قبال نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں خیرو

شرکی معرفت حاصل ہے۔

(۳۷۵) عبدالند بن حسن حرانی نے نفیلی سے اور اس نے محمد بن سلمہ کی وساطت سے ابن اسحاق کی روایت بیان کی کہ رسول اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھ سے ابو جعفر محمد بن علی نے یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ محجے رعب کے ذریعہ سے فتح و نصرت عطاکی گئی۔ ساری روئے زمین میر سے لیے مسجد اور پاکیزہ قرار دی گئی۔ مجھے جو امح الکم (یعنی مخصر ترین کلمات جو زیادہ سے زیادہ معانی کے حامل ہوں) عطاکے گئے۔ میر سے لیے مال علیمت حلال قرار دیا گیا، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہ تھا اور محجے شفاعت کا مرتبہ دیا گیا۔ یہ وہ پانچ امتیازی خصوصیات ہیں جو مجھ سے قبل کسی پسنیمبر کونہ دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ما كان لنبى ان يكون له اسرى حتى يثخن فى الارض ٥ كسى نبى كےليے يہ جائز نہيں تھا(آپ سے قبل)كه اس كے پاس قىدى ہوں (وشمنوں يس سے) جب تك كه وہ زمين يس دشمنوں كو اچھى طرح كچل نه دے (يماں تك كه انہيں نيست و نابو دكر دے) تريداون عرض الدانيا والله يريد الاخرة ٥ (الانفال ١٧٠)

تم دنیا کے فائدے چاہتے ہو ( یعنی قبدیوں کے بدلے فدیہ چاہتے ہو) حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے ( یعنی کفار کو کچل کر دین اسلام کو غالب کیا جائے اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جائے)

۔ لولا کتب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم و الانفال: ٦٨) اگر الله کا نوشة پہلے نه لکھا جا چکا ہو تا تو جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے ( یعنی قبدی اور علیمت حاصل کی ہے) اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔

اگر پہلے سے یہ طے شدہ نہ ہوتا کہ منع کرنے سے قبل تمہیں عذاب نہیں دوں گا جو کچھ تم نے کیا ہے اس پر تمہیں عذاب دیا جاتا۔ لیکن اس بارے میں ایسا کوئی مانع حکم نہ تھا۔ پھر رحمان ورحیم خدا نے اپنی رحمت اور انعام و بخشش کے طور پر تمہارے لیے عنائم کو حلال کر دیا۔ اور فرمایا!

فكلوا مها غنست حلالًا طيباً واتقوا الله ان الله غفور رحيم ٥ يأيها النبي قل لمن في أيديكم من الاسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيراً يوتكم خيراً مها اخذ منكم ويغفرلكم والله غفور رحيم ٥ (الانفال-٧٠.٦٩) پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے۔اور اللہ سے ڈرتے رہو۔
یقینااللہ درگزر کرنے والااورر تم فرمانے والا ہے۔ا بنی بتم لوگوں کے قبضہ میں جو قبدی ہیں ان سے کہو
اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیرہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا
ہے اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

حضرت عباس "بن عبدالمطلب كماكرتے تھے كہ خداكى قسم يہ آيت ميرے متعلق نازل ہوئى۔ جب يس نے رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ہے اپنے اسلام كا ذكر كيا اور مطالبہ كياكہ بيس اوقيہ جو مجھے ہيں گئے تھے وہ محجے واليس كيے جائيں ليكن آنحضرت في انكار فرمايا اس كے بدلے يس اللہ تعالیٰ نے محجے بيس علام عطاكيے جو سب كے سب تاجر تھے اور ميرے مال سے ميرے ليے تجارت كرتے تھے مزيد برآس يس اللہ تعالیٰ سے رحمت و مغفرت كا اميد وار ہوں۔ " پھر مسلمانوں كو باہمى ملاپ كى ترغيب دى گئى اور دوسروں كو چور كر مماجرين وانصار كے درميان دينى ولايت قائم كردى اور كافروں كو ايك دوسرے كاولى قرار ديا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمايا

ألا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير ٥ (الانفال ٣٠٠)

اگرتم (اہل ایمان ایک دوسرے کی تمایت) نہ کرو گے تو زمین میں فننہ اور بڑا فساد ہر پاہوگا۔

ایعنی مومن مومن کا ولی ہوگا اور کافر کو مومن کی ولایت حاصل نہ ہوگی خواہ وہ کافراس مومن کے ذوی الارحام میں سے کیوں نہ ہو (تکن فتنة ۔ فننہ برپاہوگا) یعنی حق و باطل میں اشتباہ والنباس واقع ہوگا اور مومن اور کافریس باہم ولایت قائم کرنے سے زمین میں فساد رونما ہوگا۔ مماجرین وانصار کے ورمیان ولایت قائم کرنے سے زمین میں فساد رونما ہوگا۔ مماجرین وانصار کے درمیان ولایت قائم کرنے سے لوگ مسلمان ہوگئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے باہم وکر شنہ وار مسلمانوں میں وراشت لوٹا دی اور فرمایا!

والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجهدوا معكم فاولئك منكم واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كثب الله ان الله بكل شي عليم ٥ (الانفال ٥٥٠)

اور جولوگ بعد میں ایمان لائے اور بجرت کرکے آگئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدو جد کرنے لگے وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں مگر اللّٰہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے (وراثت میں) زیادہ حقد ار ہیں۔ یقینا اللّٰہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ (۳۷۷) غزوہ بدر میں جو مسلمان مهاجرین اور اوس وخزرج کے انصار شامل ہوئے اور جنہیں مال عتیمت میں سے حصہ اور معاوصنہ دیا گیا ان سب کی تعداد ۳۱۳ مرد بنتی ہے۔ ان میں مهاجرین ۸۳ تھے، قبیلہ اوس کے انصار ۶۱ تھے اور قبیلہ خزرج کے انصار ۱۰۰ تھے۔

(۲۷۷ تا ۲۸۷) شهدائے بدر

جنگ بدر میں جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب تھے ان میں سے شہداء کی تفصیل درج ذیل ہے؛

\* قریش کی شاخ بنی المطلب بن عبد مناف میں سے ب

(۱) عبسیرہ مسیرہ میں حارث بن مطلب بن عبد مناف ِ (ان کا پاؤں عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس نے کاٹ دیاتھا اور وہ مقام صفراء میں فوت ہوئے)

بنی زہرہ بن کلاب میں سے

(۲) عمیر بن ابی و قاص بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ

حلفائے بنی زہرہ میں ہے:

(س) ذوالشمالين عبد عمروبن نصله (بنی غبشان میس)

(س) عامر "بن بكير (بني سعد بن ليث بن بكرين عبد مناة بن كنانه ميس سے بني عدى كاحليف ا

(۵) مجع ﴿ (حضرت عمر من خطاب كاآزادكروه غلام)

بنی حارث بن فہریس سے :

(۷) صفوان سن بيضاء \_

\* انصار کی شاخ بنی عمرو بن عوف میں سے .

(۷) سعده بن خلیثمه

(۸) مبشره بن عبدالمنذر بن وینار ـ

بنی حارث بن خزرج میں سے

(a) يزيد هن حارث (يه قسم كملاتے تھے)

بنی سلمہ (یعنی بنی حرام بن کعب، بن عنم بن کعب بن سلمہ) میں سے:

(۱۰) عمير بن حمام

بنی خبیب (یا خبیب) بن عبد حارث بن مالک میس سے

(۱۱) رافع بن معلی

بنی نجار یعنی (یعنی بنی عدی بن نجار) میں سے!

(۱۲) حارث بن سراقه بن حارث

بنی عنم بن مالک بن نجار میس سے:

(۱۳) عوف بن حارث بن سواد

(۱۳) معوذ بن حارث بن سواد

ان دو نوں کی والدہ کا نام عفراء ہے۔

(۳۸۷) کچھ نوجوان ایسے تھے جو جنگ بدر میں قریش کے ساتھ قتل کیے گئے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ان کے متعلق قرآن میں یہ آیت نازل کی گئی

ان الذين توفّهم الملئكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض قالوا ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك ماولهم جهنم وساءت مصيراً ق (النساء ١٩٧٠)

جولوگ اپنے نفس پر ظلم کررہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پو چھا کہ یہ تم کس حال میں بسلاتھے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیجے نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے ؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کاٹھکانا جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانا ہے۔

انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ان نوجوانوں کے آباءواجداداور خاندان والوں نے انہیں مکہ ہی میں روک لیا اور فنسنہ میں بستلا کیا۔ یہ خود مجی فنسنہ میں گرفتار ہوگئے اور اپنی قوم کے ساتھ میدان بدر میں آئے اور سب کے سب وہاں مارے گئے۔ ان نوجوانوں کے نام یہ ہمں:

```
    بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی میں ہے: (۱) حارث بن ذمعہ بن اسود بن مطلب بن اسد
    بنی مخزوم الو قلیں بن فاکہ بن مغیرہ میں ہے: (۲) قلیں بن ولید بن مغیرہ
    بنی جح میں ہے: (۳) علی بن امیہ بن خلف
    بنی سم میں ہے (۳) عاص بن منبہ بن حجاج
    غزوہ گدر
```

(۳۸۸) رسول الله صلی الله علیه وسلم ماه رمضان کے اواخریا ماہ شوال کے اوائل میں جنگ بدر سے فارغ ہوئے۔ جب آنحضرت ابدر سے مدینہ تشریف لائے تو وہاں آپ نے صرف سات دن قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ بنفس نفیس نبی سلیم کے ساتھ غزوہ کے ارادہ سے لکے اور ان کے چشموں میس سے ایک چشمے پر پہنچ جے کدر کہاجاتا تھا، وہاں آپ نے تین دن تک قیام فرمایا۔ اس دوران میں مقابلہ کی نوست نہ آئی پھر آنحضرت والیس مدینہ تشریف لے آئے اور بقیہ شوال اور ذوالقعدہ مدینہ میں گزارا۔ اس عرصہ میں آپ نے قریش کے اکثر قیدی فدیہ لے کر رہا کروئے

### غزوه سويق

(۳۸۹) کچرابو سفیان بن حرب نے ماہ ذی الحجہ میں سویق کی جنگ لڑی اس سال ج مشرکین ہی کی نگرانی میں ہوا۔

(۴۹۰) عبداللہ بن حسین حرانی نے نفیلی ہے اور اس نے محمد بن سلمہ کے حوالہ ہے محمد بن اسحاق کی روایت نقل کی۔محمد بن اسحاق نے کہا، مجھ سے محمد جعفر بن زبیراوریزید بن رومان اور دیگر قابل اعتماد لوگوں نے انصار کے بڑے علماء میں سے عبداللہ بن کعب بن مالک کی بید روایت بیان کی کہ ا بوسفیان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ محمد ( صلی اللّٰہ علیہ وسلم ) سے جنگ آ زمائی نہ کرے گا اس وقت تک جنابت کے سبب سے بھی اپنے سربر پانی نہ ڈالے گا (یعنی غسل جنابت بھی نہ کرے گا)۔وہ قریش کے دو سو سوار لے کر نکلا تاکہ اپنی قسم کو بورا کرے۔اس نے نجدی راسۃ اختیار کیا یماں تک کہ وہ نہر کے بالائی حصہ میں شیب نامی ایک بہاڑ کے پاس جااترا جو مدیسہ سے تقریباا میک برید (۱) کی مسافت پر تھا۔ بھروہ را توں رات چل کر قبیلہ بنی نضیر میں حیی بن اخطب کے مکان پر بہنچا،اس کا دروازہ کھٹکھٹایا،لیکن اس نے خوف محسوس کیااور دروازہ نہ کھولا۔ پھروہ سلام بن مشکم کے پاس گیا جو اس وقت بنی نصیر کا سردار اور خزانجی تھا۔ ابو سفیان نے اس سے اجازت طلب کی۔ سلام نے اجازت دے دی اور کھانے اور شراب سے اس کی تواضع کی اور لوگوں کے متعلق اے راز کی باتیں بتائیں۔ پھروہ رات کے آخری حصہ میں چل کراپنے رفقاء کے پاس چلا گیا۔اس نے قریش کے کچھ آدمی مدیسنہ کی طرف بھیجے۔وہ نواح مدیسنہ میں عریض نامی جگہ بہنچے۔ وہاں نخلستان میں سے لگے۔ ایک انصاری اور اس کا ایک حلیف وہاں اپنے کھیت میں موجو دیتھے قریش

<sup>(</sup>۱) البرید ما بین ظلِّ عِیدٍ النی وَعِیدٍ یعنی برید "ظل عیر" ہے لے کر "وعیر" تک کا ہوتا ہے۔ ان دونوں مقاموں کے در میان ۱۲ میل کا فاصلہ ہے جبکہ میل پندرہ سو ہاتھ کا ہو، اوریہ فاصلہ ہمارے ہاں کے تقریبا۲ میل کے برابر ہے۔ مترجم

(۳۹۱) جب ابو سفیان مکہ میں مدیمہ پر معرکہ آرائی کے صروری سامان جنگ مہیاکر رہاتھا تو اس وقت اس نے بیہ اشعار کیے ب

کروا علیٰ یشرب وجمعهم فان ما جمعوا لکم نفل یشرب اور ان کی جمعیت پر بار بار جمله کرو، کیوں کہ انہوں نے جو کچھ اکٹھاکر رکھا ہے وہ تمہارے لیے مال علیمت ہے۔

ان یک یوم القلیب کان لھم فان ما بعدہ لکم دول اگر جنگ میں ہمارے ساتھیوں کی لاشیں بدر کے پرانے کنوئیں میں ڈال دی گئی تھیں اور مسلمانوں کو فتح ہوئی تو کیا ہوا اس کے بعد آئندہ تمہیں ان پر غلبہ حاصل ہوگا۔

واللات لا اقرب النساء ولا یہس راسی وجلدی الغسل لات کی قسم؛ میں اس وقت تک عور توں کے قریب نہ جاؤں گا اور اپنے سراور جسم پر پانی نہ ڈالوں گا۔

> حتى تبيدوا قبائل الاوس وار خزرج ان الفواد مشتعل

جب تک کہ اوس اور خزرج کے قبائل کا استیصال نہ ہوجائے بیشک ہمارے دل جلے ہوئے ہیں۔

وربار رسالت کے شاعر حصرت کعب میں بن مالک نے اس کے جواب میں یہ اشعار کھے ب یا لھف أم المشجعین علی

ابو سفیان بن حرب کا رذیل کشکر مدیرنه کی کالی پتھریلی زمین میں ہے اس میں ایسے کشکری ہیں جن کے دل مضبوط کئے گئے ہیں اور ان بہادری کا دم بھرنے والے کشکریوں کی ماؤں کی حالت افسوس ناک ہے۔

اذا یطرحون الرحال مرتسم الطیر ترقوا بقیة الجبل انہوں نے اپنے کجاوے ان پرندوں کے بوسیرہ گھونسلوں پر ڈالے ہیں جو پہاڑ کے پر فضاحصہ پر

چڑھ گئے ہیں۔

جاؤوا بجمع لوقيس منزله

لم يك الا كمعوس الداوّل

وہ صرف اتنی ہی جمعیت لے کر آئے ہیں کہ اگر اس لشکر کے پڑاؤ کی پیمائش کی جائے تو وہ اس قدر ہوگی کہ جتنی جگہ میں ایک بھیڑیا یا گیدڑرات گزار تا ہے۔

(۳۵۲) جب ابو سفیان بن حرب نے مدیمنہ سے مکہ کی جانب کوچ کیا تو اس نے یہ اشعار کھے ،

انى تخيرت المدينة واحدا

لحلف فلم اندام ولم اتلوم

میں نے پورے مدیمذمیس سے صرف ایک آدمی کواپنے حلیف کے طور پر چنااور اس چناؤمیس نہ

محجے ندامت وپشیمانی کا احساس ہاور نہ میں نے کوئی قابل ملامت کام کیا ہے۔

سقانى فروانى كميتا مدامة

على عجل منى سلام بن مشكم

میں اگر چہ عجلت میں تھا اس کے باوجود سلام بن مشکم نے مجھے سرخ وسیاہ شراب پلائی اور سیراب کیا۔

فلما تولى الجيش قلت ولم اكن

لا فرحة البشر بغزو ومغنم

جب اس نے لشکر کی سرپرستی کا ذمہ لے لیا تو میں نے اسے کہا کہ جنگ اور عتیمت کی بشارت سے خوش ہوجاؤ اور اس پر کوئی بو جھے نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔

تامل فان القوم في سرواتهم

صريح لؤى لا شماطيط جرهم

یہ چیز قابل غور ہے کہ قوم قریش اپنی سیادت کے لحاظ سے خالص ہے اور خاص لوی کی اولاد سے ہے اور بنی جرہم کی طرح مخلوط نسل نہیں ہے۔

وما كان الا بعض ليلة راكب

اتى ساعيا من غير خلة معدام

سلام ابن مشکم کے پاس میرا آناایساتھا جیسے کوئی سوار رات کے کسی حصہ میں ناداری کی احتیاج کے بغیر سعی کرتا ہوا آئے۔

# **غزوه ذی امر ۱۳** (بجانب نجد)

(mam) جب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه سويق سے واپس تشريف لائے تو ذي الجه اور محرم کے ممینوں میں یااس کے لگ بھگ مدیمہ ہی میں قیام فرمایا پھر بنی عظفان کی سرکوبی کے لیے آپ نے نجد کارخ کیا۔ یہ غزوہ ذی امرے۔ آنحضرت صفر کا تقریبا پورا مہینہ نجد ہی میں تھرے رہے اور پھر والیں مدینہ تشریف لائے۔ اس دوران میں کوئی جھڑپ نہ ہوئی۔

(۳۹۳) عبداللہ بن حسن حرانی نے نفیلی سےاور اس نے محمد بن سلمہ کے حوالہ سے محمد بن اسحاق کی روابت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے اہل شام کے ایک آدی (ابو منظور نای نے اپنے چچا کی وساطت سے عامررای (براور نضر) کی یہ روایت بیان کی۔ عامر نے کہا بیس اپنے علاقے میں تھا کیا دیکھتا ہوں كه جهند اور برجم ميرے قريب آرہے ہيں۔ ميں نے بوچھا بيد كيا ہے؟" لوگوں نے كها "بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كابر جم ب\_ "يس آنحصرت كى خدمت ميس حاصر موا، آپ ايك در خت كے نيج تشريف فرما تھے درخت کے نیچ آنحضرت کے لیے ایک کیڑا ، کچھایا ہوا تھااور آپ اس پر بیٹھے تھے اور صحابہ "آپ کے گرد اگرد جمع تھے میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کاذکر کرتے ہوئے فرمایا ایک مومن کو جب کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ صحت یاب ہوجاتا ہے توبیہ بیماری اس کے حق میں چکھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور مستقبل میں اس کے لیے عبرت کا سامان مہیا کرتی ہے۔اور منافق جب بیمار ہوتا ہے اور پھرشفایاب ہوتا ہے تو وہ ایک الیے اونٹ کی مانند ہے جے اس کے گھروالے رسی سے باندھ دیتے ہیں اور پھر کھول دیتے ہیں، وہ نہیں جانتا کہ اسے باندھا کیوں گیا تھا اور کھولا کیوں گیا ہے۔" حاضرین میں سے ایک آدمی نے پوچھا،" بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ بخدا ایس تو کہجی بیمار

نہیں ہوا۔ "آنحضرت کے اسے فرمایا،" تم اٹھ کر چلے جاؤ۔ تم ہم سے نہیں ہو۔"

راوی نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہی میں تھے کہ ایک شخص آیا جس کے او پر ایک کیرااور اس کے ہاتھ میں کوئی چیزتھی جے اس نے کیڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا، "یا رسول ا ا یک پر ندے کے چوزوں کی آواز سنی، میں نے انہیں پکڑ کراپنے کیڑے میں رکھ لیا۔ ان کی ماں میرے سر کے گرد منڈلانے لگی میں نے کیڑا کھولا تو وہ بھی چوزوں کے ساتھ کیڑے پر بیٹھ گئی، میں نے ان سب کو كثرے ميں پسيٹ ليااوراب وہ ميرے پاس ہيں۔ "آنحضرت" نے فرمايا؛ "ان کو چپوڑ دو۔" ميں نے کثرا کھول دیا لیکن . کوں کی ماں ان سے جدانہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہ کمیاتم لوگ . کوں کے لیے ان كى ماں كى مامتا سے متعجب ہو؟" حاضرين نے كها،" مال ـ" رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا،"اس ذات کی قسم جس نے محجے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ایک ماں اپنے ، کوں کے ساتھ جس قدر شفیق ہوتی ہے الله تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحیم ہیں، تم ان کو لے کرواپس جاؤاور جہاں سے انہیں اٹھایا تھا ان کواوران کی ماں کو وہیں رکھ دو۔ "راوی نے کہا بروہ تحض انہیں لے کرواپس چلا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے مديمنه كى طرف مراجعت فرمائى۔ اس دوران ميس كوئى جھڑپ نه ہوئى۔ آنحضرت ربيع الاول كالورا مهينه يا اس سے كچھ كم عرصه تك وہاں تھرے رہے۔

غزوه . محران

(۳۹۵) کھر آنحضرت قریش اور بنی سلیم کے ساتھ مقابلہ کے لیے نکلے یہاں تک کہ بحران پہنچہ۔ بحران نواح فرع میں علاقہ تجاز میں ایک کان ہے جو تجاج بن علاط بہزی کے قبضہ میں تھی۔ آپ وہاں دو مہینے ربیج الآخر اور جمادی الاولیٰ تک ٹھمرے رہے۔ پھروہاں سے واپس مدینہ تشریف لے آئے۔اس دوران میں کوئی جھڑپ نہ ہوئی۔

غزوه بنى قينقاع

(۳۹۷) رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مذکوہ بالا غزوہ کے دوران میں بنی قینقاع کا واقعہ بھی پیش آیا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے انہیں بنی قینقاع کے بازار میں اکٹھا کیا اور فرمایا،"اے گروہ یہوو؛ خدا سے ڈرو۔ ایسانہ ہو کہ تمیس بھی قریش کی طرح سزا دی جائے۔ اسلام قبول کرو کیو نکہ تم مجھے پچانے ہوکہ میں نبی مرسل ہوں، اس کی صراحت تمہاری کتاب میں اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں جو تمہاری طرف آیا موجود ہے۔ "انہوں نے جواب دیا،" اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)؛ تم ہمیں اپنی قوم کی طرح خیال کررہے ہو۔ تمہارا مقابلہ اس قوم ہوا جو فن حرب سے ناآشنا تھی اور اسی چیز نے تمہیں مغرور کردیا ہے وہ تمہارا کچے بگاڑ نہ سکے بخدا؛ اگر ہمیں تمہارے ساتھ لڑنا پڑا تو تمہیں معلوم ہوجائے گاکہ ہم مرد میدان ہیں۔ "

(۱۳۹۷) عبداللہ بن حسن حرانی نے نفیلی سے اور اس نے محد بن سلمہ کے حوالہ سے محد بن اسلمہ کے حوالہ سے محد بن اسحاق کی روابیت نقل کی رمحد بن اسحاق نے کہا ، مجھ سے آل زید بن ثابت کے آزاد کر دہ غلام نے سعید بن جیریا عکر مہ کی وساطت سے حضرت ابن عباس کی یہ روابیت بیان کی کہ مند جہ ذیل آیات یہود بنی قینقاع بی کے متعلق نازل ہوئیں ؛

قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد وقد كان لكم آية فى فئتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصرة من يشآء إن فى ذالك لعبرة لاولى الابصار و (آل عمران -١٢-١٣)

پی اے نبی ؛ جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کردیا ہے ان سے کہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہوجاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانا ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے (بدر میں ایک ظرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے اور دوسری جانب قریش مکہ ) ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑرہا تھا اور دوسرا گروہ کافرتھا۔ ویکھنے والے بچشم سردیکھ رہے تھے کہ کافرگروہ مومن سے دو چند ہے مگر (نتیج نے ثابت کردیا کہ )اللہ اپنی فتح ونصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے دیدہ بینار کھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیہ ہے۔

(۳۹۸) عبداللہ بن حسن حرانی نے نفیلی سے اور اس نے محمد بن سلمہ کے حوالہ سے محمد بن اسلمہ کے حوالہ سے محمد بن اسحاق کی راویت نقل کی محمد بن اسحاق نے کہا، مجھ سے عاصم بن عمر بن قنادہ نے بیان کیا کہ بنو قینقاع پہلے یہود تھے جنہوں نے اس معاہدہ کو توڑ دیا جوان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در میان ہوچکا تھا اور بدر اور احد کے در میانی عرصہ میں انہوں نے جنگ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ

کیا یماں تک کہ وہ آپ کے حکم پر اتر آئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کوان پر بالا وستی عطاکی تو عبداللہ بن ابی آڑے آیا۔ اس نے کہا، "اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! میرے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا بر تاؤکر و، وہ قبیلہ خزرج کے حلیف تھے۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو کوئی وزن نہ ویا۔ اس نے دو بارہ کہا، "اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! نیک سلوک کرو۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب سے رخ پھیرلیا اس نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ کی جیب میں ڈالا۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبناک ہوکر اس سے فرمایا، "افسوش ہے تجھ پر، مجھے چھوڑ دے۔" اس نے کہا، "بخدا! میں آپ کو نمیں چھوڑوں گا جب تک آپ میرے ساتھیوں سے نیک سلوک نہ کریں نے کہا، "بخدا! میں آپ کو نمیں چوڑوں گا جب تک آپ میرے ساتھیوں سے نیک سلوک نہ کریں اور آپ ایک ہی دن میری حفاظت کرنے والے ہیں اور آپ ایک ہی دن میں ان کے سرقلم کردیں گے۔ بخدا! میں گردش روز گار سے ڈرنے والا آوی ہوں۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "وہ تیرے ساتھی ہیں،"

(۳۹۹) عبداللہ بن حسن حرانی نے تغیلی ہے اور اس نے محمہ بن سلمہ کے حوالہ ہے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ محمہ بن اسحاق نے کہا، مجھ سے میرے والد اسحاق بن یسار نے عبادہ بن ولیہ بن عبادہ بن صامت کی یہ روایت بیان کی کہ جب بنو قینقاع نے محاربہ کیا تو ان کے معاملہ میں عبداللہ بن ابی بن سلول نے چنگل مارا اور وہ ان کی تمایت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ عبادہ شبن صامت بھی بنی عوف بن خزر بن میں سے تھا اور اس کے ساتھ بھی بنی قینقاع کے اسی طرح کے حلیفانہ تعلقات تھے جس طرح بنی قینقاع کے تعلقات عبداللہ بن ابی کے ساتھ تھے۔ عبادہ شرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بنی قینقاع کے ساتھ حلیفانہ تعلقات سے اظہار بیزاری اور اعلان براء ت کرتے ہوئے کہا، "میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا ساتھی ہوں اور ان کفار اور ان کی ولایت سے بری ہوں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرفد ار ہوں۔ "راوی نے کہا کہ عبادہ بن صامت اور عبداللہ بن ابی کے متعلق سورہ مائدہ کی یہ آست نازل ہوئیں؛

يَأْيِهَا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أُولياء بعضهم أُولياًء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدى القوم الظالمين ٥ فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشىٰ أن تصيبنا دآئرة فعسى الله ان يأتى بالفتح أو اَمر

من عنده ... الى قوله ... وهم راكعون ٥

اے ایمان لانے والو بیود لوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے۔ یقینا اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم ویکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں (روئے سخن عبداللہ بن ابی کی طرف ہے جو کہتا ہے کہ مصائب روزگار سے ڈرتا ہوں۔)

کتے ہیں :" ہمیں ڈرلگتا ہے کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔"مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمیں فیصلہ کن فتح بحقے گا یاا پنی طرف ہے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق رہے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے اور اس وقت اہل ایمان کمیں گے "کیایہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھاکر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟"ان کے سب اعمال صالع ہوگئے اور آخر کاریہ ناکام و نامراد ہوکر رہے۔اے ایمان لانے والو! اگرتم میں سے کوئی اپنے وین سے پھرتا ہے (تو پھرجائے) اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کردے گاجو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مومنوں پر بزم اور کفار پر تحنت ہوں گے جو اللّٰہ کی راہ میں جدو جمد کریں گے او رکسی ملامت كرنے والے كى ملامت سے نہ ڈريں گے بيہ الله كا فضل ہے جے چاہتا ہے عطاكر تا ہے۔ الله وسيع ذرائع کامالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جونماز قائم کرتے ہیں، زکوۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے تھکنے والے ہیں۔ (یماں عبادہ بن صامت کے بیان کی طرف اشارہ ہے جس نے کہاتھا کہ میں بنی قینقاع کے ساتھ حلیفانہ معاہدہ اور ان کی ولایت سے بری الذمہ ہوں اور النداور اس کے رسول الند صلی الند علیہ وسلم کا ساتھی ہوں) ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فأن حزب الله هم الغلبون ٥ (المائدة: ١٥-٥٦)

اور جواللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنالے اے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔

### سريه زيد فش بن حارثه

(۵۰۰) اس سریه میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے زیرٌ من حارثه کو بھیجاتھا جنہوں نے قریش کے ایک قافلے کو جس میں ابو سفیان بن حرب بھی تھا"قروہ " پر جالیا۔" قروہ " نجد کے چشموں میں سے ایک چشمہ تھا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ جنگ بدر میں کفار کو جس عبرت ناک شکت ہے دو چار ہونا بڑا اس کے پیش نظر قریش نے محسوس کیا کہ ان کا شام کا راسۃ پر خطرہے اس لیے انہوں نے عراق کاراسة اختیار کیا۔ چنانچہ قریش کے کچھ تاجر لکے جن میں ابو سفیان بن حرب بھی تھاان کے پاس کثیر مقدار میں چاندی تھی اور ان کی تجارت کا زیادہ تر انحصار چاندی پر تھا۔ انہوں نے بنی بکرین وائل کا ایک آدى جس كانام فرات بن حيان تھا بطور بدرقه ساتھ ليا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے زيد من حارثه كو اسی راسته کی طرف بھیجا۔ وہ مذکورہ چشمہ قردہ پر قافلہ والوں سے جاملے اور قافلے کا سارا سامان ہتھیالیا ليكن قا فلہ والے بچ كر نكل گئے۔ زيد سامان لے كر رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس آگئے۔ حسان ا ین ثابت نے قریش کو یہ راسۃ اختیار کرنے پر جنگ احد کے بعد غزوہ بدر اخری کے موقع پر ملامت کی۔ ابو سفیان احدے واپس جاتے ہوئے دو بارہ حملہ کرنے کی دھمکی دے گیاتھا اس لیے آنحضرت نے مدیہ ہے نکل کر بدر میں پڑاؤ کیا اور وہاں آٹھ دن تک قیام فرمایا لیکن ابو سفیان نے مقابلہ کی جسارت نہ کی۔ اس موقع پر حضرت حسان الله نے بیا شعار کے:

دعوا فلجات الشام قد حال دونها

جلاد كافواه المخاض الاوارك

شام کے ندی نالوں کو اب چھوڑ دو کیوں کہ ان کے وربے تلواروں کی جنگ حائل ہے جو پیلو کے درخت کھانے والی حاملہ او نٹنیوں کے مونہوں کی طرح ہولناک ہے۔ بایدی رجال هاجروا نحور بهم

وانصاره حقا و ایدی الملائك

یہ جنگ کرنے والے ان مردول کے ہاتھ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے سچے مددگاروں کی طرف بجرت کی اوران کی تمایت میں فرشتوں کےہاتھ بھی جنگ آزماہیں۔

اذا سلكت للغور من رمل عالج

فقولا لها ليس الطريق هنالك

عالج کے ریگستانی نشیبی علاقے کی طرف اگر کوئی قافلہ کوچ کرے تو اے میرے دونوں ساتھیو! اس کو کہو کہ ادھر راستہ نہیں ہے۔

اقهنا على الرس النزوع ثهانيا

بارعن جراد عريض المبارك

ہم آٹھ دن تک وہاں بدر کے کم گرے کنویں پر ٹھسرے رہے۔ہمارے ساتھ ایک لشکر جرار تھا جس نے وسیع وعریض جگہ کو گھیرا ہوا تھا۔

بكل كميت جوزه نصف خلقه

وقب طوال مشرفات الحوارك

اور سرخ وسیاہ رنگ کے گھوڑے بھی تھے جو چھریرے بدن، دراز قداوراونچے شانوں والے تھے۔

ترى العرفج العادى تذرى اصوله

مناسم اخفاف المعطى الرواتك

تم دیکھتے ہو کہ ان تیزر فبار او نٹوں کے سموں سے پر انی عرفج گھاس کی جڑیں تک اڑ گئیں۔

فان تلق في تطوافنا والتماسنا

فرات بن حيان يكن رهن هالك

اگر ہماری نقل وحرکت اور تلاش و جستجو کے دوران میں فرات بن حیان کے ساتھ ہماری

ملاقات ہوگئی تو وہ اپنی بزدلی اور کمزوری کے سبب خود ہی مرجائے گا۔

وان تلق قیس بن امری القیس بعدہ
یزد فی سواد لونه لون حالك
اوراگراس کے بعد ہماری ملاقات قیس بن امراء القیس سے ہوگئی تو اس کے سیاہ رنگ میں
مزید سیاہ رنگ کا اضافہ کردیا جائے گا۔

فابلغ ابا سفیان عنی رسالة فانك من غر الرجال الصعالك (اے پیغام لے جانے والے!) ابو سفیان کو میری طرف سے یہ پیغام پینچا دے کہ تو چپکدار اور خوش نما جبروں والے محتاج لوگوں میں ہے ایک ہے۔

## كعب بن اشرف كاقتل

(۵۰۱) کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ اس طرح ہوا کہ جب اہل بدر پر مصیب ٹوٹی اور زیر مسیب ٹوٹی اور زیر مسیب ٹوٹی اور زیر مسید کے نشیبی علاقوں اور بالائی علاقوں کے رہنے والوں کے پاس خوش خبری لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مسلمانان مدیسنہ کے پاس بھیجا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطاکی ہے اور مشرکین میس سے فلاں فلاں افراد قتل ہوگئے ہیں۔ یہ بات مجھے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم اور عاصم بن عمر بن قتادہ اور صالح بن ابی امامہ بن سمل نے بتائی۔ ان میس سے ہرا یک نے بعض واقعات مجھ سے روایت کیے۔

کعب بن اشرف قبیلہ طے کی شاخ بنی نبہان کا ایک فرد تھااس کی ماں بنی نضیر میں سے تھی۔ جب اس کو یہ خبر پہنی تو اس نے کہا،"تم پر افسوس ہے۔ کیا یہ خبر صحیح ہے اور کیا تم لوگ خیال کرتے ہو کہ ان دو آدمیوں یعنی زید اور عبداللّٰہ نے جن لوگوں کا نام لیا ہے انہیں تحد (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) نے قتل کر دیا ہے؟ یہ لوگ تو عرب کے سردار اور لوگوں کے بادشاہ ہیں، بخدا؛ اگر محد (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) کے ہاتھوں اس قوم پر یہ مصیب ٹوٹی ہے تو اب سطح زمین سے شکم زمین بہتر ہے۔" جب اس دشمن خدا کو اس خبر کی صحت کا یقین ہوگیا تو وہ لکل کھڑا ہوا اور مکہ پہنچا اور مطلب بن ابی وداعہ بن صبرہ سمی کے ہاں ٹھرا۔ اس کی بیوی عاتکہ دختر الوالعاص بن امیہ بن عبد شمس نے اس کی خاطرو مدارات کی۔ اس نے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو اشعار سنا ساکر بھڑکانا شروع کر دیا اور قریش کے جن لوگوں کی لاشیں بدر کے دی تو کئی گئی تھیں ان کے مرشے کھنے لگا۔

اس کے بعد کعب بن اشرف واپس مدینہ آگیا۔اس نے ام الفضل بنت حارث کے متعلق عشقیہ اشعار کھے او راسی طرح مسلمانوں کی دیگر خواتین کا تذکرہ بھی اس نے عاشقانہ شعروں میں کیا۔ چنانچہ عبداللّٰہ بن مغیث کے بقول رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا بیکون ہے جو میری طرف سے ابن

اشرف کی خبر لے گا؟" بنی عبدالاشل میں سے محد بن مسلمہ نے عرض کیا!" یا رسول اللہ! میں آپ کی فاطراس کام کے لیے حاصر ہوں اور میں اس کا کام تمام کروں گا۔" آپ نے فرمایا!" اگر تممارا لبی چلے تو یہ کام صرور کرو۔ " محمد بن مسلمہ والیس آگئے اور تمین دن تک بقدر سد رمق کے علاوہ نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا!" تم نے کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا ہے؟" اس نے جواب دیا!" یا رسول اللہ! میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا ہے نہ معلوم میں اس وعدے کو لورا کرنے میں کامیاب ہوتا ہوں یا نمیں۔" آنحضرت نے فرمایا!" تممارے ذمہ صرف کوشش ہے۔" اس نے عرض کیا!" یا رسول اللہ! ہم کچھ صروری باغی کہنا چاہتے ہیں۔" آنحضرت نے فرمایا!" ہو تم کہنا چاہت ہیں۔" آنحضرت نے فرمایا!" ہو تم کہنا چاہتے ہیں۔" آنحضرت نے فرمایا!" ہو تم کہنا چاہت ہیں۔ " آنکھنرت نے فرمایا!" ہو تم کہنا چاہت ہیں۔ " آنکھنرت نے فرمایا!" ہو تم کہنا جاہد کے اس کی اجازت ہے۔"

محمر بن مسلمه او رابو نائله سلكان بن سلامه بن وقش ( كيے از بنی عبدالاشهل) اور حارث بن اوس بن معاذ (یکے از بنی عبدالاشل)نے بالاتفاق کعب بن اشرف کو قتل کرنے کامنصوبہ تیار کیا اور ا بو نائلہ سلکان بن سلامہ کو کعب کے پاس بھیجا۔ وہ کعب کے پاس آکر ایک گھڑی تک اوھر اوھر کی باتیں كرتارما ابو نائله شاعرتها \_ چنانچه وه اوركعب بن اشرف ايك دوسرے كوشعرسناتے رہے۔اس كے بعد ا بو نائلہ نے کعب کو کھا!"اے ابن اشرف! تم پر افسوس ہے میں تمہارے ایک کام کے لیے آیا ہوں اور اس کا ذکرتم ہے کرنا چاہتا ہوں لیکن میری بات پوشیدہ رہنی چاہیے۔ "کعب نے کہا،" میں پوشیدہ رکھوں گا۔" ا بو نائلہ نے کہا؛ "اس تحض (محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم) نے بیماں آکر ہمیں مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ عرب ہمارے دشمن ہوگئے ہیں اور متحد ہوکر ہماری مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہماری ناکہ بندی کر دی ہے، یماں تک کہ ہمارے بال بچے ہلاک ہورہے ہیں اور ہم مشقت میں گھرے ہوئے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ہم خود اور ہمارے اہل وعیال مصیبت کاشکار ہیں۔ "کعب نے کہا." میں ابن اشرف ہوں۔ بخدا؛ میں تمیں بار بار جتاتا رہا ہوں کہ حالات ایے ہوجائیں گے جیسے اب تم بتلا رہے ہو۔ "اس کے بعد سلکان نے کہا، "میں چاہتا ہوں کہ تم سامان خوراک ہمارے ہاتھ فرو خت کرو ہم تمہارے پاس کچھ نہ کچھ رہن رکھ دیں گےاور تمہارے لیے پورا اعتماد مہیاکریں گے امیدے کہ تم احسان بھی کرو گے "کعب نے کہا! "اپنے بیٹے میرے پاس رہن رکھو گے؟"سلکان نے کہا."کیاتم ہمیں ذلیل کرناچاہتے ہو؟میرے ساتھ میرے دیگر رفقاء بھی ہیں جو میری جیسی رائے رکھتے ہیں۔ میں انہیں بھی تمہارے پاس لانا چاہتا ہوں تاکہ تم ان کے

ہاتھ بھی غلہ فروخت کرواور احسان کا معاملہ کرو۔ ہم تمہارے پاس اس قدر زرہیں اور ویگر اسلحہ گروی رکھ ویں گے جن سے تمہارے غلہ کی قیمت پوری ہوسکے گی۔ "سلکان نے یہ بات اس لیے کی کہ جب اس کے ساتھی ہتھیار بند ہوکر آئیں تو وہ خطرہ محسوس نہ کرے۔ کعب نے کہا! "ہتھیاراس قدر ہوں کہ ان سے غلہ کی قیمت پوری ہوجائے۔ "سلکان اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلاگیا اور ان کو سارا ماجرا سنایا اور انہیں کما کہ وہ اپنے ہتھیار لے لیں اور اس کے پاس اکتھے چلیں۔ پھروہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔

(۵۰۲) عبداللہ بن حسن حرانی نے نفیل سے اور اس نے مجھ بن سلمہ کی وساطت سے ابن اسحاق کی روایت نقل کی۔ اس نے کہا، مجھ سے تور نے عکر مہ مولی ابن عباس می سے حوالہ سے ابن عباس می سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ بقیج الغرقد تک گئے ہجرا نہیں مہم پر بھیجا اور فرمایا،"اللہ کا نام لے کر جاؤ۔ اے اللہ! ان کی امداد فرما۔" پھر آپ پا چاندنی رات میں واپس گھر آگئے۔ وہ تینوں کعب کے قلع تک بیخ گئے۔ الو نائلہ نے اسے آواز دی۔ کعب کی شادی ہوئے زیادہ عرصہ نہ ہوا تھاوہ اپنے کاف سے نکل کر کھڑا ہوا۔ اس کی بیوی نے اس کا پلو پکڑلیا اور کہا،" تم جنگو آدی ہواور مردان جنگ الیے وقت میں نیچ نمیں اتر تے "کعب نے کہا،" وہ الو نائلہ ہے اگر اسے معلوم ہوجاتا کہ میں سوچکا ہوں تو وہ مجھے ہرگزنہ جگاٹا۔"اس کی بیوی نے کہا،" مجھے تو اس کی آواز میں شرارت کی ہو آتی ہے۔" ابو شعیب نے کہا کہ مجھ سے ابو محمد توزی نے اصمعی کی یہ بات بیان کی کہ دور جاہلیت میں یا اسلام میں جس شخص نے بھی یہ کھہ کہا: "لوو جدل نی نائلہا ما ایق ظنی ۔۔۔۔ اگر اسے معلوم ہو تا کہ میں سویا ہوا ہوں تو وہ مجھ نہ جگاٹا۔" وہ قتل کر دیا گیا۔

رادی نے کہا کعب نے اپنی بیوی کو جواب دیا "اگر کسی جوان کو نیزہ بازی کے لیے بھی بلایا جائے تو اسے چاہئے کہ وہ اس دعوت کو قبول کر ہے۔ "راوی نے کہا وہ نیچے اتر آیا اور ان کے ساتھ کچھ دیر تک باتیں کرتا رہا اور وہ بھی اس سے باتیں کرتے رہے۔ بھر سلکان نے اس سے کہا "اے ابن اشرف! کیا تم بڑھیا کی گھاٹی تک چلو گے تاکہ رات کا باقی حصہ وہاں باہم گفتگو کریں۔ "کعب نے کہا "اگر تم چاہو۔" چنا نچہ وہ تھوڑی دیر تک چلتے رہے۔ بھر ابو نائلہ نے کعب کے سری چوٹی کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اسے سونگھا اور کہا "آج سے زیادہ معطراور خوشبو میں لبی ہوئی رات میں نے کہی نہیں دیکھی وہ کچھ آگے چلے تو اس

نے اسی عمل کو دہرایا، یماں تک کہ کعب کو پورا اطمینان حاصل ہوگیا۔ پھروہ کچھ دیر چلے تو ابو نائلہ نے پھر وہی عمل کرتے ہوئے اس کے سرکے بالوں کو مصبوطی سے پکڑ لیااور کہا." خداکے اس دشمن کو مارو۔" انہوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ تلواریں ایک دوسرے پر بڑنے لگیں مگر کارگر ثابت نہ ہوئیں۔محمد بن مسلمہ نے کہا؛ جب میں نے ویکھا کہ ہماری تلواروں کی کوئی کاری صرب اسے نہیں لگی تو محجے اپنی چھری یاد آئی۔ جب میں نے وہ پکڑی تواس وشمن خدا نے ایسی چینج ماری کہ ہمارے ارد گرد کی تمام گڑھیوں میں آگ روشن ہوگئے۔ میں نے چھری اس کی ناف پہ رکھ کر اس زور سے چلائی کہ پیڑو تک پینچ گئی اور وہ دشمن خدا گریڑا۔ حارث بن اوس بن معاذ تھی مصروب ہوا اس کے سریا پاؤں پر زخم آئے، اسے ہماری تلواریں لکسی۔ پھرہم لکے اور بنی امیہ بن زید، بنی قریظہ اور بعاث کی آباد یوں سے گزرتے ہوئے حرۃ العریض تک پینچ گئے۔ ہمارا ساتھی حارث بن اوس چیچے رہ گیا وہ خون کے زیادہ خارج ہونے کی وجہ سے کمزور ہوگیا۔ہم نے اس کے لیے تھوڑی دیر توقف کیا۔ وہ ہمارے قدموں کے نشانات کا اتباع کرتا ہوا ہمیں آملا۔ ہم نے اے اٹھالیااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے آپ کھڑے ہوکر نماز بڑھ رہے تھے ہم نے آپ کو سلام کیا۔ آپ باہر تشریف لے آئے ہم نے آپ کو وشمن خدا کے قتل کی اطلاع دی۔ آنحضرت نے ہمارے ساتھی کے زخم پر لعاب وہن لگایا اور ہم اپنے گھروں کو واپس آگئے۔ صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ ہمارے رات کے حملہ سے یہود خوفزدہ ہوگئے ہیں۔ اور کوئی یہودی بھی ایسانہ تھا جسے اپنی جان كا كه شكانه لكا بور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا، "تم جس يهودي بر قابو پاؤاسے قتل كردور" چنانچه محیصہ نے این سنبیذ پر ہلہ بول دیا اور اسے قتل کر دیا۔ این سنبیذیہودی تاجروں میں سے تھا اور ان سے میل ملاقات اور خرید و فروخت کے راہ ورسم تھے۔ حویصہ بن مسعود نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھاوہ محیصہ کابڑا بھائی تھا۔ جب محیصہ نے ابن سنینہ کو قتل کیا تو حویصہ نے محیصہ کو مارا اور کہا!" اے وشمن خدا؛ تونے اے قتل کر دیا ہے۔ بخدا؛ اس کے مال کی چربی کا کچھ حصہ تیرے پیٹ میں بھی ہے۔" محیصہ نے کہا: "خداکی قسم! محجے اس کے قتل کا حکم اس ہستی نے دیا ہے کہ وہ محجے تیرے قتل کا حکم بھی دیں تو میں تیری گرون بھی ماردوں۔ "حویصہ نے کہا،" خداکی قسم! جس دین نے تجھے یہاں تک پہنچادیا ہے کہ اس دین کی شان عجیب معلوم ہوتی ہے۔ محصے اپنے آقا کے پاس لے چلو تاکہ میں ان کی باتیں سنوں۔ حویصہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس حاصر بهوا ، اور اس طرح وه پهلى دفعه اسلام سے متاثر بهوا اور

اس نے اسلام قبول کیا۔ اس موقع پر محیصہ نے یہ اشعار کھے

يلوم ابن ام لو امرت بقتله

لطبقت ذفراه بابيض قاضب

میرا ماں جایا بھائی محجے (ابن سنیہ کے قتل پر) ملامت کرتا ہے حالانکہ اگر محجے اس کے قتل کا بھی حکم دیا جائے تو میں کاٹنے والی تلوار ہے اس کے کانوں کے پیچھے کی دو نوں ہڈیاں کاٹ دوں۔

حسام كلون الملح اخلص صقله

متى ما اصوبه فليس بكاذب

الیی تلوار کے ساتھ جس کا رنگ نمک کا ساہے اور جس کی صیقل خالص ہے جب میں اس کی صرب لگاؤں تو نشانہ خطا نہ کرے۔

وما سرنى انى قتلتك طائعا

وان لنا ما بين بصرى فمارب

لیکن اگر میں تعمیل ارشاد میں تمہیں قتل کر دوں اور میرے اور تمہارے درمیان بصریٰ اور مارب کی درمیانی مسافت جتنی دوری ہوجائے تو مجھے اس سے خوشی نہ ہوگی۔

حضرت علی من ابی طالب نے ابن اشرف کے قتل پریہ اشعار کے

عرفت ومن يعتدال يعرف

وايقنت حقا فلم اصدف

میں نے حق کو پیچان لیا ہے اور جو بھی اعتدال پسند ہوگا اسے معرفت حاصل ہوجائے گی اور میں حق پرِ یقین رکھتا ہوں اور میں اعراض نہیں کروں گا۔

عن الكلم المحكمات التى من الله ذى الرأفة الارأف الن محكم كلمات بي جو رؤف ورحيم خداكي طرف بير.

رسائل تدارس فى المومنية ن بهن اصطفى احمد المصطفىٰ یہ محکم کلمات ایسے پیغامات ہیں جو مومنین میں بڑھے اور سکھے جاتے ہیں ان پیغامات کے لیے اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت احمد مصطفی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو چن لیا۔

> فاصبح احمد فينا عزيزا عزيز المقامة والموقف

پس حضرت احمد صلی الله علیه و سلم جم میس صاحب عزت قرار پائے، ان کا مقام اور موقف بھی عزیز ہیں۔ فیاً یہا الموعدوہ سفاھا

ولم يات حوبا ولم يعنف

اے وہ لوگو جو آنحضرت کو اپنی ہو قوفی کی وجہ ہے و همکیاں دیتے ہو حالانکہ آپ زیادتی اور تشد د .

کرنے والے نہیں ہیں۔

الستم تخافون ادنى العذاب وما آمن الله كالاخوف

کیاتم قریب ترین عذاب سے نہیں ڈرتے اور جسے اللّٰہ تعالیٰ کی حفاظت اور امان حاصل ہو وہ اس شخض کی طرح نہیں ہوسکتا جو خوف زدہ ہو۔

وان تصرعوا تحت اسيافه

كمصرع كعب بن الاشرف

اور کیاتم کواس بات کاڈر نہیں ہے کہ تمہیں بھی آنحضرت می تلواروں کے نیچے پچھاڑ دیا جائے گا جس طرح کعب بن اشرف کو پچھاڑ کر مارا گیا۔

عداة رأى الله طغيانه

فاعرضٌ كالجَهَل الاجنفِ

الله تعالیٰ نے اس کی سرکشی ویکھی جس کے پیچھے وشمنی کا رفرہا تھی اور کعب نے ایک طرف بھاگنے والے اونٹ کی طرح اعراض کیا۔

فانزل جبريل فى قتله

بوحى الى عبدة ملطف

الله تعالى نے جبریل م کو وحی دے کراپنے لطف وکرم والے بندے بعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کی طرف بھیجا کہ وہ کعب بن اشرف کو قتل کر دیں۔

فدس الرسول رسولا اليه

بابیض ذی هیبة مرهف

ر سول الله صلی الله علیه و سلم نے اپنے ایک نمائندہ کو جے آپ نے اس مہم پر بھیجا چیکے ہے ایک ہیبت ناک اور کاشنے والی تلوار دی۔

فباتت عيون له معولات

ومن دمع كعب لها تذرف

کعب پر نوحہ وماتم کرنے والی عور توں کی آنگھیں را توں کو آنسو ہماتی رہتی ہیں۔

فقلن لاحمد ذرنا قليلا

فانا من النوح لم نشتف

اور حصزت احمد صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے کہتی ہیں کہ ہمیں چھوڑ دوا بھی نوحہ کرنے ہے ہمیں پوری طرح تسلی نہیں ہوئی ۔

فاجلاهم ثم قال اظعنوا

دحوراً على رغم الآنف

آنحصرت نے انہیں جلاوطن کر دیااور فرمایا یماں سے کوچ کر جاؤاور ذلت وخواری کے ساتھ ناک رگڑتے حاؤ۔

> فاجلی النضیر الی غربة وکانوا بدار ذوی زخرف

آنحصرت نے بنی نصیر کو بھی جلاوطن کردیا اور وہ غریب الدیار ہوگئے حالا نکہ وہ اپنے مزین وآراسة گھروں میں شان وشوکت کے ساتھ رہ رہے تھے۔

الى اذرعات ردا فأوهم

علی کل ذی دبرا عجف

ان کی جلاو طنی مقام ا ذرعات کی جانب تھی (جو سر زمین شام میں ایک موضع ہے)ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے اونٹ (سفر کی کوفت ہے )زخمی اور کمزور ہو گئے اور وہ انہی پر ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ کر گئے ً۔

# غزوه احد

(۵۰۳) عبدالله بن حسن حرانی نے نفیلی سے اور اس نے محمد بن سلمہ کے حوالہ سے محمد بن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھ سے احد کے واقعات محمد بن مسلم بن عبسیداللہ زہری اور محمد بن يحييٰ ابن حبان اور عاصم بن عمر بن قتاده او رحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغير جم علماء نے بیان کیے۔ ان میں سے ہرا یک نے احد کے کچھ نہ کچھ و اقعات مجھے بتائے۔ جو واقعات یہاں ضبط تحریر میں لائے گئے ہیں وہ سب کے سب انہی روایات سے ماخوذ ہیں۔ ابن اسحاق نے کہا، یاان راولوں میں سے کسی نے کہا؛ جب بدر میں کفار قریش نے منہ کی کھائی اور ان کے مقتولین کی لاشیں کنوئیں میں ڈال دى گئيں توبه شكست خور ده جماعت مكه كو واپس چلى گئي۔ ابوسفيان بن حرب بھی لوٹ گيا اور عبداللہ بن ا بی رہیعہ، عکرمہ بن ابی جبل اور صفوان بن امیہ قریش کے ان لوگوں کے پاس پہنچ جن کے باپ ، بیٹے اور بھائی جنگ بدر میں قتل ہوئے اور انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور دوسرے لوگوں سے بھی باتیں کیں جو تجارتی قافلے میں شریک تھے اور انہیں کہا،"اے قریش کے لوگو! بیشک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)نے تمهاراتیا پانچاکردیا ہے اور تمهارے چیدہ چندہ لوگوں کو قتل کردیا ہے۔تم اس مال کے ذریعہ سے ہماری مد د کرو تاکہ ہم اس سے جنگ کریں اور اپنے نقصانات کا بدلہ لیں۔"

راوی نے کہا بعض اہل علم نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالی نے ان کے متعلق یہ آیت نازل کی ان اللہ فسینفقونها ثمر تکون ان اللہ فسینفقونها ثمر تکون ان اللہ فسینفقونها ثمر تکون علیهم حسرة ثمر یغلبون و الذین کفروا الی جہنم یحشرون و (الانفال ۲۶۰) جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال فدا کے راستے میں روکنے کے لیے صرف

میں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے مگر آخر کاریبی کوششنیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب

بنیں گی، پھروہ مغلوب ہوں گے، پھر جہنم کی طرف گھیرلائے جائیں گے۔

جبابو سفیان اور ویگر قافلہ والوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا تو قریش نے بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ آزمائی کا فیصلہ کرلیا اور ان کے ساتھ احابیش اور بنی کنانہ اور بنی تہامہ کے طیف قبیلے بھی شامل ہوگئے ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معرکہ آرائی کی گراہ کن روش اختیار کی ابو عزہ بن عبداللہ جمی ایک الیہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا ہوا تھا کہ وہ آپ کے مقابلہ میں کسی کی امداو نہ کیا ہوا تھا کہ وہ آپ کے مقابلہ میں کسی کی امداو نہ کرے گا۔ قریش نے احد کی طرف لگانے کا فیصلہ کیا تو صفوان بن امیہ نے ابو عزہ کو کہا،" تم شاعر ہو، اپنی شعر گوئی کے ذریعہ ہماری امداد کرو اور ہمارے ساتھ میدان جنگ میں چلو۔" اس نے کہا،" یہ حقیقت ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مجھ پر احسان کیا ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ان کے مقابلہ میں کسی کی امداد کروں۔ "صفوان نے کہا،" اچھا، تم اپنی ذات کی حد تک تو ہماری مدد کر سکتے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم کروں۔ "صفوان نے کہا،" اچھا، تم اپنی ذات کی حد تک تو ہماری مدد کر سکتے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم جنگ میں مارے گئے تو تماری بیٹیوں کے ساتھ رہیں گی اور فقرو غنا ہروہ حالتوں میں میری بیٹیوں کی طرح گزر بسر کریں گی۔ ابو عزہ لکل بیٹیوں کے ساتھ رہیں گی اور د قروغنا ہروہ حالتوں میں میری بیٹیوں کی طرح گزر بسر کریں گی۔ ابو عزہ لکل کے کھڑا ہوا اور اس نے تمامہ کادورہ کیا اور بنو کانانہ کو جنگ میں شامل ہونے کی وعوت دی اور یہ شعر پڑھے۔

يا بنى عبد مناة الرزام

انتم بنو حرب ضرابوا الهام

اے بنی عبد مناۃ! تم جنگ میں پامردی و ثابت قدی کا مظاہرے کرنے والے ہو تم ایے مردان جنگ آزما ہو کہ تم مخالفوں کے سروں پر صربیں لگانے والے ہو۔

انتم حماة وابوكم حام

لا يعدوني نصركم بعد العام

لا تسلموني لا يحل اسلام

تم حمایت کرنے والے ہواور تمہارے باپ دادا بھی حمایت کرنے والے تھے اس سال کے بعد تمہاری امداد مجھے ہرگزنہ چھوڑ دے۔ تم مجھے دشمن کے سپردنہ کروکیوں کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم مجھے دشمن کے حوالے کر دو۔ پھر جیبر بن مطعم بن عدی بن نو فل بن عبد مناف نے اپنے ایک غلام کو بلایا جس کا نام وحشی تھا۔ وہ عبثی تھااور حبشیوں کی طرح دور سے حربہ پھینکتا تھااور شاذو نادر ہی خطاکر تا تھااس نے اسے کہا، تم بھی لوگوں کے ساتھ جنگ میں چلو۔ اگر تم نے میر سے پچا طعیمہ بن عدی کے بدلہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پچا حمزہ (رضی اللہ عنہ) کو قتل کر دیا تو تم آزاد ہو۔ طعیمہ جنگ بدر کے مقتولین میں سے تھا۔ چنانچہ قریش اور احا بیش اور ان کے حلیف بنی کنانہ اور اہل تمامہ اپنے ہتھیاروں اور جنگی سازو سامان کے ساتھ لکل کھڑے ہوئے انہوں نے اپنی عور توں کو بھی ہود جوں میں سوار کرلیا تاکہ کوئی جنگ منہ پھیر کر بھاگ نہ جائے۔ ابو سفیان قریش کا سردار تھاوہ اپنی بیوی ہند بنت عتبہ بن ربیعہ کو بھی ساتھ لے گیا۔ صفوان بن امیہ بن خلف اپنی بیوی برزہ بنت مسعود بن عمرو بن عمر ثقفیہ کو ہمراہ لے گیا۔ برزہ عبداللہ بن صفوان کی والدہ تھی۔ اور اس طرح عمرو بن عاص نے اپنی اہلیہ ربطہ بنت منبہ بن تجاج کو ساتھ لے لیا۔ ربطہ عبداللہ بن عمرو کی والدہ تھی۔ ہند بنت عتبہ جب بھی وحشی کے پاس سے گزرتی یا وحشی کا گزر اس کے پاس سے ہوتا تو وہ وحشی کو کہتی تھی۔" اب و دسمہ تھی۔ کے پاس سے گزرتی یا وحشی کا گزر اس کے پاس سے ہوتا تو وہ وحشی کو کہتی تھی۔" اب ابو دسمہ؛ ہمارے ول کو ٹھنڈا کرواور آزادی حاصل کر کے ایس سے ہوتا تو وہ وحشی کی کنیت ابو وسمہ تھی۔

قریش آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ وہ شورہ زار بعنی کھاری زمین میں اترے جو وادی قناۃ کے کنارے مدینہ سے ملحق تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق سنا کہ انہوں نے ڈیرہ ڈال دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بہلایا، "میں نے نواب میں گائے دیکھی ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میری تلوار کی نوک میں ایک و ندانہ بڑگیا ہے۔ نیز میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھا ایک مصنبوط زرہ میں داخل کیا اور میں اس کی یہ تعییر کرتاہوں کہ اس سے مراد مدینہ ہے۔ اگر متماری یہ رائے ہو کہ تم مدینہ ہی میں قیام کرواور ان کو وہیں رہنے دو جہاں انہوں نے ڈیرہ ڈالا ہے تو وہ وہاں شمرے رہیں۔ ان کی قیام گاہ انھی نہیں ہے۔ اگر وہ ہم پر چڑھائی کریں گے تو ہم مدینہ میں رہ کران کے ساتھ قتال کریں گے قریش نے چہار شنبہ کے روز احد میں ڈیرہ ڈالا اور اس کے بعد پنج شنبہ اور جمعہ کو انہوں نے وہیں کہی جد مدینہ سے لگے اور احد کی گھائی میں کہنچ گئے۔ نصف شوال میں بروز ہفتہ مقابلہ ہوا۔

عبدالله بن ابی بن سلول کی رائے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رائے کے موافق

تھی کہ باہر نکل کر جنگ نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر جاکر جنگ کرنے کو ناپسند

کرتے تھے لیکن وہ نوجوان جن کو اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں شمادت سے سرفراز فرمایا اور وہ صحابہ "جو

جنگ میں شریک نہ ہوسکے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے

عرض کی "یا رسول اللہ! باہر نکل کر وشمن کا مقابلہ کریں تاکہ وہ یہ نہ بھیس کہ ہم میں بزدلی یا کمزوری

راہ یاگئی ہے۔

عبدالله بن ابی بن سلول نے کہا، "یا رسول الله ا تپ مدید ہی پیس قیام فرمائیں۔ اگر وہ اپنی پڑاؤ پر گھرے رہے تو وہ جگہ ان کے لیے ایک برا قدید خانہ بن جائے گی اور اگروہ والیں چلے گئے تو خائب و خاسروالیں جائیں گے۔ اگر انہوں نے مدید میں واخل ہونے کی جرات کی تو مروان کے مقابلہ میں لڑیں گے اور لڑکے بالے اور عور تیں ان پر پتھروں کی بارش کریں گے۔ جن صحابہ اوکو الله تعالیٰ کی ملاقات کی محبت تھی وہ باہر نکل کر لڑنے پر لگاتار اصرار کرتے رہے بیال تک کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم گھر میں واخل ہوئے اوراپنی زرہ پنی ہیں۔ جمعہ کا ون تھا اور آپ نماز جمعہ سے فارغ ہوچکے تھے۔ بنی نجار کے میں واخل ہوئے اوراپنی زرہ پنی ہیں۔ جمعہ کا ون تھا اور آپ نماز جمعہ سے فارغ ہوچکے تھے۔ بنی نجار کے وسلم نے ایک آدی جس کا نام مالک بن عمرو تھا وہ اس دن فوت ہوچکا تھا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر آپ نکل کھڑے ہوئے، لوگوں نے ندامت محسوس کی اور کہا کہ ہم نے رسول الله علیہ وسلم ہم نے آپ کو خواہ محوار کیا، ہمارے لیے ایسا کرنا جائز نہ تھا آپ یہیں ٹھریں۔ "
رسول الله علیہ وسلم ہم نے آپ کو خواہ محوار کیا، ہمارے لیے ایسا کرنا جائز نہ تھا آپ یہیں ٹھریں۔ "
رسول الله علیہ وسلم ہم نے آپ کو خواہ محوار کیا، ہمارے لیے بائز نہیں ہے کہ جب وہ اپنی زرہ بین لے تو رسول الله علیہ وسلم نے ایساکر نا جائز نہ تھا آپ یہیں ٹھریں۔ "
مر بخیر قبال کے اے ایا تار دے۔"

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے ہمراہ لکھے جب آپ مدیمنہ اور احد کے درمیان مقام شوط پر تھے تو عبداللہ بن ابی بن سلول ایک تهائی آدمیوں کو لے کر کھسک گیا اور اس نے کہا، " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو تسلیم کرلیا لیکن میری تجویز کو رد کردیا۔ بخدا! اے لوگو! ہم نہیں جانے کہ ہم کیوں اپنی جانوں کو یماں ہلاکت میں ڈالیں! "پھروہ اپنی قوم کے منافقین اور شک وشبہ میں بستا لوگوں کو لے کر لوٹ گیا۔ بنی سلمہ میں سے عبداللہ بن عمرو بن حزام نے ان کا تعاقب کیا اور فیا انہیں کہا!" اے میری قوم! میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم یاد دلاتا ہوں کہ تمہیں اپنی قوم کو اپنے نبی کو

وشمنوں سے مقابلہ کے وقت چوڑ کر نہیں جانا چاہے۔ "انہوں نے جواب دیا، "اگر ہمیں علم ہوتا کہ تم قتال کروگے تو ہم تمہاری اطاعت نہ کرتے ہم تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ قتال کی نوبت آئے گی۔ جب انہوں نے عبداللہ کے ساتھ بحتی کی اور اس کی بات ماننے سے انکار کیا اور والپس چلے جانے پر اصرار کرتے رہ تو عبداللہ نے ان سے کہا، "اے وشمنان خدا؛ اللہ تعالیٰ تمیں اپنی رحمت سے دور کردے اللہ تعالیٰ عقریب عبداللہ نے ان سے کہا، "اے وشمنان خدا؛ اللہ تعالیٰ تمیں اپنی رحمت سے دور کردے اللہ تعالیٰ عقریب ہمیں تم سے بے نیاز کردے گا۔ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے بیاں تک کہ آپ بنی حارثہ کی پتھریلی زمین تک پیچ گئے، وہاں پر ایک گھوڑ ہے نے زور کے ساتھ اپنی دم کو حرکت دی وہ تلوار کے دستہ کو پتھریلی زمین تک پیچ گئے، وہاں پر ایک گھوڑ ہے نے زور کے ساتھ اپنی دم کو حرکت دی وہ تلوار کے دستہ کو کی اور تلوار نیام سے باہر نکل آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال لینا پسند کرتے تھے اور بدفالی کو ناپیند کرتے تھے اور والے کو فرمایا، " اپنی تلوار نیام میں کرلو، میرا خیال ہے کہ آج تلواری نیاموں سے باہر نکل آئیں گے۔ "

(۵۰۳) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ او فرمایا، وی نحف ہمیں وشمن کی طرف الیے قریب ترین راسۃ سے لے چلے گا جو وشمن کے بالمقابل نہ ہوہ ابو ضیثمہ برادر بنی حارث نے عرض کیا، یا رسول اللہ بیس یہ خدمت سرا نجام دوں گا۔ "وہ آنحفزت کو بنی حارث کی پتھر بلی زمین اور ان کے اموال کے در میان لے کر چلا، یہاں تک کہ وہ رابعی بن قبظی کے باغ کے پاس سے گزرا وہ ایک نابینا منافق آدی تھا۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ر آپ کے ساتھیوں کی آمد محسوس کی تواس نے اٹھے کر ان کے چروں پر مٹی پھینکنا شروع کر دی اور اس کے ساتھ بی وہ یہ کتا جاتا تھا کہ اگر تم اللہ کے رسول بو تو تمہارے لیے میرے باغ میں داخل بونا جائز نہیں ہے۔ راوی نے کہا، مجھ سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے مٹھی بحر مٹی اپنے باتھ میں لیا اور پھر کہا، "بخدا باگر مجھے علم بوتا کہ یہ مٹی تمہارے سواکسی دو سرے اس نے مٹھی بحر مٹی اپنے باتھ میں لیا اور پھر کہا، "بخدا باگر مجھے علم بوتا کہ یہ مٹی تمہارے سواکسی دو سرے کو نہ لگے گی تو میں تمہارے چرے پر یہ دے مارتا۔ "صحابہ " اس کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے لیکن آئے تعفرت نے ان سے فرمایا، "یہ اندھا ہی آئکھوں کا اندھا بھی۔ " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روکے سے قبل بی سعد برا در بنی عبدالاشہل اس کی طرف بھیٹ چکا تھا۔ اس نے اس پر کمان وسلم کے روکے سے قبل بی سعد برا در بنی عبدالاشہل اس کی طرف بھیٹ چکا تھا۔ اس نے اس پر کمان دے ماری اور اسے زخی کردیا۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم چلتے گئے او رآپ نے احد کی گھاٹی میں ڈیرہ ڈال دیا۔ یہ جگہ وا دی میں پہاڑکی جانب تھی۔ آنحصزت نے احد پہاڑا پنی لشکر کی پشت کی جانب رکھا اور فرمایا، "کوئی شخض اس

وقت تک قبال نه کرے جب تک ہم اے قبال کا حکم نه دیں۔" قریش نے اپنے اونٹ اور گھوڑے وادی قناة كى زمينوں ير چرنے كے ليے جھوڑے ہوئے تھے جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قبال سے منع فرمایا تو ایک انصاری نے کہا بنی قبل یعنی قبیلہ اوس کے تھیتوں کو چرایا جارہا ہے اور ہم نے ابھی تک قبال نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت سات سو جانباز صحابہ تصر آپ نے لڑائی کی تیاری شروع کردی۔ قریش نے بھی تیاری شروع کردی ان کی افرادی قوت تین ہزار تھی ان کے ساتھ دو سوا سپ سوار تھے ان کو انہوں نے دور رکھا۔ رسالہ کے میمنہ پر خالد بن ولید کو مقرر کیا اور میسرہ پر عکرمہ بن ابی جل کو متعین کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جیربرا در بنی عمرو بن عوف کو تیراندازوں کاامیرمقرر فرمایا۔ تیراندازوں کی تعداد بچاس تھی۔عبداللہ بن جبیر سفید لباس پہنے ہوئے تھے اور نمایاں نتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تیروں کے ذریعہ سے دشمن کے رسالہ کو روکے رکھنا تاکہ وہ ہمارے بیچے سے نہ آسکیں۔ جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔۔۔۔ہمارے مخالف ہو یا موافق۔۔۔ تم کسی حال میں یمال سے نہ ہٹنا۔ تمهاری طرف سے ہم بر حملہ نہیں ہونا چاہئے۔ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے دو زرہیں اوپر نیچ پہنیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی تلوار کے بارے میس فرما یا کہ کون بیہ تلوار لے کراس کا حق اداکرے گاہ کئی آدمی تلوار حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے لیکن آپ نے انہیں وہ تلوار نہ دی۔ اس دوران ابو دجانہ " سماک بن خرشہ برا در بنی ساعدہ نے کھڑے ہوکر لوچھا،" یا رسول لنداس کاحق کیاہے؟" تحضرت نے فرمایا،اس کاحق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ دشمنوں كواس قدر ماروكه بيه دوہرى بوجائے "ابو دجانه" نے كها " يا رسول الله إيس به تلوار لوں گااوراس كاحق اداکروں گا۔"آنحصرت نے تلوار ابودجانہ کو وے دی۔ ابودجانہ بڑے ہمادر اور مرد میدان تھے اور لڑائی کے میدان میں اکر کرچلتے تھے۔وہ اپنے سربر سرخ پگڑی باندھ لیتے تھے جو نمایاں ہوتی تھی اور لوگوں کو معلوم ہوجاتا تھاکہ اب وہ جنگ کے لیے تیار ہوگئے ہیں۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے تلوار حاصل کی تو انہوں نے اپنی پگڑی نکالی اور اے سر پر باندھ لیا اور فریقین کی صفوں کے درمیان اکڑ کر چلنا شروع کر دیا۔

(۵۰۵) عبداللہ بن حسن حرانی نے نفیلی سے اور اس نے محمد بن سلمہ کے حوالہ سے محمد بن اسلم مولیٰ عمر بن خطاب نے اسحاق کی روابیت نقل کی۔ محمد بن اسحاق نے کہا، مجھ سے جعفر بن عبداللہ بن اسلم مولیٰ عمر بن خطاب نے

بنی سلمہ کے انصاری مرد کی یہ روابت بیان کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ "کو نازو ادا کے ساتھ اکڑ کر چلتے ہوئے د کیھا تو فرمایا ، یہ چال ڈھال اللہ تعالیٰ کو نالپسند ہے لیکن ایسے موقع پر یہ مبغوض و نالپسند نہیں ہے۔

(۵۰۹) عبداللہ بن حسن حرانی نے نفیل ہے اوراس نے ابی سلمہ کے حوالہ ہے محمہ بن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا!" مجھ ہے عاصم بن عمر بن قبادہ نے یہ روابیت بیان کی کہ بنی صنبیعہ کے ابوعام صبغی بن مالک بن نعمان بن امیہ نے جب مکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوچ کیا تو اس کے ساتھ قبیلہ اوس کے پچاس غلام بشمول عثمان بن طنیف اور ایک روابیت کے مطابق پندرہ غلام تصد ابو عامر نے قریش ہے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس کا اپنی قوم ہے آمنا سامنا ہوا تو ان میں سے دو آدی بھی پیچے نمیس رہیں گے۔ سب ہے پہلے جو شخص میدان جنگ میں اترا وہ ابو عامر ہی تھا جس کے ہمراہ احابیش اور مکہ کے غلام تھے جب لوگوں ہے اس کا آمنا سامنا ہوا تو اس نے آواز دی۔"اے گروہ اوس! میں ابو عامر ہوں۔"لوگوں نے جواب دیا۔"او فاسق؛ اللہ تعالیٰ تھے بینائی ہے محروم کر دے۔"دور جاہلیت میں ابو عامر ہوں۔"لوگوں نے جواب دیا۔"او فاسق؛ اللہ تعالیٰ تھے بینائی ہے محروم کر دے۔"دور جاہلیت میں ابو طرف سے الٹا جواب سنا تو کہا،"میرے پیچھے میری قوم شرارت کا شکار ہو چی ہے۔" چراس نے زور شور کے طرف سے الٹا جواب سنا تو کہا،"میرے پیچھے میری قوم شرارت کا شکار ہو چی ہے۔" چراس نے زور شور کے ساتھ قبال کیا اور لوگوں پر پتھر برسائے۔ جب دونوں فوجوں کی مذبھیڑ ہوئی اور وہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو ہند بنت عتبہ اپنی ساتھی خوا تین کو لے کر اٹھی انہوں نے مردوں کی صفوں کے پیچھے و فیں بکاران کو جنگ پر ابتحارا اور یہ اشعار پڑھے۔

نحن بنات طارق
ان تقبلوا نعانق
ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں۔ اگرتم آگے بڑھوگے توہم تم سے معانقہ کریں گ۔
ونفرش النہارق
وان تدبروا نفارق
فراق غیر وامق
اور تمارے لیے قالین کھائس گی۔اگرتم پسیائی اختیار کروگے توہم تم سے جدائی اختیار کریں گ۔

اوریپه جدائی معاندانه ہوگی۔

لوگوں نے قبال کیا اور گھسان کا رن پڑا۔ مسلمانوں میں سے حضرت ابو وجانہ سماک بن خرشہ اور حضرت حمزت علی صفوں کے اندر دور تک گھس گئے اور انہوں نے وشمن کی صفیں صاف کردیں۔اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی امداد نازل فرمائی اور مسلمانوں کے ساتھ کئے گئے وعدہ کو بورا کردیا۔ مسلمانوں نے انہیں تلواروں سے موت کے گھاٹ اٹارا اور شکست سے دوچار کیا یماں تک کہ ان کی شکست میں کوئی شک وشبہہ نہ رہا۔

(۵۰۷) عبداللہ بن حسن حرافی نے نفیلی سے اور اس نے محمد بن سلمہ کے حوالہ سے محمد بن اسلمہ کے حوالہ سے محمد بن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے یحییٰ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر نے اپنے باپ سے اور اس نے عبداللہ بن زبیر سے حضرت زبیر سے کی یہ روابیت بیان کی کہ میس نے ہند بنت عتبہ کے غلاموں اور اس کی ساتھی عور توں کو تیزی سے بھاگتے ہوئے دیکھا ماسوائے ان عور توں کے جن کو گرفتار کیا گیا تھا جو تعداد میں قلیل تھیں۔

جب ہم نے قریش کو شکست دے دی تو تیراندازوں نے بھی کشکر کارخ کیااور علیمت ہے گرنے میں شامل ہوگئے اور اس طرح رسالہ کے مقابلہ میں انہوں نے ہماری پشت پناہی کچبوڑ دی اور ہم پہنچکی جانب ہے تملہ کردیا گیا۔ اس دوران ایک پکار نے والے نے کہا " آگاہ رہو، مجمد (صلی الله علیہ وسلم) کو قتل کردیا گیا۔ ہے۔ "اس پرہم لوٹ آئے اور دشمن بھی واپس آگئے حالانکہ قبل ازیں ہم نے ان کے علمبرداروں کو تہ تیخ کردیا تھا اور ان کا کوئی آدی ۔ تھنڈے کے قریب پھٹکنے کی جسارت نہ کرتا تھا۔ مسلمان منتشر ہو پکے تھے وشمن ان کو مصلیت میں بسلا کر رہا تھا۔ یہ بڑی ابتلاءو آزمائش کا دن تھا۔ جن مسلمانوں کو الله تعالیٰ نے چاہا انہیں شمادت سے سرفراز فرمایا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو جو محتی اور مصلیت برداشت کرنی پڑی چاہا انہیں شمادت سے سرفراز فرمایا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو جو محتی اور مصلیت برداشت کرنی پڑی اس سے مسلمان تمین حصوں میں منقسم ہوگئے۔ ایک تمائی افراد شہید ہوگئے۔ ایک تمائی افراد شہید ہوگئے۔ ایک تمائی کو شکت کا سامناکر نا پڑا، اور کچھ تمجھ نہ آتی تھی کہ وہ کیا کریں۔ یمان تک کہ دشمن نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم پر ہلہ بول دیا اور پھروں کی بارش شروع کردی۔ آنحضرت ایک پہلو کے بل گر پڑے۔ الله علیہ وسلم پر ہلہ بول دیا اور پھروں کی بارش شروع کردی۔ آنحضرت ایک پہلو کے بل گر پڑے۔ آپ کا وہ دانت ٹوٹ گیا جو سامنے کے دو دانتوں اور کچلی کے در میان میں ہوتا ہے (اس دانت کا ایک کمٹر اس میں ہوتا ہے (اس دانت کا ایک کمٹر اس میں ہوتا ہے (اس دانت کا ایک کمٹر اس میں ہوتا ہے (اس دانت کا دار پ

کے دونوں لب مبارک زخی ہوگئے۔ آنحضرت کو عتبہ بن ابی و قاص نے زخی کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش کا بجوم ہوا تو حصین بن عبدالر حمان بن سعد بن معاذ کے حوالے سے محمد بن عمرو بن بن سکن کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "کون ہم پر اپنی جان قربان کرتا ہے، "اس پر حضرت زیاد بن سکن پانچ انصاری صحابہ کو لے کر اٹھے۔ بعض لوگوں نے روایت کیا کہ وہ عمارہ بن زیادہ بن سکن تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں قبال کیا اور ایک ایک فدا کار نے لوگر جان قربان کردی۔ آخر میں زیادہ بن سکن یا عمارہ " بن زیادہ تھے وہ لڑتے رہے یماں تک کہ زخموں سے نڈھال ہوگئے۔ اسے میں مسلمانوں کی ایک جماعت لوٹ آئی اور اس نے کفار کو دور ڈھکیل دیا۔ آنحضرت نے فرمایا، "زخمی زیاد" کو میرے قریب لاؤ۔ " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک زیاد " کے قدم مبارک بر تھا۔

حضرت ابو دجانہ سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنادیا ، وہ آنکھنرت پر جھکے ہوئے تھے اور جو تیر آتے تھے وہ ان کی پشت پر لگتے تھے اس طرح بہت زیادہ تیرانہوں نے اپنی پیٹھ پر روکے۔

حضرت سعد "بن ابی و قاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں تیر چلائے۔ حضرت سعد "نے فرمایا،" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محجے تیردیتے جاتے تھے اور فرماتے تھے،" میرے مال باپ تم پر قربان، تیرمارتے جاؤ۔" یماں تک کہ آپ نے محجے ایک ایسا تیردیا جس کا پھل نہ تھا، لیکن آپ فرمایا، "اس کو بھی چلاؤ۔"

(۵۰۸) عبداللہ بن حسن حرانی نے نفیلی سے اور اس نے محمہ بن سلمہ کے حوالہ سے محمہ بن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ محمہ بن اسحاق نے کہا؛ محجہ سے عاصم بن عمر بن قنادہ نے یہ روابیت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمان سے تیر چلاتے رہے یہاں کہ کمان کا ایک حصہ شکسۃ ہوگیا۔ یہ کمان قنادہ " بن نعمان نے لے لی اور ان ہی کے پاس تھی کہ ان کی آنکھ اس دن مصروب ہوگئی اور وہ رخسار کے بل گر رڑے۔

محد بن اسحاق نے کہا، مجھ سے عاصم بن عمر بن قنادہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے زخی آنکھ پر اپنادست مبارک پھیرا تو دہ دوسری آنکھ ہے بھی بہتر ہوگئ اوراس کی بینائی زیادہ ہوگئ و حضرت مصعب میں میر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں قبال کیا، ان کے پاس علم تھا اور وہ لڑتے لڑتے شدیہ ہوگئے۔ انہیں ابن قمیۃ لیٹی نے شہید کیا۔ اس کا گمان تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچ وہ قریش کے پاس لوٹ کر آیا اور بلند بانگ دعوی کیا کہ اس نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قبل کر دیا ہے۔ جب حضرت مصعب میں عمیر شہیدہوگئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا وسلم) کو قبل کر دیا ہے۔ جب حضرت محرق بن عمیر شہیدہوگئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبال کا حق ادا کیا ہماں تک کہ انہوں نے قبل کے سپردکردیا۔ حضرت حزہ من بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصی کو موت قریش کے علمبرداروں میں سے ارطاۃ بن شرجبیل بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصی کو موت کے گھاٹ اثار دیا۔ پھر حضرت حزہ کے پاس سے سباع بن عبدالعزی غیشانی کا گزر ہوا۔ اس کی کئیت الواینار تھی۔ حضرت حزہ ن نے اس کے بیٹ بر میری طرف آ۔ "حضرت حزہ میں اور الواینار تھی۔ حضرت حزہ ن نے اما نیار شریق بن عمرو بن وہب ثقفی کی آزاد کردہ لونڈی تھی اور اسے تیز ضرب لگائی شاید وہ خطا ہوگئی۔ اما نیار شریق بن عمرو بن وہب ثقفی کی آزاد کردہ لونڈی تھی اور اسے قبل کے بیٹ اسلمناہوا تو حضرت حزہ ن نے اس کہ میں عور توں کا ختنہ کیاکرتی تھی۔ جب حضرت حزہ اور سباع کا آمنا سامناہوا تو حضرت حزہ نے اس کے دیا۔

جیر بن معظم کے غلام وحثی نے کہا، بخذا بیس نے وکھا کہ حضرت حمزہ اپنی تلوار سے لوگوں کو قتل کرتے چلے جاتے ہیں اور بھورے اونٹ کی طرح ان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ٹھرتی استے میں وکھا کہ سباع بن عبدالعزی مجھے سے آگے حضرت حمزہ کی طرف بڑھا۔ حضرت حمزہ نے اسے کہا، "او خشہ کرنے والی کے بیٹے امیری طرف آ۔" حضرت حمزہ نے اس پر ایک وار کیا اور ایسا معلوم ہوا کہ اس کے سر سے چوک گیا۔ اس دور ان میں میں نے اپنے حربہ کو حرکت دی اور جب میں اس کی حرکت سے مطمئن ہوگیا تو میں نے اس حضرت حمزہ پر دے مارا، وہ ان کی ناف کے نیچے. پیڑو پر جالگا اور ان کے دونوں پاؤں کے در میان سے نکل گیا۔ وہ میری جانب بڑھے لیکن ان پر بیہوشی آگئی میں نے انہیں اس حالت میں چھوڑ دیا یماں تک کہ ان کی و فات ہوگئی۔ اس کے بعد میں ان کے پاس آیا اور اپنا حربہ لے لیا۔ پھر میں لشکر کی طرف چلاگیا کیوں کہ مجھے اب کسی دو سرے پر حملہ آور ہونے کی حاجت نہ تھی۔

حضرت عاصم " بن ثابت ( برادر بنو عمرد بن عوف) نے مسافع بن طلحہ اور اس کے بھائی کلاب کے ساتھ قبال کیااور ان دونوں پر میکے بعد دیگرے تیر چلائے جو ان کے جسم میں پیوست ہوگئے او ران کے زخموں سے خون کے فوار سے پھوٹ لگے۔ ان کی ماں سلافہ ان کے پاس آئی اور ان کے سروں کو اپنی گود میں رکھ لیا اور پوچھا،" میر سے بیار سے بیٹو! تمہیں کس نے زخمی کیا ہے؟" دو نوں نے باری باری یہ جواب دیا،" ایک شخص ہم پر تیر چلاتا تھا اور کہتا تھا،" یہ لے، میں ابن الا قلح ہوں۔" اس کی ماں نے کہا،" کیا وہ اقلی ہے،" ماں نے نذر مانی کہ اگر اللہ نے اسے عاصم کو قتل کرنے کی تو فیق دی تو وہ عاصم کے کاسہ سر میں شراب ہے گی۔ عاصم " نے بھی اللہ تعالیٰ سے عمد کیا تھا کہ وہ کسی مشرک کو نہ چھوئے گا اور نہ کوئی مشرک اس کو چھوسکے گا۔

(۵۰۹) عبداللہ بن حسن حرافی نے نفیلی ہے اور اس نے محمد بن سلمہ کے حوالے ہے محمد بن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے قاسم بن عبدالر حمان بن رافع (براور بنی عدی بن نجار) نے یہ روایت بیان کی کہ حضرت انس میں بالک کا نام ان کے پچا انس میں بن نصر کے نام پر انس می رکھا گیا۔ حضرت انس میں بن نصر لڑتے لڑتے دور تک چلے گئے۔ وہاں انہیں مماجرین وانصار کے در میان حضرت عمر میں بن خطاب اور حضرت طلح میں بنیداللہ طے جنہوں نے ہتھیار پھینک دیئے تھے۔ حضرت ابن نصر نے پچھا، میں بیاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوگئے ہیں۔ ابن نصر نے کہا، آپ کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو، جس مشن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے ہم بھی اسی مقصد پر اپنی زندگی نچھاور کر دیں۔ پھرا بن نصر قریش کے مقابلہ پر نکل کھڑے ہوے وارد ورقتال کرتے کرتے شہید ہوگئے۔

(۵۱۰) عبدالله بن حسن حرافی نے نفیلی سے اور اس نے محمد بن سلمہ کے حوالہ سے محمد بن اسلمہ کے حوالہ سے محمد بن اسحاق کی دوا بیت بیان کی اسحاق کے کہا مجھ سے حمید طویل نے انس بن مالک کی یہ روا بیت بیان کی کہ ہم نے اس جنگ میں حضرت انس میں نضر کے جسم پر سترزخم و مکھے کوئی شخص ان کو پیچان نہ سکا۔ ان کی بہن نے ان کے انگلی کے نشان سے انہیں پیچانا۔

عليه وسلم كو پيچاناوه حضرت كعب بن مالك تھے حضرت كعب " نے كها! " ميس نے آپ كى آنكھوں كو پيچانا جو مغفر کے نیچے روشن تھیں۔ میں نے بلند ترین آواز سے پکارا براے گروہ مسلماناں ؛ تمہیں خوش خبری ہو، رسول الله صلى الله عليه وسلم يه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشاره سے فرمايا ، "خاموش رہو " جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچان لیا تو وہ آنحضرت کے ساتھ ہولیے اور باہم مل کر ا کی گھاٹی کی طرف گئے۔اس وقت آپ کے ہمراہ ابو بکر " بن قحافہ ، عمر" بن خطاب، علی بن ابی طالب، طلحہ بن عبیداللّٰد، زبیرٌ بن عوام اور دیگر مسلمانوں کا ایک گروہ تھا۔اللّٰہ تعالیٰ ان سب حضرات صحابہ سے راضی ہو۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کا سپمارا لیا تو ابی ابن خلف وہاں بیچے گیا اور اس نے كها "اے محد إتم كهال مو ؟ اگر تم في لكے تو يس زنده نهيس رموں گا۔" صحابة" في عرض كيا " يا رسول الله صلی اللّٰہ علیہ وسلم کیا ہم میں ہے کوئی تحض اس کے مقابلے میں آجائے؟" آنحضرت منے فرمایا!"اے چھوڑ وو\_"جبوہ قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن صمہ سے حربہ لے لیا۔ راوی نے کہا! مجھ سے بیان کیا گیا کہ بعض صحابہؓ کے بقول جب رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے حربہ لے لیا اور اسے اس طرح ہلایا کہ وہ اڑ کر بھاگ نکلا جیسا کہ سرخ وسیاہ کاشنے والی مکھی اونٹ کی پیٹھ ہے اس وقت بھاگتی ہے جبوہ اپنی حرکت سے اے اڑا تا ہے۔ پھر آنحصرت نے اس کا رخ کیا اور اسے ایسی صرب رسید کی کہ وہ اپنے گھوڑے بریکئی دفعہ لڑ کھڑا یا۔

(۵۱۲) عبداللہ بن حسن حرانی نے تفیلی سے اور اس نے محمہ بن سلمہ کے حوالہ سے محمہ بن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن آسحاق نے کہا ، مجھ سے صالح بن ابراہیم بن عبدالر حمان بن عوف نے بیان کیا کہ ابی بن خلف مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا تو کہتا تھا ،" اے محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! میرے پاس یہ سدھا یا بڑوا آزمودہ کار گھوڑا ہے میں اسے تین صاع دانہ روز کھلاتا ہوں ،اس پر سوار ہوکر میں تمہیں قتل کروں گا۔ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرماتے تھے ،" ان شاء اللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرماتے تھے ،" ان شاء اللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ "

جب ابی بن خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم کی صرب سے مجروح ہوکر قریش کے پاس واپس گیا تو اگر چہ اس کی گردن پر کوئی بڑا زخم نہ تھا بلکہ خون رک کر جمع ہوگیا تھا تاہم اس نے کہا،" بخدا! مجھے محمد (صلی الله علیه وسلم) نے قتل کر دیا ہے۔ " لوگوں نے کہا،" والله ! تم بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہو حالا تکہ تم میں

طاقت موجود ہے۔ "ابی نے کہا محمد (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) نے محجے مکہ میں کہا تھا کہ وہ محجے قتل کردیں گے۔ بخدا! اگر وہ محجہ پر تھوک بھی دیتے تو میں ہلاک ہوجاتا۔ "جبوہ قریش کے قافلہ کے ہمراہ مکہ آرہا تھا تو مقام سرف میں مرگیا۔ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ابی کو قتل کرنے اور آپ نے جو کچھ ابی کو فرمایا تھا اس کے متعلق حسان " بن ثابت نے کہا!

لقد ورث الضلالة عن ابيه

ابى خين بارزه الرسول

ا بی کواپنے باپ خلف سے ورثہ میں گمراہی ملی تھی اور وہ اس وقت تھی اس گمراہی پر قائم تھا جب رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم اس کے سامنے آئے۔

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم گھائى كے دہانہ پر پہنج گئے تو حضرت على بن ابى طالب اپنى دھال لے كر نكے اور ايك كنوئيں كے حوض پر گئے۔ وہاں سے ڈھال ميں پانى بحركر رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس لے آئے۔ آنحضرت نے اس پانى ميں بد بو محسوس كى اور وہ نہ بيا بلكہ اس سے اپنے جبرہ كے خون كو دھويا۔ پانى آپ كے سر پر بھى ڈالا گيا۔ اس وقت آپ فرماتے جاتے تھے "وہ شخص الله كے شديد غضب كا مستحق ہوگيا جس نے رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كا چيرہ خون آلود كيا۔ "

(۱۳۵) عبداللہ بن حسن نے تقیلی سے اور اس نے محمہ بن سلمہ کے حوالہ سے محمہ بن اسحاق کی روایت نقل کی۔ محمہ بن اسحاق نے کہا، مجھ سے صالح بن کیسان نے کسی راوی کی وساطت سے سعد بن ابی وقاص کی یہ روایت بیان کی۔ حضرت سعد فرما یا کرتے تھے کہ میرے جی بیس کسی شخص کو قتل کرنے کی الیمی خواہش کسجی پیدا نہ وئی جیسی کہ اپنے بھائی عقبہ بن ابی وقاص کو قتل کرنے کے لیے پیدا ہوئی۔ اگر چہ محجے معلوم تھا کہ ایسا کرنے پر قوم محجے بد اخلاق قرار وے گی اور میس قوم کا مبغوض ہوجاؤں گا لیکن میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کانی تھا،" وہ شخص اللہ تعالیٰ کے شدید عضب کا مشخق قرار پایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکا چرہ خون آلود کیا۔" جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تھے اور آپ کے پاس مذکورہ بالا صحابہ کرام "تھے۔اسی دوران میس قرایش کی ایک جماعت بھی پہاڑ پر چڑھ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا، انہیں ہم سے بالا تر نہیں ہونا چاہئے۔" حضرت عرش بن خطاب اور ان کے ساتھ مماجرین کے گروہ نے ان سے قبال کیا یہاں تک کہ انہیں نیچ اتار دیا۔ رسول

الله صلی الله علیه و سلم پہاڑی ایک چٹان پر چڑھنے کے لیے اٹھے لیکن آنحضرت من رسیدہ تھے اور آپ نے دو زرہیں پہنی ہوئی تھیں اس لیے آپ چٹان پر نہ چڑھ سکے حضرت طلحہ " بن عبسیداللہ نیچ بیٹھ گئے اور ان کے سمارے آنحضرت مچٹان پر چڑھے اور ہاں پر فلک گئے۔

(۱۳) عبداللہ بن حسن نے نفیلی ہے اور اس نے محمد بن سلمہ کے حوالہ ہے محمد بن اسحاق کی روایت نقل کی۔ محمد بن اسحاق نے کہا؛ مجھ ہے یحییٰ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر نے اپنے باپ کی وساطت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کی یہ رواییت بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا!" جب طلح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خدمت انجام دی تو انہوں نے اپنے لیے جنت کو لازم کر لیا۔ " حالا نکہ اس وقت بعض صحابہ کرام "منتشر ہوچکے تھے اور مقام "منقا" تک کینی گئے تھے جو "اعوص "کے قریب ہے۔ حضرت عثمان "بن عفان اور بنی زریق کے دو انصاری جو ان عقبہ بن عثمان اور سعد بن عثمان بھاگ کر نواح مدید میں جلعب بہاڑ تک پیخ گئے اور تمین دن تک وہاں شمرے عثمان اور سعد بن عثمان بھاگ کر نواح مدید میں جلعب بہاڑ تک پیخ گئے اور تمین دن تک وہاں شمرے رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس والیں آئے لوگوں کا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس والی آئے لوگوں کا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس والی آئے لوگوں کا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس والی آئے لوگوں کا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس والی آئے لوگوں کا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس والی آئے لوگوں کا گمان ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بر " تم اس میں جو کشادہ تھی چل و ہیے۔ "

(۵۱۵) عبداللہ بن حسن حرانی نے نفیلی سے اور اس نے محمہ بن سلمہ کے حوالہ سے محمہ بن اسحان کی روایت نقل کی۔ محمد بن اسحاق نے کہا؛ محجہ سے عاصم بن عمر بن قبادہ نے محمود بن لبدید کی وساطت سے حظلہ بن ابی عامر برادر بنی عمرو بن عوف کی بیر روایت بیان کی کہ ان کا اور ابو سفیان بن حرب کا جنگ میں آمناسامنا ہوگیا۔ حضرت حظلہ کو ابو سفیان پر بر تری حاصل تھی۔ شداد بن اسود جسے ابن شعوب کما جاتا تھا اس نے دیکھا کہ حضرت حظلہ نے ابو سفیان کو مغلوب کرلیا ہے تو اس نے بڑھ کر حضرت حظلہ پر وارکیا اور انہیں شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "تمہارے ساتھی ۔۔۔ حظلہ سے کو فرطت غسل دے رہے ہیں۔ ان کے گھروالوں سے بو چھو کہ حظلہ کس حالت میں تھے، "ان کی اہلیہ سے کو فرطت غسل دے رہے ہیں۔ ان کے گھروالوں سے بو چھو کہ حظلہ کس حالت میں تھے، "ان کی اہلیہ سے کو چھاگیا تو اس نے کہا، " جب انہوں نے جنگ کی ہلی سنی تو وہ فورا نکل کر مجابدین میں شامل ہوگئے وہ اس وقت جنابت کی حالت میں تھے۔ " رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اسی لیے فرشتوں نے حظلہ کو غسل دیا۔

(۵۱۷) عبداللہ بن حسن حرانی نے نفیلی سے اور اس نے محمد بن سلمہ کے حوالہ سے محمد بن

اسحاق کی روابیت نقل کی۔ محمد بن اسحاق نے کہا، مجھ سے صالح بن کیسان نے یہ روابیت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جو حضرات شہید ہوئے مند بنت عقبہ اوراس کی ساتھی عور تیں ان شہداء کا مثلہ کررہی تھیں یعنی ان کے کان اور ناک کاٹ رہی تھیں یماں تک کہ مند نے اپنے پازیب، گلے کے ہار اور کانوں کے آویزے اتار کر جبری بن مطعم کے غلام وحثی کو وے وئے اور خود شہداء کے ناک اور کان کاٹ کر ان کے پازیب اور ہار بنالیے۔ اس نے حضرت حمزہ می کا جگر چیرا اور اسے منہ سے چبایا لیکن نگل نہ سکی۔ جب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پی پیغالب آگئے تو مند بنت عتبہ نے ایک او پی چٹان پر چڑھ کر بلند ترین آواز کے ساتھ چیختے ہوئے شعر پڑھے جن کا ایک مصرع یہ ہے؛

نحن جزیناکمہ بیومہ بدار آج ہم نے جنگ بدر کا بدلہ چکا دیا ہے۔ اس کے جواب میں ہند بنت اثاثہ بن عباد بن مطلب بن عبد مناف نے اشعار کھے جن کا ایک مصرع یہ ہے:

خزيت في بدار وبعدا بدار

تو جنگ بدر میں بھی ذلت ورسوائی سے دور چار ہوئی اور جنگ بدر کے بعد بھی۔ دندہ

پھر جب ابو سفیان نے کو چ کاارادہ کیا تو وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلند ترین آواز سے چیخ چیخ کر

کھنے لگا؛

أنعمَتُ فَعالِ إنَّ الحَرِّبَ سِجاًل

يوَم بِيوَمِ بِلَارٍ، أُعُلُ هُبَل

ہمل نے اچھا کیا نعم کمااور اپنا قول پورا کیا (یعنی ہمیں فتح دلائی) اب اس کا ذکر نہ کرو بیشک لڑائی ڈولوں کی طرح ہوتی ہے (یعنی کہی ہم غالب ہوتے ہیں اور کہی وہ) آج کی جنگ یعنی احد جنگ بدر کا بدلہ ہے ہمل! اب تو او نچاہو جا (یعنی ہمبل کی ہے ہو کہ

رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرت عمر اكو فرمايا، "المحواوراس كاجواب ان الفاظ يس دو، اَللهُ اَعْلَىٰ وَاَجَلَّ لَا سوَاءَ قَتُلَاناً فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلًا كُمْ فِي النَّادِ

اللہ بہت بلنداور بڑے مرتبہ والا ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں یا ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی برابری نہیں، ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول دوزخ میں جائیں گے جب حضرت عرا نے ابو سفیان کو جواب ویا تو ابو سفیان نے کہا، "اے عرا ابو سفیان نے کہا،" اے عرا ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "اس کے پاس چلے جاؤاور ویکھو کہ وہ کس حال میں ہے۔"ابو سفیان نے حضرت عرا ہے کہا، "اے عرا ابین تمہیں اللہ کی قسم ولا کر بوچھتا ہوں کیا ہم نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کر دیا ہے ہ "حضرت عرا نے فرمایا، "بخدا انہیں، وہ تو اب بھی تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔" ابو سفیان نے کہا،" میں تمہیں ابن قمت نے زیادہ بچا تمجھتا ہوں جس نے کہا تھا کہ میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کر دیا ہے۔" بھر ابو سفیان نے باواز بلند کہا،" تمہارے مقتولین میں سے بعض کا مثلہ کیا گیا ہے۔ بخدا ابیس اس پر نہ راضی تھا اور نہ ناراض ہوں۔ نہ میں نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا اور نہ میں نے اس سے منع کیا۔" جب ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے کوچ کیا تو اس نے زور سے کہا، "آئندہ سال بدر میں ہماری تمہاری دو بارہ جنگ ہوگی۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک سال بدر میں ہماری تمہاری دو بارہ جنگ ہوگی۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک سال بدر میں ہماری تمہاری دو بارہ جنگ ہوگی۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک سال بدر میں ہماری تمہاری دو بارہ جنگ ہوگی۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک سال بدر میں ہماری تمہاری دو بارہ جنگ ہوگی۔" رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک سال کی درایا کہ ابو سفیان سے کہو، "ہماں، ہم تمہارے اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔"

پھر رسول النّه صلی النّه علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو بھیجااور فرمایا، "ان کے تعاقب میں جاؤاور دیکھو کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے؟ اگر وہ گھوڑوں کو دور لے جارہے ہیں اور انٹوں پر سوار ہیں اور اونٹوں کو ہانک رہے اونٹوں پر سوار ہیں اور اونٹوں کو ہانک رہے ہیں تو پھروہ مدینہ پر چڑھائی کرناچاہتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہا گرانہوں نے مدینہ پر پلغار کی تو میں خود کو ان کے مقابلہ کے لئے پیش کروں گا اور ہم ان کے منصوبہ کو خاک میں ملا دیں گے۔ جب وہ گھوڑوں کو دور لے گئے اور انہوں نے اونٹوں پر سوار ہوکر مکہ کارخ کیا تو میس نے انہیں نعرہ بلند کیا۔ میں رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے فرمان کو محقی نہ رکھ سکا کیوں کہ جب میں نے انہیں مدینہ ہوئے کرتے ہوئے دکھا تو مجھے انتہائی فرحت حاصل ہوئی۔

(۱۵) عبداللہ بن حسن حرانی نے نفیلی سے اور اس نے محمد بن سلمہ کے حوالہ سے محمد بن اسلمہ کے حوالہ سے محمد بن اسحاق کی روایت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے محمد بن عبداللہ بن عبدالر حمان بن صعصعه مازنی برادر بنی نجار نے یہ روایت بیان کی کہ اب مسلمانوں کو فراغت حاصل ہوئی کہ وہ اپنے مقتولین کی طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "کون آدمی ایسا ہے جو دیکھ کر محجے بتائے کہ سعد بن ربیج برادر بنی حارث بن خزرج کا کیا حال ہے ؟ آیا وہ زندہ ہے یا شہید ہوچکا ہے ؟ " ایک انصاری

نے عرض کیا!" یا رسول الله! میں دیکھ کر آتا ہوں کہ وہ کس حال میں ہیں۔" چنانچہ اس نے جاکر دیکھا کہ حضرت سعد الزخمی حالت میں مقتولین کے درمیان بڑے ہیں اور اتھی کچھ جان باقی ہے۔ "اس انصاری جوان نے حضرت سعد اللہ کو کہا: " رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھے فرما يا كه ميس ويكھ كر آنحضرت كو بتاؤل كه تم زنده مويا مرنے والول ميں شامل موجكے موا" حضرت سعد" نے فرمايا. "بس اب محج مرنے والوں ہی میں مجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری طرف سے سلام عرض کرنے کے بعد گزارش کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف ہے آپ کو وہ ہمترین جزاء عطا فرمائے جواللہ نے کسی بھی نبی کو ان کی امت کی طرف سے عطا کی۔ اپنی قوم کو بھی میری طرف سے سلام پہنچانااور کمہ دینا کہ سعد بن ربیع تم لوگوں سے کہتا ہے کہ جب تک تم میں سے ایک آدمی بھی موجود رہے جس کی آنکھ میں جھیکنے کی سکت ہو اس وقت تک اگر دشمن تمهارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) تک پینچ گئے تو تم اللہ کے حصور میں کوئی عذر پیش نہ کر سکو گے "اس انصاری کا بیان ہے کہ" میں انھی وہیں تھا کہ سعد" و فات پاگئے، اللّٰہ کی رحمت ہو ان بر۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو حضرت سعد ا کے متعلق اطلاع بهم پہنچائی۔ "راوی کا بیان ہے، محصے یہ خبر پہنچی کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ من عبدالمطلب کی تلاش میں نکلے اور ان کی لاش کو بطن وا دی میں اس حالت میں پایا کہ ان کا پیٹ جگر تک چیرا ہوا تھااور ان کا مثلہ کیا ہوا تھا۔ ان کے ناک کان کاٹے ہوئے تھے۔

(۵۱۸) عبداللہ بن حس حرانی نے نفیلی سے اور اس نے محمہ بن سلمہ کے حوالہ سے محمہ بن اسحاق کی روابیت بیان کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر و کیھا تو فرمایا،"اگر مجھے یہ خیال وامن گیرنہ ہوتا کہ ایسا کرنے سے صفیہ موصد مہ پہنچ گا اور میرے بعد یہ سنت بن جائے گی، تو یس حضرت حمزہ کو وفن نہ کرتا اور ان کی لاش کے شکروں کو یونی چھوڑ و بیا کہ انہیں در ندے کھا جائیں یا حواصل پر ندے اچک کرلے جائیں۔ اور اگر اللہ نے محمجہ کسی موقع پر قریش کے مقابلہ میں غلبہ عطا فرمایا تو میں ان میں کے تیس آو میوں کا مثلہ کروں گا۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم کے عم محترم کی لاش کے ساتھ کفار نے جو سلوک کیا تھا اس پر آنحضرت کے رنج واندوہ اور غیظ و عضب کو دیکھ کر مسلمانوں نے کیا، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کفار پر غلبہ عطا فرمایا تو ہمیاں کا مثلہ کریں گے جس طرح عرب میں کسی کسی کا مثلہ نہ کیا گیا ہو۔

(۵۱۹) عبداللہ بن حسن حرانی نے نفیلی سے اور اس نے محمد بن سلمہ کے حوالہ سے محمد بن اسلم کے حوالہ سے محمد بن اسحاق کی روابیت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے بربیدہ بن سفیان بن فروہ اسلمی نے محمد بن کعب قرظی اور دیگر قابل اعتماد راوی کی وساطت سے حضرت ابن عباس کی یہ روابیت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے بذکورہ بالا اقوال کے بارہے میں درج ذیل آیات نازل فرمائس،

وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للطّبرين ٥ --- الى آخر القضيه (النحل ١٢٦-١٢٨)

اوراگرتم بدلہ لو تو بس ای قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو۔ لیکن اگر تم صبر کرو تو یقینا یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے نبی اصبر سے کام کئے جاؤ۔ او رتمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرواور نہ ان کی چالبازیوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا اور صبر اختیار کیا اور مثلہ کرنے سے منع فرمادیا۔

(۵۲۰) عبداللہ بن حسن نے نفیلی سے اور اس نے محمد بن سلمہ کے حوالہ سے محمد بن اسحاق کی روابت نقل کی۔ ابن اسحاق نے کہا؛ مجھ سے حمید طویل نے حسن کی وساطت سے سمرہ بن جندب کی یہ روابت بیان کی کہ جب کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے در میان تشریف فرماتے تھے تو اجتماع برخاست کرنے سے قبل ہمیں صدقے کا حکم دیتے اور مثلہ سے منع فرماتے تھے

تمّت بالخير والحمدالله ربّ العالمين وصلواته على سيدنا محمد وأله وسلم تسليماً كثيراً وحسبنا الله ونعم الوكيل.

نوٹ بیہ قطعہ ثانیہ اس مخطوطہ سے لیا گیا ہے جسے طاہر بن بر کات خشوعی نے ماہ رمضان ۵۳ مدھ میں قلم بند کیا۔ والله المعین علی کل حیال ان شیاء الله۔

• .

## محاکمه سیرت این اسحاق

واكثر محمر حميد الله

. HX s.

اہل علم حضرات کی خدمت میں ہم یہ نادر تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ تحفه كيا ہے؟ سيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم مولفه محمر بن اسحاق مطلبي كاايك حصه ہے۔ مولف موصوف نے راجیح ترین قول کے مطابق ا ۱۵ھ میں و فات پائی اور سیرت کے موضوع بریہ قدیم ترین تالیف ہے۔ محد بن اسحاق کی کتاب "المبعث والمغازی" کو چار دانگ عالم میں اور ہر دور میں شہرہ آفاق حیثیت حاصل رہی ہے لیکن علمی دنیا کے ہردور میں اسلوب تحریر بدلتے رہتے ہیں اور نقش ثانی نقش اول کی بہ نسبت اپنے دور کے اسلوب سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے جب ابن ہشام نے اس کتاب کی نوک پلک سنواری اور اس کا نام سیرت رسول الله رکھا تو اس کی کتاب شائسة تر اور فائق تر قرار پائی اور لوگوں نے ای دوسری تالیف کو درخور اعتناء مجھااو را بن اسحاق کی کتاب کی حثیثیت ثانوی ہوگئی۔ چنانچەاس كى نقول كى تيارى كااہتمام نەكيا گيا۔ آہسة آہسة يەكتاب ناپىيە موتى گئى يمال تك كەاس كا ايك بھی مکمل نسخہ دنیا میں موجود نہ رہا۔ ہر حال تلاش بسیار کے بعد ابن اسحاق کی اصل کتاب کے کچھ اجزاء وستیاب ہوئے ہیں اور بقول ما لایدر کے کله لایتر کے جله یہ اجزاء مدید ناظرین ہیں۔ نیزا بن مشام کی تالیف کے باوجود دواہم ترین درج ذیل وجوہ کی بنابر ابن اسحاق کی اصل کتاب سے غفلت برتنااہل علم کے شایان شان نہیں ہے:

اول یہ کہ ابن ہشام نے اپنی وسعت علم اور دقت نظر کے باوجود ابن اسحاق کی کتاب کے کچھ مصنامین کو حذف کر دیا حالانکہ حذف کر دہ مصنامین کی اہمیت ان مصنامین سے کچھ کم نہ تھی جن کو ابن ہشام نے اخد کیا اور بر قرار رکھا۔ مثال کے طور پر کتاب ہذا کا پیرا نمبر ۱۹۲ ملاحظہ فرمایا جائے جس میں درج ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا تو آنحضرت پہلے اسے مردوں کے سامنے تلاوت فرماتے تھے اور بعد ازاں عور توں کے سامنے۔

دوم یہ کہ اصل کتاب میں کثیرالتعداد الیے اشعار تھے جنہیں ابن ہشام نے اس بناء پر حذف کردیا ہے کہ جن لوگوں کی طرف انتساب کیا گیا ہے اب کی طرف یہ اشعار صحت کے ساتھ نسوب نہیں کیے جاسکتے۔ ہم ابن ہشام کی عالمانہ نقدو نظر کے مخالف نہیں ہیں لیکن ہم یہ کچے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اگریہ اشعار عمد نبوت ہے متعلق نہیں ہیں تواس امر میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ اشعار ابن اسحاق کے زمانہ یا اموی دور کے اواخر یا عباسی دور کے اوائل کے بعد کے نہیں ہیں اور جو طالب علم اس زمانہ کی ادبیات کا شائق ہو وہ ابن ہشام کے ان اشعار کو حذف کر دینے پر صرور افسوس کرے گا۔ جو اجزاء اب شائع کے جارہے ہیں ان سے کسی حد تک تلافی مافات ہو جاتی ہے اور جو شخص لغوی یا ادبی یا تاریخی یا اجتماعی زاویہ ہائے نظر سے عربی اشعار کا دلدادہ ہو اور ان سے شخف رکھتا ہو اس کے ذوق کی تسکین کا سامان ان اجزاء میں موجود ہے۔

جو شخض ابن اسحاق کی کتاب کے علمی پایہ کو پر کھنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ ذیلی مقدمات کو پیش نظرر کھے!

یہ تاریخ کی کتاب ہے۔ ظاہر ہے کہ تاریخ دوسروں کے حالات واقعات کے علم سے عبارت ہے۔
اگر انسان کو تاریخ سے شغف ہے تو یہ اس کی جبلت کا تقاصنا ہے۔ چنانچہ لڑکے بالے اور بڑے بوڑھے سب
تاریخ کے مشتاق ہوتے ہیں۔ کسی قصہ یا واقعہ کی اہمیت جس قدر زیادہ ہوگی اور اس کے کر دار عوامی سطح
سے جس قدر بلند و برتر ہوں گے اس عظیم واقعہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے اشتیاق میس
بھی اسی قدر اصافہ ہوتا جائے گا۔ محیرالعقول واقعات اور وہ حالات جو ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ ہوں ہم
انہیں پسند کرتے ہیں۔ کھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مشکل مسئلہ یا واقعہ ہم سے بیان کیا جاتا ہے اور اس
سلمان اور سطح بی ہمیں اس مشکل کو حل کرنے کے ذرائع کی اختیاج لاحق ہوتی ہے اس معاملہ میں مسلمان اور

#### پىغىبر اسلام

یہ کتاب پسخیبراسلام علیہ السلام کی سیرت کے متعلق ہے۔ آنحضرت رسول خدا لوگوں کے لیے احکام الهی کے حامل ہیں اور مسلمان اسی حثیبیت سے آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس ضمن میں مسلمانوں کے

ليے قرآن ميس فرماياگيا ہے:

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لهن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيراه (لاحزاب-٢١)

در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے ہراس شخض کے لیے جو اللّٰہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کٹرت ہے اللّٰہ تعالیٰ کو یاد کرے۔

پس آنحضرت کے قول وفعل وتقریر کی معرفت حاصل کرنا ایک مومن کے اولین واجبات میں ہے ہے تاکہ وہ اپنی روحانی ومادی زندگی میں آنحضرت کے بہترین نمونہ کی پیروی کرسکے

جہاں تک غیر مسلموں کا تعلق ہے اگر ان میں سے کوئی شخف بے لاگ ہو اور اپنی آنکھوں پر تعصب کی پٹی نہ باندھ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آنحضرت کی عبقریت کا الکار نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر فرانسیں وزیر، شاعراور مورخ الفونس دی لامار ٹمین کی کتاب "تاریخ ترکی " کامقدمہ ملاحظہ فرمایا جائے جس کے اقستاس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ میں پیرس میں اسی عمارت میں سکونت پذیر ہوں جہاں گزشتہ دور میں لامار ٹمین رہاکر تا تھااور میں نے اسی مکان میں اپنی کتاب السیرة النبویہ (بزبان فرانسیسی) مدون کی ۔ یہ سیرت میں نے بلا فری کی انساب الاشراف کے قلمی نہند سے سے سی طرح تیار کی جس طرح میں نے یہ کتاب (سیرت ابن اسحاق) مہیا کی ہے۔ لامار ٹمین "تاریخ ترکی " کے مقدمہ میں رقم طراز ہے:

"ایسا کہی نہیں ہوا کہ کسی انسان نے اپنے لیے باختیار خودیا بدون اختیار اس سے اعلیٰ وارفع بدف مقرر کیا ہو۔ کیونکہ بدف رے۔ یعنی ان خرافات کو ملیا میٹ کرنا جو خالق ومالک کے در میان حائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تعلق انسان کے ساتھ اور انسان کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو بارہ استوار کرنا اور شرک و بت پرستی کے مسخ شدہ مادی خداؤں کی بجائے الوہیت کے متعلق صحیح اور معقول تصور کو اجاگر کرنا۔۔۔ ایک ایسا بدف ہے جو انسانی طاقت کے بس سے باہرہے۔"

"کھجی ایسا نہیں ہوا کہ کسی انسان نے اس قدر کمزور ذرائع ووسائل کے ساتھ اپنے مشن کی ابتداء کی ہو کیوں کہ آنحصزت م کے پاس اس مقصود کے حصول او راس کی شفیذ کے لیے کوئی چیز ماسوائے اپنی اکلوتی جان کے نہ تھی اور نہ ہی چند بدوی صحرانشینوں کے علاوہ آنحصرت مکا کوئی مددگار ومعاون تھا۔ اور اسی طرح کمبی ایسا نہیں ہوا کہ کسی انسان کواتنے قلیل عرصہ میں اس قدر کامیابی حاصل ہوئی ہو جس قدر کامیابی سے آنحضرت ہمکنار ہوئے۔ آنحضرت نے ایک عظیم انقلاب برپاکیا۔ آنحضرت کے قیام دعوت کو بیس (۱)سال بھی نہ گذرے تھے اور آنحضرت نے ہتھیار اٹھائے ہی تھے کہ بلاد عرب کے تین اطراف ۔۔۔ جر(۲)، بادیہ اور یمن ۔۔۔۔تک آپ کی حکومت قائم ہوگئی۔ اور اللہ تعالی کی خالص وحدا نیت کے لیے فارس، خراسان، ماوراء النهر ،غرب الهند، شام ،مصر، سوڈان اور غال (فرانس)کی ارواح کو مسخر کرلیا۔ "

جب کوئی مطلوب و مقصود عظیم ہو اور اس کے حصول کے ذرائع قلیل ہوں لیکن نتائج وسیح
ہر آمد ہوں تو یہ تین پیمانے انسان کی عبقریت کو ثابت کرتے ہیں۔ دور عاصری عظیم ترین تاریخی شخصیات
ہیں ہے کون ہی الیبی شخصیت ہے جے انسانی نقط نظر سے حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم) کا ہم پلہ قرار دیا
ہاسکے چکیوں کہ مشاہیر میں ہے مشہور ترین شخصیتوں نے صرف افواج کو حرکت دی، قوانین میں ردو بدل
ہیااور حدود مملکت کی توسیح کی تحریکیں چلائیں۔ اور انہوں نے کوئی الیبی تحریک نہیں چلائی جس کی بنیاد
مادی اقد ارکے حصول کے علاوہ کسی بالاتر اخلاقی وانسانی اقدار پر ہواور اکٹر او قات یہ تحریکیں ان کی اپنی
زندگی میں ہی زوال پذیر ہوگئیں۔ ان کے بر عکس آنحضرت نے افواج، قوانین، ممالک، اقوام، ملکی پیداوار
اور تین عدد آباد کرہ ارضی کے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی اصلاح کی تحریک چلائی۔ علاوہ ازیں آنحضرت نے اپنی تحریک ہے بادشاہوں کے مصاحبین، جھوٹے خداوں، ادیان باطلہ، افکارو معتقدات اور ارواح کو
متاثر کیا۔ پھرا یک کتاب کی اساس پر۔۔۔۔۔ جس کے ہر حرف کو قانون کا درجہ حاصل ہے۔۔۔ایہی روحانی
تومیت کی بنیاد رکھی جس کے آگے جملہ لسانی ونسلی قومیت کی ایک لافانی خصوصیت قرار پائی۔ اس قومیت
بغض اور غیر مادی اکلو تے خدگی محبت اس اسلای قومیت کی ایک لافانی خصوصیت قرار پائی۔ اس قومیت

<sup>(</sup>۱) اصل کتاب میں دوسو سال درج ہے۔ لیکن حسب بیان طبری و بلاذری مسلمان سیدنا عثمان کے دور خلافت میں ۲۷ھ میں اندلس میں داخل ہوئے نیز چینی مقبوصات میں ہے ماوراءالنہر حسب روابیت بلاذری ای زمانہ میں فتح ہوا۔ اہل چین کی تواریخ بھی اسی کی تائید کرتی ہیں۔ مقریزی کے بیان کے مطابق سوڈان بھی اسی دور میں فتح ہوا اور بلاذری کے مطابق غرب الهند کی فتح کی ابتدا سیدنا عمر کے عمد خلافت میں ہوئی اور یہ ساری فتوحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بندرہ سال بعد ہوئیں۔ اس وقت مسلمانوں کی حکومت اندلس سے لے کر چین تک تین برا عظموں پر پھیلی ہوئی وزان کا دارا لحلافہ مدینہ منورہ تھا۔

<sup>(</sup>٢) فلسطين كے جنوبی علاقه كو فرنگی سيراكت ميں اور قديم عربوں كے ماں اس كانام "الجر" ب-

نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے احکام سماوی کے ذریعہ حرام کی ہوئی باتوں کا ارتکاب کیا۔ اس طرح وطن کی محبت حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اصحاب سکی نظروں میں پسند بدہ خصائل میں شمار ہوتی تھی۔ آنحضرت کے معجزات کے ذریعہ سے آپ کے صالح دین کے لیے ایک تہائی دنیافتح ہوگئی۔ یا ہم کمیں گے کہ یہ کسی انسان کا معجزہ نہ تھا بلکہ دین کا معجزہ تھا۔ متعدد خداؤں کے بارے میں احمقانہ اور فاسد تصورات کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے تصور میں ایسی متحدہ قوت ہے کہ جب آنحضرت فاسد تصورات کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے تصور میں ایسی متحدہ قوت ہے کہ جب آنحضرت نے ایک تہائی عالم جگمگا اٹھا۔

"کیا یہ شخص فریب کاراور جھوٹ کامدعی تھا۔ان کی زندگی اور تاریجی کروار کامطالعہ کرنے کے بعد ہم انہیں ایسا گمان نہیں کرتے اصلی وہرحق معتقدات کے مقابلہ میں جھوٹا دعوی ریا ونفاق سے عبارت ہے۔ منافقت میں ایسی قوت نہیں ہوتی کہ اس پر اعتماد کیا جاسکے اور نہ ہی اس میں دوسروں کو طمانیت و آرام پینچانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جس طرح جھوٹی بات میں ایسی قوت نہیں ہوتی جو حق وصداقت کامقابلہ کرسکے "

"جس طرح علم کشش ثقل (میکا نکی) میں قوت ارتفاع کا انحصار قوت دفع و تو قبع پر ہوتا ہے ایعنی کسی چیز کے بلندی پر جانے کی قوت ثقلی مزاحمت کی موجودگی میں اس قوت کے بقدر ہوتی ہے جس قوت کے ساتھ اس چیز کو او پر پھینکا جائے ) اسی طرح کسی تاریخی کارنامہ کی اہمیت و قوت کا نحصار قوت و حی والقاء پر ہوتا ہے یعنی جتنی قوت اس کارنامہ کو سرانجام والقاء پر ہوتا ہے یعنی جتنی قوت اس کارنامہ کو سرانجام دیا جائے اسی قدر اس کا اثر و نفوذ ہوتا ہے۔ چنانچ جس نظریہ کو اس قدر عروج حاصل ہوجائے اور وہ کرہ ارضی کے اس قدر و سیج علاقہ کو مسخر کرلے اور استے طویل زمانہ تک اس کا عمل دخل رہے تو اس سے لازم آتا ارضی کے اس قدر و سیج علاقہ کو مسخر کرلے اور استے طویل زمانہ تک اس کا عمل دخل رہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ وہ قوت انتہائی مخلصانہ اور یقینی ہے۔"

"اگرہم آنحضرت کی زندگی اور آپ کے خشوع کا مطالعہ کریں اوریہ دیکھیں کہ جو خرا فات اور بہیں گرہم آنحضرت کی زندگی اور آپ کے خشوع کا مطالعہ کریں اوریہ دیکھیں کہ جو خرا فات اور بہت پرست بہودگیاں آپ کے ملک میں موجود تھیں آپ نے ان پر کس طرح دلیرانہ حملہ کیا اور بت پرست مشرکین کے مقابلے میں آپ نے کس قدر مصبوط موقف اختیار کیا اور بجرت سے قبل مکہ میں تیرہ سال

تک مشرکین کی ایذا رسانیوں پر آپ نے صبرو ثبات کی روش اختیار کی۔ لوگ آنحضرت کو عمومی رسوائی وبدنای کاسبب مجھتے تھے اور آپ کے اہل وطن آپ کو دھوکہ سے قتل کرنے کے منصوبے بناتے رہے۔ پھر آنحضرت نے ہجرت کی۔ آنحضرت مسلسل و پیم وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ آپ نے جنگیں بھی لڑیں اور بڑے بڑے لشکروں کے مقابلہ میں آپ کی سپاہ قلیل ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود آپ کو اپنی کامیابی کا پکنة یقین ہوتا تھا۔ تکالیف کے او قات میں آپ کو ما فوق البششریقین حاصل ہوتا تھا اور فتح و کامرانی کے وقت آپ وسیے القلبی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ آنحضرت کو اپنے افکار ونظریات کی توسیع پیش نظر تھی اور مملکت کی توسیج اور لوگوں کو غلام بنانے کی خواہش دامن گیرنہ تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ روحانی سرگوشیوں میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کی وفات کے احوال بھی قابل دید اور اس دنیاوی زندگی کے دوران اور قبر میں چلے جانے کے بعد آپ کی کامیابی قابل ملاحظہ ہے۔ یہ سب چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ آپ جبوٹ کے مدعی نہ تھے بلکہ ایمان صادق کے حامل تھے اور یہ ایمان ویقین آپ کو قدرت نے اس نظریہ کے احیاء کے لیے عطاکیا تھا۔ اس نظریہ کی بنیاد اللہ تعالی کی وحدانیت اور اس کی عدم مادیت کے باہمی ملاپ پر ہے۔اگر اللّٰہ کی وحدا نیت اثباتی طور پریہ بتاتی ہے کہ اللّٰہ تعالی کیا ہے تو اس کی عدم مادیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالی کیا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی کی وحدانیت تلوار کے ذریعہ سے تھوٹے خداؤں کا قلع قمع کرتی ہے اور اس کی عدم مادیت ہے یہ نظریہ و عقیدہ قولی طور پر ثابت کیا جاتا ہے۔

آنحضرت ایک فلسفی ، خطیب ، رسول، شارع ، مجابد ، افکار و نظریات کو فتح کرنے والے ، معقول عقائد اور الله تعالی کی خالص و بے لاگ عبادت کے علمبردار اور بیسیوں دنیوی مملکتوں اور ایک روحانی مملکت کے بانی تھے۔ ظاہر ہے کہ حضرت محمد (صلی الله علیہ وسلم) ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے۔ "
«انسانی عظمت کو جانچنے اور پر کھنے کے جو معیار اور میزان بھی ہوں کیاس دنیا میں کوئی شخض ایسا ہے جو آنحضرت سے زیادہ عظیم ہے ؟ " (الفونس لامار ٹمین) تاریخ ترکی (بزبان فرانسیسی) ۲۸۰-۲۵۰

اسلام سے قبل عربوں کے ہاں تاریخ کا علم

اس کتاب کے ممدوح سیرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آنحصرت اہل مکہ میں سے تھے۔ وہاں آپ کی ولادت باسعادت ۵۲۹ء میں ہوئی۔ مکہ ام القری کے نام سے معروف تھا جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے (حوالہ کے لیے دیکھو سورۃ الانعام، آیت ۹۴۔ اور سورۃ الثوری، آیت ،) یہ امرلازی ہے کہ ام القری میں الیسی خصوصیات ہوں جن کی وجہ ہے اے دیگر شہروں پر فضیلت حاصل ہے۔ لیکن ہم اس بات سے صرف نظر کریں گے کہ وہ ام القری یعنی مکہ اس روئے زمین پر اللہ تعالی کی بادشاہت کا دار السلطنت ہے اور یہ کہ وہاں اللہ کا گھر ہے اور مومن اس گھر کا جج کرتے ہیں اور اکناف عالم کے ہر دور در از مقام سے وہاں آتے ہیں۔ اور یہ کہ وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی بزرگ وعظمت کے آگے تھکتے ہیں۔ یہ ان کا قبلہ ہے۔ بلکہ ہم اس بات پر اکتفاء کریں گے کہ قدیم اہل مکہ کو کس حد تک تاریخ کا علم حاصل تھا تاکہ ہم موازنہ کر سکیں کہ دور اسلام میں اس میں کیا تبدیلی واقع ہوئی!

جو شخض اپنی علمی وراثت سے ناواقف ہے اگر اسے یہ بتایاجائے کہ دور جاہلیت میں مکہ میں تاریخیٰ مسائل کے لیے ایک خاص وزارت قائم تھی تو وہ ششدر رہ جائے گا۔ بیہ وزارت منظم تھی اور وزارت خارجہ کے ساتھ اس کا الحاق تھا۔ اس بات کا ذکر ابن عبدالبرنے (عقد الفرید ۱۲ ۳۵۔۳۳ میں) کیا ہے۔ پھر مقریزی نے (افحبر عن البشر، باب ر تب الریاست) میں کلبی کے حوالہ سے لکھا ہے؛

"اور بنی عدی میں سے عمر" بن خطاب تھے۔ یہ جاہلیت میں سفیرتھے۔ جب عربوں اور غیر عربوں
میں جنگ ہوتی تو اہل عرب ان کو بطور سفیر بھیجتے تھے، نیزاگر کوئی قبیلہ اپنے حسب ونسب پر مفاخرت کا
مدعی ہوتا تو وہ فیصلہ کے لیے حضرت عمر" کو حکم مقرر کرتے تھے اور آپ کے فیصلہ کو تسلیم کرتے تھے۔"

یہ امر معلوم ہے کہ منافرت یا بالفاظ دیگر مفاخرت کاہدف اپنے قبیلہ کے فضائل بیان کر نااور

سے ہر سوم ہے یہ ساترے یا باتھا طور پر مطا ترے فاہدت ہے جیابہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ ایسا کرنے کے لیے سلطنتوں کی تاریخ کی واقفیت کا ہونالازی تھااور یہ بھی معلوم ہے کہ اس دور میں قبائلی نظام تھا اور ہر قبیلہ اپنے حدود کے اندرا کی مستقل سلطنت کی حییثت کا حامل تھا۔ قبائل عرب باہمی فخرو مباہات میں الحجے ہوئے تھے اور کھی کھی عرب کے گردونواح میں ایران ، حیثہ اور روم کے بادشاہوں سے بھی عربوں کی بلند بانگ مفاخراتی چیقاشیں ہوتی تھیں۔

اہل مکہ کی مجلسیں ہوتی تھیں، ہر مجلس میں لوگ شام کواکٹھے ہوکر باہم قصہ کھانی کہتے تھے۔ ان میں سے ہرا کیک عربوں کی جنگوں کے واقعات بیان کرتا تھا۔ مختلف سفروں کے دوران میں جو عجیب وغریب تجربات ومشاہدات حاصل ہوتے تھے ان کا تذکرہ ہوتا تھا۔ مختلف قصے اور مزاحیہ فکاہات بیان ہوتے تھے۔ نیز

سنجیدہ اور ہنسی مذاق ہر طرح کی باتیں ہوتی تھیں یماں تک کہ فحش کاری اور بیہودہ لہو و لعب کی باتیں تھی ہوتی تھیں جس طرح آج کل تھیٹروں اور کلبوں میں ہوتی ہیں اور کہجی کہ حسب موقع بعض معاملات پر غورو فکر بھی ہوتا تھا اس طرح لوگ اپنے اور دوسروں کے احوال کے متعلق معلومات حاصل کرتے تھے اور اپنے اپنے حالات و واقعات اور ضرور توں کے مطالق ان تجربات سے استیفادہ کرتے تھے۔

مکہ کتابوں میں مدون علم سے یکسرخالی نہ تھا۔ ابن ہشام نے سیرت کے صفحہ ۱۹۱ پر تحریر کیا ہے :

"نفر بن حارث حیرہ گیا تھا، وہاں اس نے شاہان ایران اور رستم و اسفندیار کے واقعات کی تعلیم حاصل کی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرماکر اللہ تعالیٰ کاذکر کرتے اور المم سابقہ کی تعذیب کے حوالات بیان کر کے اپنی قوم کو ڈراتے تو آنحضرت کے چلے جانے کے بعد نفر آپ کی جگہ بیٹھ جاتا اور کہتا تھا، "اے معشر قریش! بخدا! میں اس سے بہتر قصہ گو ہوں، پس میرے نزدیک آؤ۔ میں اس کی باتوں سے بہتر باتیں تمہیں سناؤں گا۔ "پھروہ انہیں شاہان ایران اور رستم واسفندیار کے قصے سناتا تھا اور کہتا تھا، "مجد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کون سی بات مجھ سے بہتر بیان کی ہے ؟" ابن ہشام نے دوسری روا بیت میں صفحہ دسلام پر یہ اصافہ کیا ہے ، "۔۔۔ محد (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے مقابلہ میں کیو نکر بہتر قصہ گو بیں بات سی باتیں ہیں جو منقول ہوتی چلی آتی ہیں، اسی طرح کی گھی ہوئی کہانیاں میں تمہیں سناتا ہوں۔" اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں فرمایا؛

وقالوا أساطير الاولين اكتتبها فهى تملىٰ عليه بكرةً و أصيلًا وقل انزله الذى يعلم السرفى السموات والارض انه كان غفوراً رحيماً و (الفرقان: ٥-٦)

كمة بين يه بران لوگول كى لكھى بوئى چيزين بين جنين يه شخص نقل كراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائى جاتى ہيں۔ اے نبی ان سے كموكما سے نازل كيا ہاس نے جو زمين اور آسمانوں كا بھيد جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے كہ وہ بڑا غفور رحيم ہے۔

مذکورہ اقدتباس سے یہ امر صراحت کے ساتھ ثابت ہوجاتا ہے کہ نصر بن حارث کے پاس تاریخ ایران وغیرہ کے متعلق کتاب تھی جسے وہ نقل کر تا تھا۔ اسی طرح صلح و جنگ کے متعلق شعرالعرب کے بارے میں تاریخی شہادتیں موجود ہیں اور شعر تو عربوں کا دیوان یعنی ان کی کتابوں کا مجموعہ ہے۔

#### عهد نبوت

اس طرح کے اجتماعی حالات میں دعوت اسلام اور عمد نبوت کا آغاز ہوا۔ دور نبوی علی صاحبها الصلوۃ والسلام جاہلیت کے مقابلہ میں بغاوت اور ہمہ پہلواور ہمہ گیرانقلاب کا دور ہے اور کون نہیں جانتا کہ سب سے پہلی وی جو نبی ای نبی اسلام پرکی گئی وہ قرات کے حکم اور قلم کی تعریف پر مشتمل ہے۔ (سورۃ العلق، آیات ا۔ ۵ ملاحظہ فرمائی جائیں) قرآن کریم پوری نوع انسانی کی تاریخ سے بالعموم استدلال کرتا ہواو صوف عربوں کے حالات تک محدود نہیں ہے۔ اس میں مخلوقات اور انبیاء و ملوک و ادبیان کے قصص اور ویگر تاریخ سائل کے متعلق امور کا ذکر ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات بھی بیان کی گئی ہیں۔ یہ ویگر تاریخ مسائل کے متعلق امور کا ذکر ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات بھی بیان کی گئی ہیں۔ یہ ایک ایک بی ایک ایک بی ایک ایک بی سوچ عالمگیر ہو۔ چنانچہ قرآن نے تخلیق کائنات اور مختلف ممالک میں برسرکار انسانی انجمنوں اور سوسائٹیوں کے حالات کا بغور مطالعہ کرنے کی ترغیب دی اور بالتکرار اس کا جرسرکار انسانی انجمنوں اور سوسائٹیوں کے حالات کا بغور مطالعہ کرنے کی ترغیب دی اور بالتکرار اس کا حکم دیا۔ مثال کے طور پر درج ذیل آیات ملاحظہ فرمائی جائیں.

قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ المخلق ثم الله ينشئي النشأة الاخرة ان الله على كل شي قدير ٥ (العنكبوت: ٢٠)

ان سے کہو کہ زمین میں چلو بھرواور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتداء کی ہے، بھراللّٰہ بار دگر بھی زندگی بحثے گا، یقینااللّٰہ ہرچیز پر قادر ہے۔

قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين (الروم: ٤٢)

(اے نبی ً!) ان ہے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیاا نجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔

قرآن کے پیش نظریہ نہیں ہے کہ صرف تھلے آدمیوں کو دعوت دینے پر اکتفاکیا جائے بلکہ اس کی دعوت تو عام ہے ادراس نے برے لوگوں کو بھی تبلیغ کی تاکہ وہ معرفت حاصل کر کے مسلمان ہوجائیں۔ چنانچہ فرمایا گیا؛ قل سیروا فی الاًرض ثمر انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین (الانعامہ ۱۱۰)

(اے نبی ؛) ان سے کہو، ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔
اسلام کی ابتداء جزیرہ عرب کے لوگوں میں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ان کے پاس پوری نوع
انسانی کے حالات معلوم کرنے کے کثیر ذرائع و و سائل نہ تھے۔ مزید بر آں ان اولین مسلمانوں نے علم تاریخ میں دو زاویوں سے جو قابل قدر کام کیا اس کی مثال ان سے قبل کی دنیا میں موجود نہ تھی۔

اول یہ کہ انہوں نے زندگی کے تمام شعبوں میں معاصر تاریخ کا مواد اکٹھا کیا اور ان سے قبل عظیم لوگوں مثلا انبیاء یا شاہان قدیم کے حالات میں سے جو کچھ ہمیں معلوم ہے اگر اس کے ذکر کے لیے قلیل صفحات کافی ہوتے تو ہم ان کے حالات صرور قلمبند کرتے ۔ لیکن سیرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی تفاصیل اور ان کی متنوع حیثیت کا بیان ہی ضخیم مجلدات کا محتاج ہے جو تحقیق و مطالعہ کرنے والوں کے لیے حیرانی کا موجب ہے۔

دوم یہ کہ اسلام سے قبل اصول شہادت کی تطبیق عدالتی طریق کار پر مخصر تھی۔ حاکم عینی گواہ طلب کرتا ہے اور مدعی بھی اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ اولین مسلمان آئے تو انہوں نے سب سے پہلے بیان شہادت کو وسعت دی اور اسے تاریخی مسائل پر منظبی کیا۔ مسلمان کوئی الیبی خبر یا قول تسلیم نہ کرتے تھے خواہ وہ ایک دو جملوں پر مشتمل ہو مگر اس صورت میں کہ اسے وہ شخص روایت کر سے جو اس واقعہ میں موجود ہواور پھراس شخص کی روایت قبول کی جاتی تھی جس نے اوپر تک طبقہ ہہ طبقہ موقع کے گواہ سے وہ روایت سنی ہو۔ شاید مسلمانوں کو حسب عادت اس میں زیادہ اہمیت و معنویت محسوس نہ ہو لیکن جر من مستشرق شریبنگر تو اسے دیکھ کر سششدر رہ گیا، اس کے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ مشرق یا مغرب کی سابقہ مستشرق شریبنگر تو اسے دیکھ کر سششدر رہ گیا، اس کے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ مشرق یا مغرب کی سابقہ ترقی یافتہ مہذب اقوام میں سے کسی قوم نے بھی مسلمانوں سے قبل تاریخ کی اہمیت کو نہ پچانا اور اسے فکابات و خرا فات اور قصے کانیوں میں تبدیل کر دیا اور سنے والوں کو ان ہی میں مشغول و مگن رکھا۔ تاریخ کی مسائل کے بارے میں مسلمانوں نے جو طریق کار اختیار کیا اس کی وجہ سے تاریخ کو ایک علم کا درجہ حاصل ہوگیا اور وہ قابل اعتماد حقائق کا ماخذ و مصدر قرار پائی کیونکہ مسلمانوں نے صرف بلند ترین ماخذ بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مؤلف سے لے کر واقعہ مذکورہ کے زمانہ تک اوپر کے تمام مصادر کے بیان کے۔

مسلمانوں کی تاریخ کولازی طور پر تاریخ عالم کی حیثیت حاصل ہوگئی کیونکہ ان کا رب صرف اہل بیت کارب نہیں ہے بلکہ تمام کائنات کارب ہے۔ اسی طرح ان کا دین جملہ انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے اور امرواقع نے بھی اسی کی تائید کردی کیونکہ مسلمانوں کی مملکت مشرق و مغرب میں حیران کن سرعت کے ساتھ پھیل گئی۔ نیز مسلمانوں کے افکار و نظریات بھی عالمگیر ہیں اور ان کی حیثیت قبائلی وعلاقائی نہیں ہے۔

مسلمانوں نے عہد رسالت آب کی ابتداء ہی سے ان وسیع معنوں میں تاریخ کی طرف توجہ دی۔
ان کایہ شغف پہلے طبقہ میں رائخ ہوگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ؓ نے آنحضرت ؓ کے جملہ احوال یعنی آپ کے اقوال، افعال اور تقاریر کو جمع کیا۔ بعض صحابہ ؓ نے ان معارف کی تدوین آنحضرت ؓ کی زندگی ہی میں شروع کر دی اور بعض نے آنحضرت ؓ کی وفات کے بعد یہ کام کیا۔ ہرا یک نے اپنی کی زندگی ہی میں شروع کر دی اور بعض نے آنحضرت کی وفات کے بعد یہ کام کیا۔ ہرا یک نے اپنی محضوص معلومات کو ایک صحیفہ میں قلمبند کیا اور اپنے شاگر دوں کو ان کی تعلیم دی۔ طبقہ تابعین کے ان تلاذہ صحابہ ؓ میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ایک سے زیادہ اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ اس طرح پہلے مرحلہ پریہ معلومات اکٹھی ہوگئیں اور بعد از اں ان کی تصنیف و تر تیب عمل میں آئی۔

ہاں، تو یہ حدیث نبوی کا مذکور ہے۔ لیکن حدیث نبوی آنحضرت کے عہد نبوت کی اسلای تاریخ ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ امام بخاری پر رحم کرے جنہوں نے اپنی کتاب کا نام "الجامع الصحیح المسند المحتضر من امور رسول اللّٰہ وا یامہ" رکھا۔ اس بس آنحضرت کے حالات از قسم قول و فعل و تقریر درج ہیں۔ صحابہ " کے کسی کام پر آنحضرت کا سکوت تقریر کہلاتا ہے۔ اس کتاب بیس آنحضرت کی جنگوں کا ذکر ہے اور وہ حالات درج ہیں جونہ صرف مسلمانوں یا عربوں کے بارے بیس ہیں بلکہ براوی ممالک مثلا صبتہ، روم اور ایران وغیرہ کے متعلق معلومات بھی مذکور ہیں۔ اس ضمن بیس سورہ روم ملاحظہ فرمائی جائے جس بیس روم و ایران کی جنگ کا قصہ درج ہے، نیز سمندری سفروں کے حالات بھی ملاحظہ فرمائے جائیں۔ جسے تمیم داری وغیرہ کے سفر کا ذکر جے صحیح مسلم بیس روا بیت کیا گیا ہے۔

### عمد صحابه

خلفائے راشدین نے اپنی تمام تر توجہ حفظ حدیث یعنی تاریخ اسلامی کے مصادر، کی طرف

مبذول کی اور انہیں عالمی تاریخ کے لیے فراغت نہ ملی۔ پر خلیفہ(۱) معاویہ فی نے عالمی تاریخ کو درخور اعتناء کی جوئے ہوئے بمن سے اپنے زمانہ کے سب سے بڑے مؤرخ عبدید بن شریہ جرہمی کو طلب کیا جس نے آپ کے لیے قدیم تاریخ عرب کے معارف جمع کیے جن میں اجنبیوں کے ساتھ جنگوں کا ذکر ہے۔ مثلا یہ کہ بمن کے شاہان کندہ نے بہت سے علاقوں کو فیج کیا یماں تک کہ وہ شام اور عراق تک پہنچ گئے۔ اس طرح مسلمانوں کی فتو حات بھی روز بروز زیادہ ہوتی گئیں۔ ہمارا موضوع بحث مسلمانوں کے ہاں علم تاریخ کی تاریخ بیان کرنا نہیں ہے کہ ہم اس کے مختلف شعبوں اور گوشوں پر گفتگو کریں بلکہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تاریخ وور نبوت پر اکتفاء کرتے ہیں کیونکہ ہماری کتاب صرف اس موضوع سے متعلق ہے۔

ہم ابھی ابھی ذکر کر آئے ہیں کہ صحابہ گوا حادیث رسول صلی اللّہ علیہ وسلم کا علم تھا ان میں سے اکثر صحابہ گئے نے اپنی معلومات کو کتابت میں مدون کیا۔ ہمارے فاصل دوست مصطفیٰ اعظمی نے تحقیق کی ہے کہ نہیں کہ وہ صحابہ جن کی طرف کتابت حدیث صراحت کے ساتھ منسوب کی ہے ان کی تعدا دپچاس سے کم نہیں

(۱) حضرت معاویہ نے تواریخ کو عربی زبان میں منتقل کرنے کے لیے ایک محضوص ادارہ قائم کیا۔ مسعودی نے مروج الذہب (۱۳۵۰ میں) (طبع لورپ) میں ذکر کیا ہے۔ "حضرت معاویہ کا یہ معمول تھا کہ وہ دن رات پانی مرتبہ اجلاس کرتے تھے۔ فجری نماز کے بعد قصے کہا نیوں کا اجلاس ہو تا تھا۔ اس سے فراغت کے بعد اندر چلے جاتے اور مصحف آپ کو دیا جاتا۔ آپ اس کا کچھ حصہ تلاوت کرتے تھے۔ جب عشاء کی اذان ہوتی تو آپ باہر نکل کر نماز اداکرتے، پھر خواص اور خواص الحواص الحواص اور وزراء اور بالحضوص اپنے لوگوں کو بلایا جاتا اور ان سے مشورے کیے جاتے۔ رات کے ابتدائی حصہ میں یہ کام کیا جاتا۔ رات کا ایک تمائی حصہ عربوں کے اخبار اور ان کی جنگوں اور عبد کے باد شاہوں اور راعیت کے نظمون و میں اور عبد کام کے باد شاہان، ان کی جنگوں اور چالوں اور رعیت کے نظمون و عفیرہ اور و عبد کے تھے۔ پھر حرم سے آپ کے پاس طوہ اور دیگر لطبیف دلذیذ کھانے آجاتے جو تناول کیے جاتے۔ پھر آپ اندر چلے جاتے اور ایک تمائی رات تک سوتے تھے۔ نیند سے بیدار ہوکر بیٹھ جاتے تو جو تناول کے جاتے۔ پھر آپ اندر چلے جاتے اور ایک تمائی رات تک سوتے تھے۔ نیند سے بیدار ہوکر بیٹھ جاتے تو بو جو انوں کی یہ ڈلوٹی تھی کہ وہ ان کو یاد کریں اور پڑھیں۔ آپ کے ہاں ہر رات کو جملہ اخبار و طالت و آثار اور سیاست کے انواع پر تبھرہ ہوتا تھا جے آپ سند تھے۔ پھر باہر نکل کر نماز فجرادا رات کی جنگوں اور کے میاں کرتے تھے۔ پھر باہر نکل کر نماز فجرادا کے جلد اخبار و طالت و آثار اور سیاست کے انواع پر تبھرہ ہوتا تھا جے آپ سند تھے۔ پھر باہر نکل کر نماز فجرادا کو جملہ اخبار و طالت و آثار اور سیاست کے انواع پر تبھرہ ہوتا تھا جے آپ سند تھے۔ پھر باہر نکل کر نماز فجرادا

ہے۔ہم ان میں سے بعض کا ذکر ذیل میں کرتے ہیں:

(۱) بلاذری نے انساب الاشراف (۵۰۶/۱) میں ذکر کیا ہے۔ "حضرت انس" من مالک روایت كرتے ہيں كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم مديمة تشريف لائے تو ميرى ماں ام سليم ميرا ہاتھ پكڑ كر آنحصزت كى خدمت ميں لے گئى اور عرض كيا! يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! په ميرا بيٹا ہے لڑ كين ميں لکھنا جانتا ہے اس کی عمر دس سال ہے میں اسے آپ کی خدمت کے لیے پیش کرتی ہوں۔ " چنانچہ حضرت انس الله صلى الله عليه وسلم كے خادم كى حيثيت سے آپ كے دولت كدہ ير رہے \_ انہوں نے آنحصزت کے ان اقوال و افعال کو دیکھا جن کے دیکھنے کا موقع دوسرے صحابہ کو میسریہ تھا۔ انہوں نے آنحضرت سے روایت کیا کہ علم کو کتابت کے ذریعہ سے مقید کرو ۔ اور محدثین کی ایک جماعت مثلا رامهرمزی، حاکم اور خطیب بغدا دی نے سعید بن ہلال کی بیہ روایت بیان کی ہے کہ ہم نے کثیر تعدا دیس حضرت انس من مالک کے ہاں جوم کیا تو وہ اپنے پاس سے مجلے یعنی پمفلٹوں کی شکل میں رجسٹر نکال لائے اور فرمایا. "بیہ احادیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں اور انھیں لکھ کر آنحضرت کی خدمت میں پیش کیاتھا۔"حضرت انس فے آپ کی احادیث کو صرف لکھنے پر اکتفانہیں کیا بلکہ آنحضرت کی فرصت کےاو قات میں انہیں آنحصرت کی خدمت میں پیش کیا تاکہ ان کی تصحیح ہوجائے۔ تاریخ میں یہ حدیث کی سب سے می کتاب ہے۔

(۲) ترمذی،الوداؤد،داری اورابی سعد وغیره متعدد مصادر پیس عبدالله بن عمره بن عاص کی به روایت بیان کی گئی ہے،انہوں نے کہا، "بیس نے نبی علیه السلام سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ جو کچھ بیس نے آپ سے سنا ہے اس کو لکھ لوں۔ آنحفرت میں نے کھے اجازت مرحمت فرمائی اور بیس نے احادیث کو کھے لیا۔ حضرت عبدالله شنے نے اس صحیفہ کا نام "الصادقہ" رکھا۔ نیز حضرت عبدالله شنے ہے بھی روایت کی گئی ہے، بیس جو کچھ بھی رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سناکر تا تھا اور جے بیس محفوظ کرنا چاہتا تھا اے کھے لیاکر تا تھا۔ قریش نے مجھے ایساکر نے سے منع کیا اور کہا، کیا تم آنحضرت کی سب باتیں لکھ لیتے ہو حالانکہ رسول الله علیه و سلم انسان ہیں اور ناراضی و خوشی دونوں حالتوں میں باتیں کرتے ہیں، بیس کھے دسول الله علیه و سلم انسان ہیں اور ناراضی و خوشی دونوں حالتوں میں باتیں کرتے ہیں، بیس کھے مباز آگیا اور میں نے اس کا ذکر رسول الله علیه و سلم سے کیا۔ آنحضرت نے انگلی سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، "تم کھتے جاؤ۔اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، "تم کھتے جاؤ۔اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، "تم کھتے جاؤ۔اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، "تم کھتے جاؤ۔اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، "تم کھتے جاؤ۔اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے

اس منہ سے حق کے ماسوا کوئی بات نہیں نکلتی۔" یہ کتاب ہم نے حضرت عبداللّٰہ کے بوتے عمرو بن شعیب کے پاس دیکھی وہ اسے اپنے شاگر دوں کو املاء کراتے تھے۔

(۳) ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم (۱/۳) میں حسن بن عمرو بن امیہ ضمری کی یہ روایت
بیان کی، جس نے کہا میں نے ایک حدیث کے متعلق حضرت ابوہریرہ سے گفتگو کی۔ انہوں نے اس
حدیث کا انکار کیا (غالبا حضرت ابوہریرہ اس وقت بوڑھ ہو چکے تھے اور ان کا حافظہ کمزور ہو چکا تھا) میں
نے کہا کہ یہ حدیث میں نے آپ ہی ہے سن ہے۔ انہوں نے کہا، "اگر تم نے یہ حدیث مجھ ہے سن ہے تو
وہ میرے پاس کھی ہوئی موجود ہوگی۔ " انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر لے جاکر بہت سی کتابیں
دکھائیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کھی ہوئی تھیں، یہ حدیث بھی ان میں مل گئی۔
چنانچ انہوں نے کہا، "میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر میں نے یہ حدیث سنائی ہے تو وہ میرے پاس کھی ہوئی
موجود ہوگی۔ " یہ روایت اس بارے میں صریح نص ہے کہ حضرت ابوہریرہ " نے حدیث کی بہت سی
کتابیں مدون کی ہوئی تھیں۔

عمرو بن حزم انصاری رسول الله صلی الله علیه وسلم کے کاتبوں میں سے تھے۔ پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے انھیں بمن کی طرف گور بز بناکر بھیجا اور ان کے لیے ایک دستاویز تیار کی جس میں نصیحتیں اور احکام درج تھے۔ عمرو بن حزم نے اس دستاویز کو ازبر کرلیا پھر انہوں نے ایکس مکاتیب جمع کیے جو نبی علیہ السلام نے مختلف قبائل کی طرف بھیج تھے اور ان سب کو ایک تالیف میں بکجا کردیا۔ عمد نبوی کی اسلامی ساہی دستاویزات کا یہ اولین مجموعہ ہے۔ ابن طولون نے اپنی کتاب " اُعلامہ السائلین عن کتب سید اللہ رسلین " کے آخر میں اس تالیف کو بطور ضمیمہ شامل کر کے ہمارے لیے محفوظ کردیا ہے۔ یہ کتاب دمشق میں طبع ہوئی ہے۔

اغلب یہ ہے کہ صحابہ " نے جو حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبار کہ میں یا بعد ازاں مدون کیں وہ ابواب میں منقسم نہ تھیں اور نہ ہی ان میں سالوں کے لحاظ سے زمانی ترتیب ملحوظ رکھی گئ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں حدیث کس سال اور کس وقت بیان فرمائی۔ المحنقر بی حال ابوہریرہ " کے اس صحیفہ کا ہے جو ان کے شاگر دہمام نے روابیت کیا اور بی حال انس بن مالک وغیرہ کے صحیفوں کا ہے جو ہم تک بہنچ لیکن یہ سب صحیفے عہد نبوت کی تاریخ سے متعلق معلومات پر مشتمل ہیں اور جو

صحابہ ان واقعات کے شاہد ہیں انہوں نے ہی ان کی تعلیم دی۔

یہ حقیقت ہے کہ سب سے آخر میں و فات پانے والے صحابہ من ٹانی کے اوائل یعنی ۱۱۰ھ کے لگ بھگ فوت ہوئے لیکن تاریخی تالیفات کی تحریک کا آغاز اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا جیسا کہ ورج ذیل مضمون سے ظاہر ہوگا۔

## مسلمانوں کے ہاں کتب تاریخ کی تالیف

حقیقت یہ ہے کہ احادیث کا جمع کرنا بالفعل تاریخ کے لیے ابتدائی مواد جمع کرنے کے مترادف ہے کیونکہ کتب حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک مربوط قصہ کے طور پر پیش نہیں کر تیں بلکہ ان کتابوں میں دور اسلام سے متعلق مختلف واقعات کے بارے میں چھوٹی چھوٹی متعدد حکایات بیان کی گئ ہیں۔ جال تک معروف اور متداول معنی کے لحاظ سے کتب تاریخ کا تعلق ہے وہ اس بات کی متقاضی ہیں کہ اس منتشر مواد کو ان میں سمیٹ دیا جائے اور روایات کا خلاصہ بیان کیا جائے۔ چنا نچہ پہلی صدی بجری کے نصف اول سے مسلمانوں نے اسے اس طرح شروع کیا۔

جب وسٹنفیلڈ نے اپنی جرمن کتاب "مورضین عرب" گوٹنگن سے ۱۸۸۲ء میں شائع کی تو اس نے ناموں کو سالہائے و فات کے حساب سے مرتب کیا۔ ہماری کتاب کے مؤلف کا نام اٹھائیسویں نمبر پر تھا۔ اس نے ستائیس مؤرخ ابن اسحاق سے پہلے دریافت کئے ہیں۔ بلاشبہ آج ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم اس فہرست میں بعض ناموں کا اصافہ کر سکیں چو نکہ ہمارا مضمون مؤرضین اسلام کے حالات کی تالیف سے متعلق نہیں ہے اس لیے ہم وسٹنفیلڈ کی مرتب کردہ سلسلہ وار فہرست کے اسماء پر اکتفاکر تے ہم رجو یہ ہمیں،

- (۲) زیاده بن ابی سفیان رضی الله عه
  - (۳) وغفل بن حنظله ذبلي سدوسي
    - (٧) ابو كلاب و قاع لسان الحمره
      - (۸) زیدین کیاس نری
- (۱۰) یزیدین بکراوراس کے دوبیٹے عیسیٰ اور یحییٰ

- (١) عقيل بن ابي طالب رضي الله عمة
  - (٣) مخرمه بن نو فل رضى الله عمة
    - (۵) عبید بن شریه جرجمی
    - (۷) حطیف بن زید بن جعوبه
      - (۹) این الکواء یشکری

| (۱۱) علاقه بن کریم کلابی                  | (۱۲) صحار بن عیاش ( یا عباس) کلابی |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| (۱۳) عروه بن زبیر                         | (۱۳)صالح بن عمران صغدی             |
| (۱۵) عامرشعبی                             | (۱۶) وہب بن منب                    |
| (۱۷) قتاده بن دعامه سدوسی                 | (۱۸) این شهاب زهری                 |
| (۱۹) ابو مختف لوط                         | (۲۰) شبسیل بن عروه                 |
| (۲۱) موسیٰ بن عقبہ                        | (۲۲) ابوعمير مجاهر بن سعيد بهمدانی |
| (۲۳) شرقی بن قطای                         | (۲۳) طریف بن طارق مدنی             |
| (٢٥) عبدالله بن عباس بن ابي ربيعه المنتوا | ف (۲۷) محمد بن سائب کلبی           |
| (۲۷) عوانه بن حکم                         |                                    |
|                                           |                                    |

اس فہرست میں کچھ دوسرے ناموں کا اصافہ کرنے سے قبل ہم ان میں سے بعض مؤرخین کے حالات کی تفصیل بیان کرتے ہیں جو غیرمفید نہیں ہیں۔

نووی نے (تہذیب الاسماء کے صفحہ ۳۲۷، ۳۲۷ پر) یہ کہا؛ "عقیل بن ابی طالب قریش کے سب سے بڑے نسابوں میں سے تھے اور ان کے آباء واجدا و اور ان کی جنگوں کے حالات کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ان کے لیے غالیچہ، کچھا یا جاتا تھا۔ انساب اور عرب کی جنگوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے لوگ ان کے گرداکٹھے ہوجاتے تھے۔ وہ معاویہ کی خلافت میں فوت ہوئے۔" یعنی ۵۰ھ میں۔

جہاں تک زیاد بن ابی سفیان کا ذکر ہے اس کے متعلق ابن الندیم نے (الفہرست صفحہ ۸۹ پر)
تحریر کیا ہے ، "سب سے پہلے جس شخص نے مثالب و معائب کے متعلق تصنیف کی وہ زیاد تھا۔۔۔ جب
اسے اور اس کے نسب کو مطعون کیا گیا تو اس نے محنت کے ساتھ نسب وانی سکھی اور اپنے نسب کو اپنی اولاد
تک پہنچایا اور کہا ، "اس کے ذریعہ سے عربون کو اپنی طرف مائل کرو کیونکہ وہ تم سے نسب روک رہے
ہیں۔ "زیاد ۵۳ ھیس فوت ہوا۔"

جہاں تک ابو صفوان محزمہ بن نو فل متو فی ۵۳ھ کا تعلق ہے اس کی عمراس وقت ایک سوپندرہ سال تھی۔اس نے حضرت عمرؓ کے لیے انساب کا دیوان مدون کیا۔اس کام میں عقیل بن ابی طالب اور جبیر بن مطعم نے بھی اس کے ساتھ اشتراک کیا۔ فتح مکہ کے دن اس نے اسلام قبول کیا۔ وہ سن رسیدہ تھا اور لوگوں کی جنگوں اور بالحضوص قریش کی جنگوں کے بارے میں اسے معلومات حاصل تھیں۔ لوگ حصول نسب کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ (بخوالہ تہذیب الاسماء از نووی، ص ۵۳۳ ) ابن اسحاق اس خاندان کا آزاد کردہ تھا۔ بیس اس کی پرورش ہوئی۔وہ اپنی اس کتاب میں اس خاندان کے افراد سے بکٹرت روایت کرتاہے۔

یہ حقیقت ہے کہ سدوی نساب دعفل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا لیکن آنحضرت کے نبیں سنا۔ وہ قاصد بن کچھ نہیں سنا۔ اس طرح عبدیہ بن شریہ جرہمی نے آنحضرت کو پایا لیکن آپ سے کچھ نہیں سنا۔ وہ قاصد بن کر حضرت معاویہ کے پاس آیا۔ انہوں نے اس سے پرانی خبروں، شاہان یمن، زبانوں کے اختلاط اور بگاڑ اور ملکوں میں لوگوں کے افتراق کے بارے میں سوالات کیے ، اس نے طویل عمر پائی۔ (. کوالہ المعارف از ابن قتیبہ صفحہ ۲۹۵، طبع یورپ) ابن ندیم نے الفہرست صفحہ ۸۵ پر عبدیہ بن شریہ کے متعلق لکھا کہ اس نے دو کتا بیں "کتاب الامثال" اور "کتاب الملوک وا خبار الماضیین" تالیف کیں۔

بلاشہ ابوعبداللہ عروہ بن زبیر بن عوام ( ۳۲ھ۔ ۹۵ھ مختلف فیہ) مدینہ منورہ کے سات مشہور فقہاء میں سے ہیں۔ ان کی کتابیں جنگ حرہ کے زمانہ میں مدینہ میں صالع ہو گئیں۔ وہ مغازی کے متعلق سب سے پہلے لکھنے والے ہیں ان کی تحریروں کے اقعباسات متاخرین کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ ابن سعد (طبقات ۱۵۲۵) نے ان کے متعلق لکھا ہے ۔ "ان کے پاس مغازی کے علاوہ کوئی حدیث لکھی ہوئی نہ تھی اور مغازی کا مواد انہوں نے ابان بن عثمان من عفان سے حاصل کیا تھا۔ " یو جان فوک نے اپنے ایک رسالہ مغازی کا مواد انہوں نے ابان بن عثمان من عفان سے حاصل کیا تھا۔ " یو جان فوک نے اپنے ایک رسالہ میں (جو فرینکفرٹ سے ۱۹۲۵ء میں طبع ہوا اور جے میں نے استاذہ انماری شمل سے شکریہ کے ساتھ مستعار لیا ہے) محمد بن اسحاق کی یہ روایت نقل کی ہے کہ عبدالملک نے اپنے کسی بیٹے کے پاس حدیث المغازی دیکھی تو اے اس کے حکم سے جلا دیا گیا اور اس نے کہا۔ "تمہیں چاہئے کہ کتاب اللہ کو مصبوطی سے پکڑو، میں کھی اسی کو پڑھتا ہوں اور سنت کو میں پچانتا ہوں اور اس پر عمل پرا ہوں۔ " لیکن یہ روایت صحیح معلوم نہیں ہوئی کیونکہ اس کے برخلاف تاریخ طبری سے متعلق حوالے پیش کیے جاسکتے ہیں۔ مثلا شہری ہوں۔ ۔ شال کی طرف تحریر کیا؛ اما بعد ۔۔۔۔ " (ص ۱۱۱۰ از طبع یورپ)

"عووہ ۔۔۔۔ نے عبدالملک کی طرف تحریر کیا؛ اما بعد ۔۔۔۔ " (ص ۱۱۱۰ از طبع یورپ)

"عووہ ۔۔۔۔ نے عبدالملک کی طرف تحریر کیا؛ اما بعد ۔۔۔۔ " (ص ۱۱۱۰ از طبع یورپ)

"عووہ ۔۔۔ نے عبدالملک کی طرف تحریر کیا؛ اما بعد ۔۔۔۔ " (ص ۱۱۱۰ از طبع یورپ)

ابوسفیان اوراس کے خروج کے متعلق لکھا ہے اور پوچھا ہے کہ اس کی حالت کیا تھی؟" (ص ۱۲۸۳)
"عروہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عبدالملک کی طرف لکھا؛ اما بعد آپ نے مجھ سے لوٹ مار
کرنے والوں کے متعلق پوچھا ہے اوریہ سوال کیا ہے کہ آیا خالد میں ولید نے فتح مکہ کے دن لوٹ مارکی تھی
۔۔۔۔۔" (ص ۱۷۳۳)

"عردہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عبد الملک کی طرف تحریر کیا۔ اما بعد آپ نے مجھ سے لکھ کر پوچھاہے کہ خدیجہ" بنت خویلد کب فوت ہوئی تھیں۔۔۔۔" (ص ۱۷۷۰)

اسی طرح کی دیگر روایات مسندا حمد بن طنبل میں بھی موجود ہیں۔ (مثلا جلد ہ، ص ۱۱۳)؛

"عروہ سے روایت ہے کہ عبدالملک نے کچھ چیزوں کے متعلق ان سے لکھ کر دریافت کیا۔ اس
کے جواب میں عروہ نے عبدالملک کی طرف لکھا! تم پر سلامتی ہو میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف
کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ اما بعد، آپ نے مجھ سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا
ہے۔ پھر عروہ نے حدیث بیان کی اور کہا! مجھ سے حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ جب ہم دو پیر کے وقت
اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت حضرت الو بکر اللہ کے پاس ان کی دو بیٹیوں عائشہ اور اسماء کے سوا

ہمیں معلوم ہے کہ عبدالملک نے خلافت کے معاملہ میں عبداللّٰہ بن زبیر کو قتل کیا تھا لیکن یہ بات اسے اس چیز سے نہیں رو کتی تھی کہ وہ ان کے بھائی عروہ بن زبیر سے استفادہ کرے ۔ جو کچھ استاد فوک نقل کیا ہے اگر وہ صحیح ہے تو لازی طور پر وہ ان مغازی کے متعلق ہوگا جن کی کوئی اصل نہیں ہے اور جنہیں قصہ خوا نوں نے محض خوش طبعی اور دل لبھانے کے لیے گھڑلیا تھا۔

جہاں تک وہب بن منبہ (متوفی ۱۱۰ سے یا ۱۱۳ سے) کا تعلق ہے وہ جید علماء میں سے تھا۔ اس کا بھائی ہمام بن منبہ محدث غازی تھا اوراپنے بھائی وہب کے لیے کتابیں خریداکر تاتھا (جیسا کہ ابن جرنے تہذیب التہذیب ۱۷/۲ میں ذکر کیا ہے) وہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کے بارے میں ایک کتاب تالیف کی جس کا ایک قطعہ بردی چھال پر کھا ہوا ہیڈ لبرگ یو نیورسٹی کے کتب خانہ میں موجود ہے اور اس کے اقعتباسات طبرانی وغیرہ میں ہیں اس کی دیگر کتابیں بھی قصص الا نبیاء اور اخبار الملوک وغیرہ کے متعلت مد

یہ حقیقت ہے کہ محد بن شماب زہری (۵۲ سے ۱۲س) اپنے زمانے کے جید علماء میں سے تھے۔علم حدیث و سیرت میں انہوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ ابن ندیم نے (الفہرست ص ۵۵) خالد بن ولید کی فتوحات کی کتاب بھی ان کی طرف منسوب کی ہے۔ وہ ہمارے مؤلف ابن اسحاق کے استاد ہیں۔ زہری کی سیرت کے متعلق کتاب کے اقعتاسات جامع ابن وہب (۹۷/۱ میں موجود ہیں۔ وہاں ایک واقعہ درج ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جاہل اہل سیاست بھی علم تاریخ اور سیرت النبی کو درخور اعتناء مجھتے تھے۔ ا بوالفرج اصفهانی نے کتاب الاغانی (۱۹/۵۹) میں ذکر کیا۔ مدائنی نے کہا اور نیزا بن شهاب نے کہا کہ مجھ سے خالد بن عبداللہ قسری نے کہا، "میرے لیے نسب الکھو۔" ابن شہاب نے کہا، میں نے مصر کے نسب سے ا بتداء کی اور ابھی اس کو بورا نہ کیا تھا کہ خالد نے کہا. "اس کو کاٹ دو اللّٰہ تعالیٰ اس کی جڑوں سمیت اے كافي\_ميرے ليے سيرت فلمبند كرو\_" ميں نے اسے كها! "ميرے پاس حضرت على بن ابي طالب صلوات الله علیہ کی سیرت میں ہے کچھ چنریں ہیں۔ کیا میں ان کا ذکر کروں؟ "اس نے کہا؛ نہیں، مگریہ کہ تواہے جہنم کی گہرائی میں دیکھے۔" اللّٰہ تعالیٰ خالد پر اور جس نے اسے والی بنایا اس پر لعنت بھیجے اور ان کو خیرے دور کردے۔ اور حضرت علی امیر المومنین پر اللّٰہ کی رحمتیں نازل ہوں۔" اس قصہ میں اہل ہوا و ہوس کے طبعی میلانات کی ملاوٹ ہے اور اگریہ صحیح ہو تو ہمارا گمان نہیں ہے کہ زہری نے قسری کے مطالبہ کے مطالق کچھ کھا ہو، کیونکہ صاحب الاغانی نے (۱۰۷/۶۷) تاکید کی کہ زہری کے تعلقات ولی عمد ولید ثانی کے ساتھ اس حد تک کشیده ہوگئے تھے کہ اگر ولید والی خلافت ہوجاتاتو زہری بلاد اسلام کو چھوڑ کر بلاد روم میں پناہ حاصل کرتے کیونکہ ولید زہری کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن ولید کی خلافت سے قبل ہی زہری کی و فات ہو گئی۔ دائرۃ المعارف الاسلاميه (ماده زہری) میں ہے کہ ایک دوسرے خلیفہ نے حضرت علی کے خلاف ایک دوسری بات کا مطالبہ کیا۔ زہری نے اس سے علیحدگی اختیار کرلی اور زہری کے اس طرز عمل میں ہمیں تعجب محسوس نہیں ہوتا۔

زہری کے تلامذہ میں ہے موئ بن عقبہ (متوفی ۱۳۱۱ھ) بہت مشہور آدی ہے ، اس نے کتاب المغازی تالیف کی، جسے اس موصوع پر صحیح ترین کتاب کہا جاتا ہے ۔ یہ کتاب ہمیں نہیں ملی مگر اس کے کچھ اقعتاسات اور ملحضات اس محظوط میں ہیں جسے جرمن مستشرق سخاو نے برلن سے شائع کیا

# جن کا ذکر وسٹنفیلڑنے نہیں کیا ان میں سے:

ابان بن عثمان بن عفان صاحب مغازی ہیں، ان کی ایک کتاب جس میں انہوں نے مبدا، مبعث، مغازی، و فات، سقیفہ اور ارتداد کا ذکر کیا۔ ۵۰ اھ میں و فات پائی۔ اسی طرح عاصم بن عمر بن قباده (متوفی ۱۹۱۱ھ باختلاف اقوال) اور شرجبیل بن سعد (متوفی ۱۳۱۱ھ) ہیں۔ ان کا ذکر احمد اسین نے ضحی الاسلام (۳۲۰/۲) میں کیا۔ یو حان فوک نے اپنے رسالہ میں ابوالاسود یتیم عروه (متوفی ۱۳۱۱ھ باختلاف روایات) اور ابو محمد ولید بن کشر مولی مخزدی روایات) اور ابو محمد ولید بن کشر مولی مخزدی (متوفی ۱۵۱۱ھ) کے ناموں کا اصافہ کیا ہے۔ ابو محمد ولید کا ذکر وسٹنفیلڈ نے ابن اسحاق کے بعد کیا ہے حالانکہ وہ دونوں معاصر ہیں۔

صزوری ہے کہ ہم یزید بن ابی جسیب (متونی ۱۸ بره) کا ذکر کریں وہ ابن اسحاق کے مصری اساتدہ میں سے بیں ان کے تذکرہ میں ایک دوسرے غیر معروف مؤلف نے یہ ذکر کیا جے سیرت نبویہ کے نقط نظر سے اہمیت حاصل ہے ۔ محجے ابن اسحاق نے بتایا۔ اس نے کہا ، مجھے سے بزید بن ابی جسیب مصری نے یہ روابیت بیان کی کہ اسے ایک کتاب دستیاب ہوئی جس میں ان لوگوں کے نام تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں اور شابان عرب و عجم کی طرف بھیجا اور اس کتاب میں وہ بدایات بھی درج تعمیں جو آنحضرت منے ایسے اصحاب کو بھیجے وقت ویں۔ راوی نے کہا کہ اس نے یہ کتاب محمد بن شہاب زہری کے پاس ارسال کی۔ زہری نے اس کتاب کو بیچانا اور اس کا بدلہ دیا۔ (سیرت ابن ہشام صفحہ ۱۸۲ دیری طری سلسلہ اولی صفحہ ۱۵۹ دورے کیورٹ اور تاریخ طبری سلسلہ اولی صفحہ ۱۵۹۰۔ ہردو مطبوعہ لورپ کی

آخریس معمر بن راشد (متونی ۱۵۳ه ) ہے جو ابن اسحاق کے معاصرین میں سے ہے۔ ابن ندیم نے (الفہرست ۹۳) اس کی طرف کتاب المغازی منسوب کی ہے جو ہمیں نہیں ملی اس کی ایک کتاب الجامع فی الحدیث جب جس کے دو قلمی نیخ ترکی میں ہیں۔ اگر ہمیں پہلے مؤلفین کی سیرت کی کتابیں دستیاب ہوجاتیں اور اسی طرح ابن اسحاق کی مکمل کتاب بھی ہمیں مل جاتی تو ہمارے لیے یہ دیکھنا ممکن تھا کہ اسلوب تالیف میں کیا تبدیلی واقع ہوئی اور بالحضوص ابن اسحاق میں مقابلة کیا فضائل و خصوصیات ہیں۔ اب ہم اس نکمة سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے مؤلف کے دوسرے حالات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

ا بن اسحاق:

وہ محمد بن اسحاق بن یسار بن خیار ہیں اور کہا گیا ہے کہ وہ ابن یسار بن کو تان ہیں۔ ان کے موالات مطلبی ہے یعنی وہ آل قبیس بن محزمہ بن مطلب بن عبد مناف کے آزاد کر دہ ہیں۔

ابن سعد نے (الطبقات ٢/١ صفحہ ٢٣ ميں) يہ كها، "ان كا دادا يسار جنگ عين الترك قيديوں ميں تھاجو خالا" تھا۔ "ابن قسيبہ نے (المعارف صفحہ ٢٣٠ ميں) يہ اصافہ كيا ہے، "وہ عين الترك ان قيديوں ميں تھاجو خالا" بن وليد نے حضرت ابو بكر "كی طرف مدینہ بھیجہ "اور خطیب بغدادی نے (تاریخ بغدادہ ۱۲۱۱) كها، " يسار نہيں بلكہ اس كے باپ كا نام خيار تھاجو ابن مخرمہ كا آزاد كردہ تھا۔ اس نے يہ روايت بيتم بن عدى اور مدائنى سے نقل كي شايد يہ زيادہ صحيح ہو يہ بھى ممكن ہے كہ كوفان نے اسلام قبول كرليا ہو او راس كے مدائنى سے نقل كي شايد يہ زيادہ صحيح ہو يہ بھى ممكن ہے كہ كوفان نے اسلام قبول كرليا ہو او راس كے ملك نے اس كا نام خيار ركھ ديا ہو۔ عين التركى جنگ بھرہ كے قريب حضرت ابو بكر صديق "كے دور خلافت ميں ہوئى۔ ممكن ہے خياراس وقت لڑكا ہو اور اس كے ہاں يسار ۲۰ھ كے لگ بھگ اور اس كا لو تا اسحاق سادہ ميں اور ہمارا مؤلف محمہ ۵ مدھ ميں پيدا ہوا۔ امام بخارى نے (تاريخ كير ميں) كها كہ ابن اسحاق كي كنيت ابو بكر ہے۔ اور ابن سعد نے (طبقات ميں) كها كہ وہ ابو عبداللہ ہے۔ ان دونوں اقوال ميں يہا خطيب بغدادى نے (طبقات ميں) كها كہ وہ ابو عبداللہ ہے۔ ان دونوں اقوال ميں يہا خطيب بغدادى نے (طبقات ميں) كھا كہ وہ ابی عبدائی ہے۔

خطیب بغدادی نے (۱۱۵۱)عبداللہ بن جعفر بن درستویہ کی وساطت سے ایعقوب بن سفیان کی یہ روایت نقل کی کہ ابن اسحاق فارسی ہے، لیکن بکری (اس و کشری میں جو جمیوں میں گھل مل کر جمی بانے والوں سے متعلق ہے۔ مادہ عین التمر کے ذیل میں اصراحت کرتا ہے، "عین التمر کے ایک گرج میں خالد" نے عرب لڑکے دیکھے جو کسری کے پاس گروی تھے اور وہ شام وعراق میں پھیلے ہوئے تھے ان ہی میں کلی عالم نسابت کا دادااور محمد بن اسحاق صاحب المغاری کا دادا تھا۔ شاید اسی وجہ سے بعض مستشر قین گمان کرتے ہیں کہ ابن اسحاق کا دادا نصر انی تھا۔ عربوں کے وہ بیج جو ایرن میں گروی تھے۔ ان کی تصدیق کے بغیر ہمارے لیے ممکن نمیں کہ ہم و ثوق سے کہ سکیں کہ ابن اسحاق انجیل کے جید عالم تھے اور انہوں نے یہ علم اپنے دور کے علماء سے حاصل کیا تھانہ کہ اپنے اجداد سے۔ مثال کے طور پر انہوں نے انجیل میں رسول اللہ صلی وسلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا ذکر کیا ( کوالہ سیرت ابن ہشام صفحہ ۱۳۵۱۔ ۱۵) اور کہا کہ منجمنا کے معنی سریانی میں محمہ اور یو نانی میں برقالیطس ہیں۔ اور یہ مکاشفات یو حنا (عمد جدید ۱۱۷۱/۱۱) میں مذکورہ ہے

(نیز نبی موعود کے ذکر میں یمال ۲۹/۱۵ ۱۹۱۸ ۱۹۱۸ کی طرف رجوع کیا جائے کہ اسی طرح ذہبی نے میزان الاعتدال (۲۳/۳) میں یہ نقل کیا ہے۔ یونس بن بگیر نے ابن اسحاق کے حوالہ سے عبدالر حمان بن حارث سے اور اس نے ابی سلمہ کی وساطت سے ابن عمر کی یہ روایت بیان کی کہ انہوں سے حضرت ابن عباس کے پاس کسی شخص کو بھیج کر دریافت کیا،"کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا چہ حضرت ابن عباس نے کہلا بھیجا،" ہاں، آنمحضرت نے اللہ تعالی کو ایک سرسبز سنری سنری فرش والے باغ میں سونے کی کرسی پر دیکھا جسے چار فرشت اٹھائے ہوئے تھے ایک فرشتہ کی شکل مرد کی، دوسرے کی شیری اور تیسرے کی بیل کی تھی اور جو تھا فرشتہ عقابی شکل کا تھا۔" یہ بھی مکاشفات یو حنا (۱۳/۱ء) میں سے ہاسی طرح کا ذکر امیہ بن ابی صلت نے اپنے قبل اسلام کے اشعار میں کیا ہے۔ یہ اسرائیلی روایات میں سے نیور آئیں ہے۔ بیا اسلام کے اشعار میں کیا ہے۔ یہ اسرائیلی روایات میں سے نیور آئی تا سالم کی استی کی عمر نقل کیا (تاریخ طبری ۱۱ اسلام کے اشکاری اوب میں داخل ہوگئیں۔ اسی طرح ابن اسلام کی عمر نقل کیا (تاریخ طبری ۱۱ سالام کی دور تا میں کا ذکر کیا ۔

ان کے دو چپاتھے طبری نے (ذیل تاریخ طبری سلسلہ ۳،۵ ۲۵۱۲ س۳۵۱۸ یوں) یہ ذکر کیا ہے ۔"ان کے باپ اسحاق بن بسار اور دو چپاؤں موسی اور عبدالر حمان پسران بسار سے مروی ہے کہ ابن اسحاق مغازی یعنی مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، عربوں کی جنگوں اور ان کے اخبار وانساب کے علماء میں سے تھا، نیز عربوں کے اشعار کا راوی، کثیر الحدیث، وسیح العلم، بہت زیادہ علم حاصل کرنے والا اور علم میں پیشرو تھا اور ان سب حیثیتوں میں ثقہ تھا۔ "

ان کے باپ اسحاق نے صبیح مولی حویطب بن عبدالعزی کی بیٹی سے نکاح کیا جیسا کہ قسطلانی (۳۲۸/۳) نے ذکر کیا۔

خطیب بغدادی (۱۱۳۱۱) نے کہا کہ ابن اسحاق کے دو بھائی ابو بکر اور عمر تھے۔اور جماعیلی نے اپنی کتاب "الکمال فی معرفۃ الرجال" (محظوطہ برلن) میں یہ اصافہ کیا کہ محمد بن اسحاق ان سب سے بڑے تھے اور یہ کہ ان کا بھائی عمران کے ایک سال یا دو سال بعد فوت ہوا۔ (اس محظوطہ کو وسٹنفیلڈ نے سیرت ابن ہشام کے مقدمہ میں نقل کیا ہے)۔

ا بن ندیم نے فہرست میں (ص ۹۲) اور یاقوت نے معجم الادباء میں واقدی کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ابن اسحاق خوبرو تھے۔ ابن خلکان نے وفیات الاعیان میں ان کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے کھاہے کہ وہ بھینگے تھے اور خطیب (۲۲۷۱) نے کہا کہ وہ سیاہ خصناب لگا یا کرتے تھے۔

تذکرۃ الحفاظ (۱۷۳۱)اور میزان الاعمدّال (۲۲/۳) میں ابن عدی کے حوالہ سے ذہبی کی یہ روایت انہیں مطعون کرتی ہے کہ ابن اسحاق مرغوں کے ساتھ کھیلاکرتے تھے

اس سے زیادہ ہتک آمیز دہ روایات ہے جسے ابن ندیم نے "حکی ۔۔۔ یعنی حکایت کی گئی " کے کلمہ کے ساتھ روایت کیا ہے۔اور جے یاقوت نے اپنے الفاظ میں وا قدی کے حوالہ سے بیان کیا ہے۔ روایت یہ ہے "محد بن اسحاق مجلس کے آخر میں خواتین کے قریب بیٹھاکرتے تھے"یہ بھی روایت کیا گیاہے کہ وہ خواتین سے باہم قصہ کمانی کھتے تھے اور ابن ندیم نے کہا کہ وہ خواتین کے ساتھ عشق و محبت کی بات چیت کیاکرتے تھے۔انہیں(۱) ہشام کے پاس لے جایا گیا جواس وقت مدینہ کاامیر تھا۔ ابن اسحاق کے بال ہت خوبصورت تصے ہشام نے ان کے بالوں کو پہلاکر دیااور انہیں درے لگائے اور انہیں وہاں بیٹھنے ہے منع کر دیا۔ وہ نهایت خوبرو تھے۔ " شاید یہ بے جا بات ہے یا اس کا سبب معاصرین کی منافرت ہے کہ خطیب بغدادی (۲۲۵/۱) نے ابن بی حازم اور عبدالعزیز بن محد دراوردی کے حوالہ سے یہ روایتی بیان کسی " ہم مبحد میں بیٹھے ہوئے تھے او رہمارے ساتھ محمد بن اسحاق بھی تھے۔" دوسری روایت میں یہ ہے۔"ہم ابن اسحاق کی مجلس میں تعلیم حاصل کررہے تھے۔ " راوی نے کہا، "والی کی آمد تھی اور والی سے قبل عون آیا اور اس نے پوچھا؛ تمهارے ساتھ یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ ہم نے کہا بیہ محمد بن اسحاق ہیں۔ بقول راوی عون نے ا نہیں گرفتار کرلیا، پھرہم نے دیکھا کہ ان کے گرون میں ایک رسی تھی اور وہ دار مروان (یعنی دارالامارت) سے ہمارے پاس سے گزرے بہاں تک کہ انہیں مسجد میں داخل کیا گیا اور ودسرے دروازے سے نگالا گیا۔" خطیب نے ابن ابی زنبر کے حوالہ سے اس میں اضافہ کیا کہ یہ ان پر قدریہ ہونے کا اتهام تھا حالانکہ قدری عقیدہ سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ ذہبی نے میزان الاعبدال (۲۱/۳) میں یہ روایت نقل کی کہ ابوداؤد نے کہا، محمد بن اسحاق قدری معتزلی تھے۔ خطیب بغدا دی (۲۲۳/۱) نے کہا، " بہت سے علماء نے منجلہ

<sup>(</sup>۱) ہشام ۸۲ھ سے ۸۷ھ تک مدیرنہ منورہ کا والی رہا حالانکہ ابن اسحاق ۸۵ھ میں پیدا ہوئے، اس لیے یہ قصہ صحیح نہیں ہے الا یہ کہ ہشام سے مراد اسماعیل بن ہشام ہو جو ۲۰اھ تا ۱۰۰ھ مدیرنہ منورہ کا والی تھا۔ (محمد حمیداللّٰہ)

دیگراسباب کے ابن اسحاق کی روایات سے استدلال کرنے سے اس بنا پر گریز کیا کہ وہ شیعہ تھے۔ "یا قوت نے معجم الادباء میں ) کہا۔ " یحییٰ بن سعید بن قطان سے روابیت ہے کہ محمد بن اسحاق، حسن بن ضمرہ اور ابراہیم بن محمد یہ سب اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرتے تھے اور حضرت علیٰ کو حضرت عثمان پر ترجیح ویت تھے۔ "اس کے جواب میں یہ کہ دینا کافی ہے کہ ابن اسحاق سے امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روابیت کیا۔

ان کی تاریخ و فات کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے جو ۵۰ھ سے ۱۵۴ھ تک پھیلا ہوا ہے۔ شمس الدین ذہبی نے عبر میں ۵۱ ھے کو ترجیح دی اور کہا کہ سی قول صحیح ہے۔امام بخاریؒ نے بھی سی کہا۔اس . کث میں مذکور مختلف روایات میں یہ ہے کہ طبری نے (اپنی تاریخ کے ذیل میں سلسلہ ۳، ص ۲۵۱۳ میہ روایت نقل کی "این سعدنے کہا مجھے محمد این اسحاق کے بیٹے نے بتایا کہ میرے والد ۵۰۱ھ میں بغداد کے مقام پر فوت ہوئے اور خیزران کے قبرستان میں دفن کے گئے ۔ " جہاں تک ابن اسحاق کا تعلق ہے اس نے طبقات (جلد ۲/۷،صفحه ۷۷) میں کہا کہ وہ (لیعنی این اسحاق) ۱۵۱ھ میں فوت ہوئے اور خطیب بغدا دی نے پیر دونوں تاریخیں روایت کی ہیں اور علی مدینی وغیرہ کی روایت سے ۱۵۲ھ اور خلیفہ بن خیاط کے حوالہ سے ١٥١ه كالصافه كيا ہے۔ ابن خلكان نے كها. "كها گيا كه تاريخ و فات ١٥١ه ہے۔ " ياقوت نے (معجم الادباء ميس) کہا،" وہ خیزران کے قبرستان میں ابو حنیفہ کی قبر کے پاس دفن کئے گئے۔"حالانکہ ابو حنیفہ دیمی قبر کے متعلق اب تک مشہور ہے کہ وہ اعظمیہ میں ہے۔ ابن خلکان نے وفیات الاعیان میں بالتفصیل لکھا کہ انہیں خیزران کے قبرستان کے مشرقی جانب دفن کیا گیااوریہ قبرستان ہارون الرشید کی والدہ خیزران اور ہارون کے بھائی ہادی کی طرف منسوب ہے۔ یہ قبرستان خیزران کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا کہ خیزران وہاں مدفون ہے۔ یہ قبرستان دجلہ کی مشرقی جانب واقع تمام قبرستانوں میں سب سے مقدم ہے۔

درس وتدریس

محد بن اسحاق مدید منورہ میں پیدا ہوئے اور تقریبا تیس سال تک وہاں رہے۔ خطیب بغدادی (۲۱۵/۱) نے کہا "ہے حقیقت ہے کہ محمد بن اسحاق نے انس بن مالک"، سعید" بن مسیب کو دیکھا۔ اور قاسم بن محمد بن ابی بکر" صدیق، ابان بن عثمان من بن عفان، محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، ابو سلمہ بن عبدالر حمان بن عوف، عبدالر حمان بن ہرمز الاعرج، نافع مولی عبدالند" بن عمراور محمد بن مسلم بن

شهاب وغیرہم سے علم حاصل کیا۔ اور ایو حان فوک نے اپنے رسالہ (ص ۱۷ سرم) پیس کھا کہ انہوں نے عاصم بن قبادہ اور عبداللہ بن ابی بکر (متو فی ۱۳۵۰ھ یا ۱۳۵۵ھ) سے بھی تعلیم حاصل کی۔ اور یزید بن رومان (تلمیذ عروہ بن زبیرا کے حلقہ ورس میں بھی رہے۔ اور تفسیر کادرس محمد بن ابی احمد اور مغیرہ بن لبید سے لیا اور اسرائیلیات کے بارے میں معلومات وہب بن منبہ سے حاصل کیں۔ سیرت ابن ہشام میس غیر معروف اساتذہ کو حذف کر کے ابن اسحاق کے ایک سوشوخ کا ذکر موجود ہے۔

جماعیلی (محظوطه برلین) نے یہ کہا:" وہ ۱۵اھ میں اسکندریہ آئے۔ اہل مصر کی ایک جماعت نے ان سے روایت کی۔۔۔۔اہل مصرمیں سے جنہوں نے ان سے روایت کی ان میں سے اکابر یزید بن ابی جبیب اور قیس بن ابی بزید ہیں۔" (جال تک ابن جر کا تعلق ہے اس نے تہذیب التهذیب مرسم میں کما کہ اسکندر یہ میں ان کی آمد ۱۱۱ھ میں تھی کہ اس بات کا حتمال ہے کہ جب ان کے حاسدوں نے ان پر قدری ہونے کا بہتان باندھااور مدیہ کے والی نے انہیں کوڑے لگائے تو انہوں نے اس وقت مدیہ کو خیر باد کہا۔ یہ بھیلازی ہے کہ وہ شہرت کے حامل ہوں گے۔ اسی وجہ سے علماء مصرنے ان کا استقبال کیا یہاں تک کہ زہری جوان کے استاذ ہیں وہ تھی ان کے بہت بڑے مداح ہیں ابن خلکان نے وفیات الاعیان میں یہ ذکر کیا ہے کہ " ابن شماب زہری نے کہا؛ جو مغازی کا علم حاصل کرنا چاہتا ہو اے اس اسحاق کے پاس جانا چاہئے۔۔۔۔اور زہری کے بارے میں حکایت کی گئی ہے کہ "وہ اپنے ایک گاؤں کی طرف گیا۔ حدیث کے طالب علم بھیان کے پیچے وہاں چلے کئے تو زہری نے ان سے کہا کہ تم نے اس بھینگے لڑکے کی طرف کیوں رجوع نہیں کیا؟ یابیہ کما کہ میں تمہارے لیے اس بھینگے لڑکے کو یعنی ابن اسحاق کو پیچھے جھوڑ آیا تھا۔اور ساجی نے ذکر کیا ہے کہ زہری کے اصحاب کو جب زہری کی کسی حدیث کے بارے میں شک لاحق ہوتا تو وہ ابن اسحاق کی رہنمائی حاصل کرتے تھے جو حفظ حدیث میں ان سب سے زیادہ ثقہ تھا۔"اور خطیب بغدادی (۱۱۹/۱۔ ۲۲۰) نے کہا: "سفیان بن عبیبہ سے روابیت ہے کہ میں نے زہری کو دیکھاان کے پاس محمد بن اسحاق آئے زہری نے ان کو دیر کے بعد پایااور پوچھا،"تم کماں رہے ؟"محمہ بن اسحاق نے جواب دیا،"کیا آپ کے در بان کی موجود گی میں آپ کے پاس کوئی بینج سکتا ہے؟ "راوی نے کہا، زہری نے در بان کو بلایا اور اسے کہا کہ جب محمد بن اسحاق آئیں تو انہیں رو کانہ کرو۔ ابن عیبینے نے کہا ابو بکر ہذلی کا بیان ہے کہ میں نے زہری کو پیر کہتے ہوئے سنا؛ مدیمنہ منورہ میں اس وقت تک بہت زیادہ علم رہے گا جب تک اہل مدیمہ: میں ابن اسحاق موجود ہیں۔۔۔۔ سفیان بن عیبذنے کہا؛ زہری کا بیان ہے کہ مدیمنہ منورہ میں اس وقت تک بچے کھیج لوگوں کا علم رہے گا جب تک وہاں ابن اسحاق موجود ہیں۔ سفیان نے کہا: ابن شہاب سے مغازی کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے کہا یہ یعنی ابن اسحاق مغازی کا سب سے بڑا عالم ہے۔ شافعی ؓ نے کہا، جو تحض مغازی میں تجربہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس اسحاق کی طرف رجوع کیے بغیرچارہ نہیں۔۔۔۔میس نے یحیی بن معین سے محد بن اسحاق کے متعلق سوال کیا۔ اس نے کہا، "عاصم بن قبادہ کا بیان ہے کہ لوگوں میں اس وقت تک علم موجود رہے گا جب تک محمد بن اسحاق زندہ ہے۔۔۔۔ میں نے ابو معاویہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محمد بن اسحاق سب لوگوں سے زیادہ یادر کھنے والا تھا۔ جب کسی شخض کے پاس پانچ یااس سے زیادہ احادیث ہوتی تھیں تو وہ انہیں محمد بن اسحاق کے سپرد کر دیتا تھا اور انہیں کہتا تھا کہ ان کو محفوظ رکھیں، کیوں کہ اگر میں بھول گیا تو آپ انہیں یاد رکھیں گے۔۔۔۔۔عبداللہ بن قائد نے کیا جب ہم محمد بن اسحاق کی مجلس میں ہوتے اور وہ علم کے کسی شعبہ کو شروع کرتے تو وہ سارا اجلاس اسی بحث کی نذر ہوجاتا۔ جماعیلی نے (برلن کے محظوط میں) یہ اصافہ کیا ہے کہ فلیج بن سلیمان نے کہا! "میں اکثر دیکھتا تھا کہ ابن شہاب مغازی سے متعلقہ مسائل کے بارے میں ابن اسحاق سے پوچھا کرتے تھے "اور ابن مجر (تہذیب التہذیب ۴۰/۹) نے کہا علی المدینی کا بیان ہے "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مدار چھ باتوں پرہے جن کا اس نے ذکر کیا اور پھر کہا کہ ان چھ باتوں کا علم بارہ علماء کے پاس ہے جن میں اس نے محمد بن اسحاق کا ذکر تھی کیا۔ مدینہ میں محمد بن اسحاق کے تلامذہ میں ابراہیم بن سعد محدث تھی تھے۔ ابن تجرنے (تہذیب التہذیب ٩٢/٩ ٢١ من كما "امام كارى" كابيان ب كه محجابراميم بن حزه في بتايا ابراميم بن سعد محدث ك یاس محد بن اسحاق کی احکام سے متعلق مرویات (ماسوائے مغازی کے) تقریباسترہ ہزار تھیں۔اور ابراہیم بن سعد کے پاس اہل مدیمنہ میں سے حدیث کا سب سے زیادہ ذخیرہ تھا۔۔۔۔ اور امام بخاری نے بیہ بھی کہا کہ محمد بن اسحاق کے پاس ایک ہزار ایسی احادیث تھیں جو کسی دوسرے کے پاس نہ تھیں۔ جب ابن اسحاق مصری طرف چلے گئے توبیہ متاخرین بنی امیہ کا دور تھااور فنسنہ ومظالم کا پر آشوب

جب ابن اسحاق مصر کی طرف چلے کئے تو یہ متاخرین بنی امیہ کا دور تھا اور فتنہ ومظالم کا پر آشوب زمانہ تھا۔ جب ۱۳۱ھ میں ان کی حکومت جاتی رہی تو ہم ابن اسحاق کو دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے پاس دیکھتے ہیں (جس کا دور حکومت ۱۳۱ھ تا ۵۸ھ ہے کہ ابن سعد (جلد ۱۲، صفحہ ۱۲) نے کہا، وہ ابتداء میں مدینہ سے چلے گئے اور پھر کوفہ ، جزیر ہ، رے اور بغداد آئے اور زندگی کے آخر ایام تک وہیں قیام کیا۔

اس بات کا احتمال ہے کہ وہ مدینہ (۱) والی نہیں آئے بلکہ مصرے عراق اور ایران کی طرف چلگے لیکن ہمارے لیے یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ ان علاقوں میں سب سے پہلے انہوں نے کس جگہ کا سفر کیا۔
خطیب بغدادی (۲۲۹۱) نے کل بن ابراہیم کی یہ روایت بیان کی کہ اس نے محمہ بن اسحاق سے خطیب بغدادی (پھراس نے انہیں چھوڑدیا کیوں کہ انہوں نے اللہ کی صفات کے متعلق الیی احادیث بیان کی جن جن سے اس کا دل مطمئن نہ ہوا کہ ابن سیدالناس (۱۲۱۱) نے بارہ مجلسوں کا ذکر کیا ہے۔
احادیث بیان کیں جن سے اس کا دل مطمئن نہ ہوا کہ ابن سیدالناس (۱۲۱۱) نے بارہ مجلسوں کا ذکر کیا ہے۔
یا توت (معجم الادبا) نے کہا، "مجمد بن اسحاق جزیرہ میں عباس بن مجمد کے پاس تھے اور الوجعفر کے پاس جانا چاہتے تھے پھراس کے لیے انہوں نے کتاب المغازی کھی۔ "عباس منصور کا بھائی تھا اور ۱۳۲۱ھ میں جزیرہ کا والی تھا۔

ا بن قتیبہ (المعارف2۲۴)نے کما بیٹ محمد بن اسحاق ابو جعفر منصور کے پاس حیرہ میں آئے اور اس کے لیے کتاب المغازی لکھی۔ ای سبب سے اہل کوفہ نے ان سے یہ کتاب سنی۔ خطیب بغدا دی (۲۲۱/۱۲۱) نے اس واقعہ کی تفصیل اس طرح بیان کی میں نے عمار کویہ کہتے ہوئے سنا۔محمد بن اسحاق مهدی کے ہاں گئے اس وقت مهدی کے پاس اس کا بیٹا تھا۔ اس نے ابن امحاق سے کہا۔"اے ابن امحاق؛ کیا آپ اے پچانتے ہیں ؟ ابن اسحاق نے کہا ہاں میہ امیرالمومنین کا فرزند ہے۔ مهدی نے کہا؛ آپ جائس تو اس کے لیے ا کیا ایسی کتاب تصنیف کریں جس میں اللہ تعالی کے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے لے کراب تک کے حالات درج ہوں۔ راوی نے کہا؛ انہوں نے جاکریہ کتاب تصنیف کی۔ مہدی نے کہا؛ اے این اسحاق؛ آپ نے بڑی طویل کتاب لکھی ہے آپ جاکر اے مختر کریں۔ چنانچہ یہ مختر کتاب ہے اور بڑی کتاب (۲) امیرالمومنین کے خزانہ میں رکھ دی گئی۔ حسن بن محد مودب نے کہا میں نے ابو التنیم کو پہ کہتے ہوئے سنا ب محمد بن اسحاق نے بیہ کتاب مصر کی کاغذی چادروں پر لکھی۔ پھریہ کاغذی چادریں سلمہ یعنی ابن الفضل کو منتقل ہو کئیں اور ان کاغذی چاد روں کی وجہ ہے ابن اسحاق کی کتاب کے بارے میں سلمہ کی روایت کو (۱) ہورو فنس کا گمان ہے کہ وہ کھجی کھجی مدینہ والیس آیا کرتے تھے اور اس دوران میں زہری ہے ۱۲۵ھ میں اور سفیان بن عیبیذے ۱۳۲ھ میں مدیمذ میں ان کی ملاقات ہوئی (میں نے تاریخ بخاری اور ابن خلکان ۱۱۲۱ سے رجوع کیالیکن محجے اس کا ثبوت نہیں ملا) ہورو فنس کا مقالہ مجلہ اسلامک کلچر (۱۹۲/۲ میں ہے۔ (۲) ابن اسحاق کی بڑی کتاب (الکتاب الکیر) امام سیلی کے پاس موجود تھی وہ گاہے گاہے اس کتاب سے اقعتباسات پیش

کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر الروض الانف ۱۰/۱ ملاحظ ہو۔ ڈاکٹر محمد حمیداللہ

دوسروں کی روایت پر فضیلت حاصل ہے۔ شیخ ابو بکر (خطیب بغدادی) نے اس راوی کے حوالہ سے یہ کہا،" ابن اسحاق مہدی کے ہاں گئے اور اس وقت اس کے پاس اس کا لڑکا تھا۔ میرے نزدیک یہ روایت محل نظر ہے۔ شاید اس کے بیان کا منشاء یہ ہو کہ ابن اسحاق منصور کے ہاں گئے اور اس کے پاس اس کا لڑکا مہدی تھا۔ کیونکہ یہ بات صحت کے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔" اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ ابن اسحاق ولیعمد خلافت مہدی کے پاس رے میں گئے ہوں جو ابن اسحاق کی و فات سے قبل رے میں سکونت یذیر تھا۔

کوفہ شرحیرہ ہی کی تعمیر جدید ہے۔ اس وقت بغداد کی تاسیس نہیں ہوئی تھی۔ جب منصور نے اسماھ میں بغداد کی بنیاد رکھی تو ابن اسحاق نے بھی یہاں سکونت اختیار کی اور وہ وہیں وفن ہوئے۔ وہ بغداد کے ابتدائی ساکنان میں ہے ہیں۔ جب خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کھی تو اس نے مشاہیر کے حالات زندگی کی پہلی قسم (۱/۲۱۳) میں لکھا، "شیخ ابو بکر خطیب کا بیان ہے کہ مدینة السلام کے رہنے والوں اور وہاں آنے والوں میں ہے جو اشخاص اسم محمد ہے موسوم ہیں ان میں محمد بن اسحاق سے زیادہ عمر رسیدہ اعلیٰ مسلمان اور سب ہے پہلے فوت ہونے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ ان ہی اسباب کی وجہ ہے جو محمد بن اسحاق کی ذات میں مجتمع تھے میں نے اپنی کتاب کا افتتاح ان کے نام سے کیا ہے ان کے بعد ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جو ان کے حالات زندگی ہے متعلق ہیں۔ اگریہ بات نہ ہوتی اور ان کے علاوہ دو سری باتوں کا کھاظ کیا جاتا تو محمد بن احمد اس بات کے سب سے زیادہ مشحق تھے کہ ان کے نام سے ابتدا کی جاتی کیونکہ انہوں نے ہمار شہداس بات کے سب سے زیادہ مشحق تھے کہ ان کے نام سے ابتدا کی جاتی کیونکہ انہوں نے ممار شہداس بات کے سب سے زیادہ مشحق تھے کہ ان کے نام سے ابتدا کی جاتی کیونکہ انہوں نے دالاور نیکیوں کی توفیق دینے والا ہے۔

## ا بن اسحاق اور امام مالک و مشام بن عروه کی منافرت

ابن سیرالناس (۱۷۱۱–۱۰) اور ابن مجر (۱۵۸۵) نے ابی حاتم بن حبان کے حوالہ سے کتاب الفقات میں ابن اسحاق کے متعلق یہ روابیت نقل کی "دو آدمیوں۔۔۔ امام مالک اور ہشام نے ابن ہشام کے بارے میں کلام کیا ہے۔ ہشام نے فاطمہ (زوجہ ہشام) سے ابن ہشام کی سماعت کا انکار کیا۔ جہاں تک امام مالک کا تعلق ہے ابن اسحاق نے ایک دفعہ ان کی تدلیل کی اور پھراسے دہراتے رہے اور ان کے حق کا مالک کا تعلق ہے ابن اسحاق نے ایک دفعہ ان کی تدلیل کی اور پھراسے دہراتے رہے اور ان کے حق کا

انکار کرتے رہے۔ وہ اس طرح کہ مدیمنہ منورہ میں لوگوں کے انساب اور ان کی لڑا ئیوں کے متعلق ابن اسحاق سے زیادہ جاننے والا اور کوئی نہ تھا۔ ابن اسحاق کا گمان تھا کہ امام مالک ؓ ذی اصبح کے آزاد کردہ غلاموں میں سے ہیں اور امام مالک ؓ اپنے آپ کو (حمیر کی شاخ) اصبح میں سے سمجھتے تھے۔ اس معاملہ میں ان دونوں کا ایک دفعہ مناظرہ بھی ہوا۔ جب امام مالک ؓ نے (حدیث کی کتاب) مؤطا تصنیف کی تو ابن اسحاق نے کہا؛

"ايتونى به فانا بيطار ه- "

یہ کتاب میرے پاس لاؤ اس کا ناقد تو میں ہوں۔ یہ بات امام مالک کو پہنچی تو انہوں نے کہا!

هذا د جال من الدجا جله يروى عن اليهود-

یہ وجالوں میں سے ایک وجال ہے، یبود یوں کی روایات نقل کرتا ہے۔

ان دونوں حضرات میں ایسی چپقلش تھی جو معاصرت کی وجہ سے لوگوں کے درمیان ہوا کرتی ہے۔ بیماں تک کہ محمد بن اسحاق نے عراق کی طرف کوچ کا ارادہ کرلیا اس وقت دونوں باہم راضی ہوگئے۔ ابن اسحاق نے جب کوچ کیا تو امام مالک آنے انہیں پچاس دیناردئے اور مزید برآں اس سال کی اپنے پھلوں میں سے نصف پیداوار عطاکی۔ امام مالک آخ حدیث کی وجہ سے ابن اسحاق پر عیب نہیں لگاتے تھے بلکہ وہ اس لیے ان کا انکار کرتے تھے کہ وہ غزوات نبوی سے متعلق یبودیوں کی ان اولاووں کی روایات نقل کرتے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور جنہیں خیر، قریظہ اور نصنیر کی جنگوں کے حالات او راپنے آباء واجداد کے متعلق اسی طرح کے عجیب وغریب واقعات یاد تھے ابن اسحاق بید روایات معلوم کرنے کے لیے ان کا شیخ کرتے تھے اور اس بات کا النزام نہ کرتے تھے کہ وہ قابل اعتماد بھی ہیں۔ لیکن امام مالک آخرف ثقہ اور پختہ لوگوں کی روایات نقل کرتے تھے میں کہتا ہوں کہ امام مالک آ کے نسب کے بارے میں ابن اسحاق نے کہیں معذرت پیش نہیں کی۔ اس ضمن میں زہری وغیرہ سے بھی کچھ نہ کچھ بیان کیا گیا ہے۔ "

خطیب (۱۲۳۱) نے اس پریہ اصافہ کیا ہے "جب ابن اور ایس (اودی) نے امام مالک " ہے ابن اصاق کے قول کا ذکر کیا کہ میں ان کتابوں کا ناقد ہوں تو امام مالک نے کہا "کیااس نے تمہیں یہ کہا ہے کہ میں ان کتابوں کا ناقد ہوں ؟ ہم نے تو اے مدیمنہ منورہ سے نکال دیا ہے۔ "اور خطیب (۱۲۳۳) نے یہ بھی کہا "ابن ابی ذئب، عبد العزیز بن ماجشون، ابن ابی حازم اور محمد بن اسحاق حضرت امام مالک جن انس کے کہا "ابن ابی ذئب، عبد العزیز بن ماجشون، ابن ابی حازم اور محمد بن اسحاق حضرت امام مالک جن انس کے کہا اس کا دیا ہے۔ اس مالک جن انس کے اس انس کی حضرت امام مالک جن انس کے اس انس کے اس انس کی دیا ہے۔ اس مالک جن انس کی حضرت امام مالک جن انس کے اس انس کی دیا ہے۔ اس انس کی دیا ہے۔ اس مالک جن انس کی دیا ہے۔ اس انس کی دیا ہے کہا جن انس کی حضرت امام مالک جن انس کی حضرت امام مالک جن انس کی حضرت امام مالک جن انس کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کی

بارے میں کلام کیاکرتے تھے اور اس بارے میں سب سے زیادہ متشدد محمد بن اسحاق تھے وہ کہاکرتے تھے ب ايتونى ببعض كتبه حتى ابين عيوبه انا بيطار كتبه.

مالک کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کے عیوب واضح کروں،ان کی کتابوں کا ناقد تو

اس قصہ میں تواریخ کا مذکور نہیں ہے۔ ابن سیرالناس نے ان دونوں حضرات کی مصالحت کے متعلق ذكر كياب اس سے ظاہر ہوتا ہے كہ وہ ابن اسحاق كى مدينة سے روائكى سے قبل كا واقعہ ہے۔ اور خطيب نے امام مالک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم نے اسے مدیمذ منورہ سے نکال دیا ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ابن اسحاق کے چلے جانے کے بعد پیش آیا۔ یا ہوسکتا ہے کہ ابن اسحاق نے امام مالک کئی کتابوں کے متعلق یہ تبصرہ مدیمنہ میں رہتے ہوئے اور مدیمنہ سے چلے جانے کے بعد دو بار کیا ہو اور ظاہر ہے کہ یہ سب معاصرین کی منافرت کا نتیجہ ہے۔ ابن ہشام نے جب سیرت ابن اسحاق کی نوک پلک درست کی تواس نے بھی کچھ چنزیں حذف کر دیں اور کہا (سیرۃ ابن ہشام ص ۴)کہ کچھ مضامین جو ابن اسحاق نے بیان کیے ہیں لیکن ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے اور بعض ایسی چیزیں جن کا بیان کرنا نازیبا تھااور بعض مصامین جن کے بیان سے کچھ لوگ عمکین ہوں انہیں ترک کر دیا گیا ہے۔

اسی طرح این اسحاق اور امام ابو حنیفه ترکیورمیان منافرت کا ذکر کیا گیا ہے:

"امام ابو حنیفہ" اور محمد ابن اسحاق ابو جعفر منصور کے ہاں اکٹھے ہوئے۔ اہل کوفہ، مدیہ اور دیگر شہروں کے علماءاور فقہاء کو منصور نے ایک مشکل مسئلہ کے جل کے لیے جلایا ہوا تھا۔اس نے امام ابو حنیفهٔ کو بھی بلا بھیجا تھا،اور انہیں ڈاک کی سواری پر بغداد لایا گیا تھا۔ منصور کو جو مشکل مسئلہ در پیش تھا اس کاحل صرف امام ابو حنیفہ ہی نے بتایا۔ جب قصنیہ حل ہوگیا تو منصور نے امام کو اس غرض کے لیے روک لیا تاکہ عدالتی اور حکومتی امور ان کے سپرد کرے اور ان ہی کی وساطت سے احکام صادر ہوں اور ان کا نفاذ عمل میں آئے۔ منصور نے محمر بن اسحاق کو اس لیے روک لیا کہ وہ اس کے بیٹے مهدی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں اور غزوات کے واقعات کو قلم بند کرے راوی کا بیان ہے کہ ایک دن امام ابو حنیفہ " اور محمد بن اسحاق دربار میں اکٹھے ہوگئے۔ محمد بن اسحاق اس وجہ سے امام موصوف سے حسد کرتے تھے کہ منصور امام صاحب کی عزت و تکریم کر تا تھااور انہیں اپنے ذاتی معاملات اور رغبت اور قاضیوں اور

حکام کے معاملات میں اپنا مشیر مقرر کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ابن اسحاق نے امام ابو ضیفہ سے ایک مسئلہ دریافت کیا، ان کی غرض یہ تھی کہ اس ذریعہ سے امام صاحب کے بارے میں منصور کی رائے کو تبدیل کیا جائے۔ ابن اسحاق نے کہا، "اے ابو حنیفہ! اس شخف کے متعلق آپ کی کیارائے ہے جس نے قسم کھائی کہ وہ فلال کام کرے گایا نہ کرے گا اور قسم کے ساتھ ان شاء اللہ نہ کہا بلکہ قسم سے فارغ ہوجانے اور خاموشی اختیار کر لینے کے بعد اس نے ان شاء اللہ کہا۔ "امام ابو حنیہ نے جواب دیا کہ ایسا استثناء جو قسم کھا لینے کے بعد ہووہ مفید نہیں ہے اور صرف وہی استثناء قسم میں واخل بچھا جائے گا جو قسم کے ساتھ ہو۔ "
ابن اسحاق نے کہا، "کیوں مفید نہ ہوگا جب کہ امیرالمو منین کے جدا کبر ابو العباس عبداللہ بن عباس کا کو قبل ہے کہ استثناء اگر قسم کے ایک سال بعد بھی ہو پھر بھی جائز ہے اور انہوں نے اللہ کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے:

واذ کرربك اذا نسیت - (الکهف-۴۶) یعنی جب آپ بھول جائیں تواپنے رب کا ذکر کیا کیجئے۔

موفق بن احمد مکی متوفی ۸۶۸ھ ج۱٬ ص ۱۳۲ ۱۳۳ اور مناقب الامام الاعظم کروری،۱۸۳ ۱۸۳ اس۱۸۳ کرین ابن فضل الله عمری نے (اپنی کتاب مسالک الابصار میس)اس قصه کو ابن اسحاق کی بجائے حمید طوسی کی طرف منسوب کیا ہے شاید وہ زیادہ صحیح ہو۔

اور اسی طرح ابن اسحاق اور شرجسیل کے درمیان بھی منافرت تھی۔ ذہبی (میزان الاعتدال ٣٢١/١١) نے يہ ذكر كيا ہے:" ابن اسحاق سے ايك شخص سے پوچھا؛ شرجبيل بن سعد كى حديث كے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ ابن اسحاق نے جواب دیا کیا کوئی شخض اس سے بھی روایت کرتا ہے! یحیی نے کہا! بن اسحاق پر تعجب ہے وہ اہل کتاب سے روابیت اخذ کرتے ہیں لیکن شرجسیل سے نفرت کرتے ہیں۔" جہاں تک ہشام بن عروہ کے قصہ کا تعلق ہے تو وہ بلا خلاف ساقط الاعتبارہے۔ ہشام نے ابن اسحاق (کی فاطمہ زوجہ ہشام سے سماعت) کا جوانکار کیا ہے وہ مبالغہ غیرت کے سبب سے ہے۔ہشام ۹۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۳۹۱ھ میں ( باختلاف روایات) فوت ہوئے۔ اور این قتیبہ (المعارف ص ۱۱۵)نے کیا، " بیشک ہشام کی والدہ سارہ کنیز تھیں۔وہ ابو جعفر منصور کے عہد خلافت میں کوفہ آئے۔اہل کوفہ ان کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ ہشام نے وہیں و فات پائی۔ "این قتیبہ (ص۲۴۷) نے پھر کھا!" بے شک این اسحاق فاطمہ بنت منذر بن زبیر ( زوجه ہشام بن عروہ ) سے روابیت کرتے تھے ہشام کو اس کی اطلاع پہنی تو انہوں نے ا بن اسحاق کی سماعت کاانکار کیااور کہا کیاوہ میری عورت کے پاس آیاکر تا تھا؟ "ابن ندیم (الفهرست۔۹۲) کی روایت میں ہے کہ ہشام نے کہا بیہ شخص کب آیا اور اس نے کب سماعت کی؟" خطیب بغدادی (۱۲۲۲) کی روایت ہے "سعیدین قطان کا قول ہے کہ میس نے ہشامین عروہ کو محدین اسحاق کے متعلق یہ کہتے ہوئے سنا بیہ دشمن خدا تھوٹا ہے،میری بیوی سے روابیت کرتا ہے،اس نے اسے کب دیکھا؟"خطیب اور ا بن سیرالناس (ص۱۰) سے یہ بھی روایت ہے کہ ہشام نے کہا؛ جب میں نے اس سے نکاح کیا تو اس کی عمر نو سال تھی اور اے کسی مخلوق نے نہیں دیکھا یماں تک کہ وہ اللہ عزو جل کو پیاری ہو گئی۔ "

اور یہ غلط ہے عمر رصا کالہ (اعلام النساء :۱۳۹/۳) نے آخرین کے باب میں تاکید کے ساتھ لکھا ہے کہ فاطمہ بنت منذر ۸ مدھ میں پیدا ہو ئیں وہ ہشام بن عروہ کی چچا زاد تھیں۔ ہشام ۱۴ھ میں پیدا ہوئے۔ فاطمہ کی عمراپنے خاوند ہشام سے تیرہ سال زیادہ تھی اور ابن اسحاق سے سینٹس سال زیادہ تھی۔ ہشام بجائے اس کے کہ ابن اسحاق کے دعوائے سماعت حدیث کے متعلق اپنی زوجہ سے دریافت کرتے وہ عضب ناک

ہوکر ابن اسحاق کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ظاہرہے کہ ابن اسحاق نے اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں کیا کہ انہوں نے ہشام کی زوجہ سے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی ایک حدیث روایت کی۔ ممکن ہے ابن اسحاق نے فاطمہ زوجہ ہشام سے یہ حدیث اپنی ماں یا اپنی بہن یا اپنی بیوی کے لیے دریافت کی ہو۔ ابن سیدالناس (۱۳۱۱) نے یہ ذکر کیا ہے بر ابوالحن قطان نے کہا وہ حدیث جس کی وجہ سے ابن اسحاق کی فاطمہ سے روایت کے بارے میں یماں تک کلام ہوا ہے کہ ہشام نے ابن اسحاق کو کذاب کما او راس میں امام مالک وریکی بن سعید نے بھی ہشام کی بیروی کی اور دوسروں نے بھی ان کی تقلید میں ایسا ہی کیا وہ حدیث یہ ہے :

فلتقرصه ولتنضح مالم تر، لتصل فيه - (١)

(اگر کسی عورت کے کٹرے پر حیض کا خون لگ جائے تواسے چاہئے کہ )اس کو انگلیوں سے رگڑ کر پانی بہاکر انچی طرح دھوڈالے کہ وہ دکھائی نہ وے بھراس کٹرے میس نماز بڑھ لیے اس حدیث کے علاوہ ابن اسحاق کی اور حدیث بھی فاطمہ سے مروی ہے۔

اس بارے میں پہلے لوگوں کی رائے بھی ہی ہے۔ خطیب بغدادی (۲۲۲-۲۲۳) اور ابن جر التہذیب ۱۳۱۹) نے یہ ذکر کیا ہے، عبداللہ بن احمد بن ضبل نے کہا میں نے اپنے باپ سے ابن اسحاق کی مدیث بیان کی۔ تُو انہوں نے کہا، بشام نے اس کا انکار کیا چہوسکتا ہے کہ ابن اسحاق نے آکر بشام کی ذوجہ سے اجازت حاصل کی بواور انہوں نے اجازت وے دی بواور (عبداللہ کا گمان ہے کہ امام احمد بن ضبل نے کہا کہ ااس واقعہ کا علم بشام کو نہ ہو۔ خطیب (ص ۲۲۹) نے اس پر یہ اضافہ کیا، اور علی مدینی نے کہا جو کچھ بشام نے کہاوہ ججت نہیں ہے۔ شاید ابن اسحاق بشام کی ذوجہ کے پاس لڑ کمنی میں گیا، ہواور اس نے وہ حدیث سنی ہو۔ "اس طرح ذہبی نے (میزان الاعمدال ۱۳۲۳) میں کہا، "احمد بن ضبل نے اس کے جواب مدیث سنی ہو۔ "اس طرح ذہبی نے (میزان الاعمدال ۱۳۲۳) میں کہا، "احمد بن ضبل نے اس کے جواب میں کہا، بشام بن عوہ کو کیا معلوم کہ ابن اسحاق نے مسجد میں یہ حدیث فاطمہ سے سنی ہو یا لڑکمن کی عمر میں میں کہا، بشام بن عوہ کو کیا معلوم کہ ابن اسحاق نے مسجد میں یہ حدیث فاطمہ سے سنی ہو یا لڑکمن کی عمر میں

<sup>(</sup>۱) اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح (کتاب الحیض، باب ۹ اور کتاب الوضوء باب ۹۳) میں روایت کیا ہے اور کہا ہے۔ "عن مالک عن ہشام بن عروہ عن فاطمۃ بنت المنذر بنزاس حدیث کو ابوداؤد نے اپنی سنن (کتاب الطھارۃ باب ۱۳ ) میں ایک دفعہ اس اسناد کے ساتھ اور ایک دفعہ "عن ابن اسحاق عن فاطمۃ عن اسماء" روایت کیا۔ چنانچہ حدیث کے مضمون میں کوئی خلاف نہیں ہے، بلکہ مخالفت اس بارے میں ہے کہ ابن اسحاق نے یہ حدیث کس سے سنی ؟ آیا براہ راست فاطمہ سے سنی یاہشام بن عروہ وغیرہ کی وساطت ہے۔ محمد حمیداللہ

سنی ہو یا وہ ان کے ہاں گیا ہو اور پس پر دہ یہ حدیث سنی ہو۔ اس میس کون سی ایسی بات ہے؟ وہ بڑھیا اور عمر رسیرہ عورت تھی۔۔۔۔ابو داؤد نے محجے بتایا کہ یحیی بن قطان نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بن اسحاق كذاب ہے \_ میں نے اس سے پوچھا،" تحجے كيونكر معلوم ہوا؟" اس نے كہا،" محجے وہيب نے بتايا،" میں نے وہیب ہے دریافت کیا " تمیں کس طرح معلوم ہوا ؟"اس نے کہا "مجھے مالک بن انس نے اس کی خبردی ۔" میں نے مالک سے لوچھا،" آپ کو کیے معلوم ہوا؟" انہوں نے کہا،" مجھے ہشام بن عروہ نے بتایا۔" میں نے ہشام کو کہا، آپ کو کیوں معلوم ہوا؟"انہوں نے کہا،"اس نے میری زوجہ فاطمہ بنت منذر سے حدیث بیان کی حالانکہ جب میرے ساتھ اس کا نکاح ہوا تو اس کی عمر نوسال تھی اور اسے کسی آدمی نے نہیں و مکھا یہاں تك كه وه الله كو پياري مو كني ... " ذهبي نے اس ميس به اضافه كيا بهم نے اس كا به جواب ديا اور اس تحض نے یہ نہیں کہا کہ اس نے اسے دیکھاتھا۔ کیااس طرح کی قیاس آرائی کی بناء پر اہل علم میں سے کسی شخف کی تکذیب کے بارے میں اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ یہ قیاس آرائی مردود ہے۔ پھر محمد بن سوقہ نے فاطمہ سے روابیت کی ہےاور فاطمہ کی ایک روابیت ام سلمہ اور فاطمہ کی جدہ اسماء (زوجہ زبیراے بھی ہے۔ پھرہشام کا یہ قول کہ فاطمہ جب اس کے ہاں آئی تو اس کی عمر نو سال تھی بظاہر غلط ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کسی روای سے یہ بیان پایہ ثبوت کو پہنچا ہو۔ یقینا ہشام کی بیوی اس سے تیرہ سال بڑی تھی۔ ہوسکتا ہے کہ اسے بیس یا تیں سال سے زیادہ کی عمر میں ہشام کے پاس بھیجا گیا ہواد را بن اسحاق نے یہ حدیث اس وقت سنی ہو جب اس کی عمر پچاس سال سے زیادہ تھی۔ نیزوہبی (ص ۲۴) نے یہ اصافہ تھی کیا ہے؛ یعقوب بن شیبہ سے راوایت ہے کہ میں نے ابن المدینی ہے ابن اسحاق کے متعلق سوال کیا۔ اس نے جواب دیا ان کی حدیث میرے نزدیک صحیح ہے۔ میں نے کہا، لیکن مالک نے اس میں کلام کیا ہے؟ اس نے کہا، مالک ان کے ہم نشین رہے اور وہ انہیں اور مدیبذ میں رونما ہونے والے واقعہ کے متعلق نہیں جانتے۔ میں نے کہا؛ ہشام بن عروہ نے بھی ابن اسحاق کے بارے میں کلام کیا ہے۔ اس نے کہا، ہشام کا قول ججت نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ابن اسحاق ہشام کی زوجہ کے پاس اس وقت گیا ہو جب وہ اتھی لڑکا تھا او را س نے حدیث سنی ہو۔ بیشک اس کی حدیث میں سچائی نمایاں ہے۔ ابن جرعسقلانی (تہذیب التہذیب ۲/۹)نے یہ روایت نقل ک ہے."امام بخاری" نے مجھے بتایا اور علی بن عبداللہ مدینی نے مجھے کہا میں نے ابن اسحاق کی کتابوں میں غور کیااور اس کی دو حدیثوں پر اپنی بر ہمی کے بارے میں تامل کیا۔ ممکن ہے کہ وہ دونوں حدیثیں صحیح

ہوں۔ راوی نے کہا محصے اہل مدیمذمیس سے کسی نے بتایا کہ ہشام بن عروہ کابیہ قول کہ ابن اسحاق میری زوجہ کے پاس (سماعت کے لیے )کیونکر جاسکتا ہے؟ اگر صحیح ہو تو اس بات کا جواز موجود ہے کہ ان کی بیوی نے ا بن اسحاق کو وہ حدیث لکھ کر بھیج دی ہو کیو نکہ اہل مدینہ لکھ کر روابیت کرنے کو بھی جائز سمجھتے تھے۔اور اس بات کا امکان تھی ہے کہ ابن اسحاق نے یہ حدیث سنی ہو اور ان دونوں کے درمیان بردہ حائل ہو۔ یہ روایت بخاری می ہے۔ " پھرا بن مجر (ص ۴۵) نے پیرا صافہ کیا اور سلیمان تبمی اور یحیی قطان اور وہیب بن خالد نے تھی ابن اسحاق کی تکذیب کی۔ وہیب اور قطان نے تو اس بارے میں ہشام بن عروہ اور مالک کی تقلید میں ایساکیا۔ سلیمان تبی کے متعلق معلوم نہیں کہ اس نے ایساکیوں کیا۔ ظاہر ہے کہ سلیمان نے حدیث کے علاوہ کسی دوسرے معاملہ میں تکذیب کی ہوگی کیوں کہ سلیمان اہل جرح و تعدیل میں سے نہیں ہاوریہ کہنا تھی ممکن ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق میں تیمیہ اور حضرت زبیر من عوام کی زوجیت میں تھیں۔ ہوسکتا ہے کہ ابن اسحاق نے سلیمان تبمی ہے ہشام بن عروہ بن زبیر کے رشتہ داروں کے متعلق بات کی اور اسے بھی ہشام کی طرح غیرت آئی ہواور اس نے بھی وہی کچھ کمہ دیا جو ہشام نے کیا۔لیکن باوجوداس بات کے جو ہشام بن عروہ نے ابن اسحاق کے متعلق کھی ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں متعدد مرتبہ ہشام اور اسی طرح آل عروہ بن زبیر کے دوسرے لوگوں سے روابیت (۱)کی اور بیہ چیز علم کے معاملہ میں ابن اسحاق کی عالی ظرفی کی ولیل ہے۔

## این اسحاق کا طریق کار

محد ثمین نے ابن اسحاق پر سب نے بڑی طعمۃ زنی جو کی ہے وہ یہ ہے کہ احادیث میں تدلیس کرتے ہیں۔ یعنی حدیث روایت کرتے وقت اسناد میں اپنے اصلی شیخ کو بیان نہیں کرتے ۔ چنانچہ خطیب (ص ۲۲۹۔۲۳۹) اور ابن سیدالناس (ص ۱۱) اور ابن حجر (ص ۳۳) نے یہ روایت نقل کی ہے کہ "احمد بن حنبل نے محمد بن اسحاق کا ذکر کرتے ہوئے کہا وہ ایسا شخص تھا جسے حدیث کی بہت اشتماء تھی وہ لوگوں کی کتابیں حاصل کرکے اپنی کتابوں میں شامل کرلیتا تھا۔۔۔۔۔ میں نے احمد بن حنبل سے بوچھا!"ا ہے ابو عبداللہ ابتدا بی حدیث کی حدیث کی حدیث کی جوئے ہا،امام نے عبداللہ ابن اسحاق کسی حدیث کے بارے میں منفرہ ہوتو تم اس کی حدیث کو قبول کرو گے ہا،امام نے

<sup>(</sup>۱) مثال کے طور پر سیرت ابن ہشام (مطبوعہ لورپ) صفحات ۱۳۳، ۲۷۷، ۱۳۳ اور ۲۵۰ ملاحظہ فرمائے جائیں۔

جواب دیا بخدا بنیس یس نے دکیجا ہے کہ وہ ایک ہی حدیث میں متعدد لوگوں کی روایات شامل کردیتا ہے اور ایک کے بیان کو دوسرے کے بیان سے علیحدہ نہیں کر تا اور اسی طرح ابن سیدالناس (ص٠١) نے ذکر کیا کہ ابن اسحاق کھی مکمل اسناد بیان کرتا ہے اور کھی متوسط راولوں کو حذف کر کےاوپر والے راوی کا ذکر کردیتا ہے۔

لیکن پہ اسلوب اس فرق سے متعلق ہے جو حدیث اور تاریخ کے در میان موجود ہے۔ حدیث میں مربوط قصہ مطلوب نہیں ہوتا بلکہ بیان کر دہ واقعہ کی معرفت کے بارے میں ہرگواہ کی گواہی مطلوب ہوتی ہے۔ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے اس کا انحصار تو حدیث پر ہے لیکن اس کا غرض یہ ہے کہ تاریخی حکایت کے متعلق ایک مکمل اور مربوط قصہ کے طور پر خبر بہم پہنچائی جائے بغیراس چیز کے کہ کلام کو اسانید اور بیانات کے تکرار سے ہو جھل کیا جائے۔ سی اسلوب زہری کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے۔ تاریخ طبری (احوال ۱۵ سلسله اولی ص ۱۵۱۸ مطبوعه لورپ) میں ہم یہ روایت پڑھتے ہیں۔ "ابن حمید نے سلمہ سے اور اس نے محمد بن اسحاق کے حوالہ سے زہری سے اور اس نے علقمہ بن و قاص لیثی سے اور اس نے سعید بن مسیب سے اور اس نے عروہ بن زبیر کی وساطت سے عبسیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ کی روایت نقل کی۔ زہری کا بیان ہے کہ ہرراوی نے اس حدیث کو جسۃ جسۃ مجھ سے بیان کیااور بعض راوی دوسروں سے زیادہ یادر کھنے والے اور مجھدار تھے چنانچہ جو کچھ مختلف لوگوں نے مجھ سے بیان کیا میں نے اس سارے مضمون کو بکجا کردیا۔ "اور این اسحاق زہری کے ارشد تلامذہ میں سے تھے اور انہوں نے زہری کے اس منطقی اسلوب کی پیروی اختیار کے۔ زہری کے اس طریق کار پر کسی نے بھی اسے مطعون نہیں کیا بلکہ ان دونوں سے قبل یہ اسلوب عروہ بن زبیرنے اپنایا تھا۔ ہم مسند احمد بن طنبل میں یہ بڑھتے ہیں!"۔۔۔۔زہری نے عروہ بن زبیرے اور اس نے مروان اور مسور بن مخرمہ سے روایت کی ان میں سے ایک اپنے دوسرے ساتھی کی روایت براضافہ کرتاہے۔۔۔۔ " (۳۲۳/۸)۔۔۔۔ "عروہ بن زبیرنے مسور بن مخرمہ اور مروان سے روایت کے ان میں سے ایک دوسرے ساتھی کی روایت پر اضافہ کرتاہے۔۔۔۔" (۳۲۸/۳) " ۔۔۔۔۔زہری نے کہا، مجھ سے عروہ بن زبیرنے مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم کی روایت بیان کی۔ان دونوں میں سے ہرایک اپنے ساتھی کی حدیث کی تصدیق کرتاہے۔۔۔۔ " (۳۲۸/۳) اس ضمن میں اور بھی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں اور بیہ چیز قابل النفات اور غور طلب ہے کہ

مذکوہ جملہ مثالیں مسند احمد بن حنسل سے پیش کی گئی ہیں اور یہ وہ محترم امام ہیں جنہوں نے ابن اسحاق کے خلاف جو کچھے کہا اس وجہ سے کہا کہ ابن اسحاق ایک ہی حدیث میں متعدد لوگوں کی روایات شامل كروية بس اور ايك كے بيان كو دوسرے كے بيان سے عليحدہ نہيں كرتے۔ حالانكہ امام احمد بن خسل بذات خود عروہ کی حدیث جب وہ تدلیس کے ساتھ روایت کی جائے تو قبول کر لیتے ہیں۔ شاید این اسحاق کو اس منج کی وجہ سے مطعون نہ کیا جا تا اگر امام مالک اور ہشام بن عروہ کے ساتھ ان کی منافرت نہ ہوتی۔ مزید بر آل بلند پایہ محد ثنین نے ابن اسحاق کی تعریف کی ہے۔ امام بخاری ؓ نے تاریخ کبیر جلد اول باب المحدين ميں لکھا ہے: "محجے ايسا کوئی تحض نہيں ملاجس نے ابن اسحاق پر اتهام لگا يا ہو۔۔۔ شعبہ کہتے ہيں: محمد بن اسحاق حفظ حدیث کی وجہ ہے امیر المحد ثنین ہیں۔ خطیب (ص ۲۲۸) ہے منقول ہے کہ ابن اسحاق کو "امير المومنين في الحديث" اور "سيد المحدثين" كے القاب دئے گئے ہيں اور جماعيلي (الكمال في معرفة الرجال، محظوطہ برلین)نے کہا، "ابواحمد بن علی نے کہا، محمد بن اسحاق کے پاس احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ ان سے لوگوں کے امام شعبہ، تُوری، ابن عبیبہ اور حماد بن سلمہ وغیرہم نے حدیث روایت کی ہے۔ " ابن عدی نے کہا؛ اگر ابن اسحاق میں کوئی اور خوبی نہ ہوتی تو ان کی سپی فصلیت اس قدر گراں مایہ تھی کہ انہوں نے ان باد شاہوں کو جو فصنول اور لاحاصل کتابوں کا مطالعہ کرنے میں منهمک رہتے تھے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے مغازی،مبعث اور تخلیق کائنات کی ابتداء کے بارے میں ایک ایسی کتاب کا گرویدہ بنادیا جو انہوں نے سب سے پہلے اس مضمون پر لکھی۔ پھران کے بعد دوسرے لوگوں نے اس موضوع پر کتابیں تصنیف کیں لیکن وہ ابن اسحاق کی کتاب کے معیار کو نہ پہنچ سکیں۔ میں نے ان کی کثیرا حادیث کی تفتیش کی ہے لیکن ان میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جس کی قطع و برید ممکن ہو۔ گاہے گاہے ان سے غلطی کا صدور بھی ہوا ہے اور کسی نہ کسی چیز کو انہوں نے مشکوک بھی مجھاہے لیکن یہ ایسی غلطیاں ہیں جس طرح کی غلطیاں دوسرے بھی کرتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان سے روابیت کرنے میں ثقہ لوگ اور ائمَہ پیچیے نہیں رہے۔ امام مسلم نے مبایعات کے ضمن میں ان سے روایات لی ہیں امام بخاری نے بھی کچھ نہ کچھ ان سے استشہاد کیا ہے۔ ابو داؤد ، ترمذی ، نسائی اور ابن ماجہ نے تھی ان سے روابیت کی ہے۔ " ذہبی ( میزان الاعتدال، ۲۴/۱۳) نے کہا. امام مسلم نے این اسحاق کی پانچ احادیث سے استشہاد کیا جن کا ذکر انہوں نے اینی صحیح میں کیاہے۔"

#### تاليفات اين اسحاق

ا بن ندیم (الفهرست ص ۹۳) نے کہا، "ان کی کتابوں میں سے "کتاب الحلفاء" اور "کتاب السیرة والمبتدا والمغازی" ہیں۔ "کتاب الحلفاء" کو اموی نے ان سے روا بیت کیا اور "کتاب السیرة ۔ ۔ ۔ " کوابرا ہیم بن سعد اور نفیلی نے ان سے روا بیت کیا۔ " یاقوت وغیرہ نے اس میں کچھ اصافہ نہیں کیا۔

ان دونوں کتابوں کے اقلتاسات متاخرین کے ہاں پائے جاتے ہیں اور ان کتابوں کے قطعات قلمی نسخوں کی شکل میں بھی موجود ہیں۔ فواد سزگین نے (اپنی جرمن کتاب) میں اس کا ذکر کیا ہے، یہ کتاب برو کلمان کی کتاب۔۔۔۔ عربی زبان میں تصنیف و تالیف کی تاریخ۔۔۔۔کا ضمیمہ ہے۔

ایک قطعہ ابتدائے آفر نیش سے متعلق آسٹریا میں وی آنا کے کتب خانہ میں موجود ہے جسے نابیہ عبود (Nabia Abbot) نے اپنی کتاب نصوص علی البردی Studies in Arabic Literary) Papyri) میں شائع کیا۔

ای طرح ایک قطعہ تاریخ الحلفاء ہے متعلق ہے جس میں سیرنا عمر گے قتل اور ان کے بعد شوری کا ذکر ہے۔ یہ بھی اسی کتاب نصوص علی البردی کے صفیات ۸۰۔ ۸۱ پر مشتمل ہے اور "حدیث اسراء ومعراج" بھی اسی کی طرف منسوب ہے۔ اس کا ایک محظوط طلعت کے کتب خانہ میں ہے جس کے کل اعداد معراج " بھی اسی کی طرف منسوب ہے۔ اس کا ایک محظوط طلعت کے کتب خانہ میں ہے جس کے کل اعداد بنگوں کی ایک کتاب مہ مسکاۃ ۱۹۳۰ ہوں جو وائل بن قاسط کے دو بیٹوں۔۔۔۔ بکر اور تغلب ۔۔۔ کے جنگوں کی ایک کتاب ہے۔ مثلا جنگ بوس جو وائل بن قاسط کے دو بیٹوں۔۔۔۔ بکر اور تغلب ۔۔۔ کے در میان ہوئی اور بغداد میں کتب خانہ آل سید عسی عطاری میں ایک اور کتاب ہے جس کا نام "اخبار کلیب وجساس" ہے۔ جاں تک اقدادہ وہ تاریخ طبری وجساس" ہے۔ جاں تک اقدادہ وہ تاریخ طبری الاستیعاب، ایو نعیم کی دلائل النبوۃ وہ واقدی کی فتوح مصر وجساس " ہے۔ جاں تک الناخانی، ابن عبدالبری الاستیعاب، ایو نعیم کی دلائل النبوۃ وہ واقدی کی فتوح مصر اور ایک غیر معروف مصنف کی کتاب بگرو تغلب میں ہیں (یہ آخری کتاب بر نش میوزیم میں ہے رقم ۱۹۵۹ اور ایک غیر معروف مصنف کی کتاب بگرو تغلب میں ہیں (یہ آخری کتاب بر نش میوزیم میں ہے رقم ۱۹۵۹ یا ۱۵ کا دور آبی کی الروض الانف میں بھی افتاب بس میں افتاب الناف میں بھی افتاب بس میں اور سیلی کی الروض الانف میں بھی افتاب بس میں افتاب بس میں اور سیلی کی الروض الانف میں بھی افتاب بس۔

ہم نے خطیب بغدادی سے نقل کیا ہے کہ سیرت ابن اسحاق کے متعلق سلمہ بن فصل کی روابیت دوسری روایتوں سے افصل ہے۔ ذہبی نے "العبر فی خبر من غبر" (اشاریہ ج۱) پس ذکر کیا ہے کہ دوسرے متعدد علماء نے بھی ابن اسحاق کی کتاب کو روابیت کیا ہے۔ اور دوسری باتوں کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا! (صسر ۱۳۱۵)" حافظ یحیی بن سعید کوفی الملقب بجمل نے ابن اسحاق سے مغازی کی روابیت کی ان کا پورا پورا استمام کیااور کچھ چیزوں کاان میس اصافہ بھی کیا۔

یوحان فوک نے (اپنے رسالہ صسم میس) اُ بن اسحاق کی کتاب کے راویان کے بارے میس مندرجہ ذیل استنباط کیا ہے:

| و فات       | راوی کی ولادت | نام راوی                                     | محلسماع |
|-------------|---------------|----------------------------------------------|---------|
| DIAT        | •110          | (۱) ابراہیم بن سعد                           | ماريرز  |
| DIAT        | •             | (٢) زياد بن عبدالله بكائي                    | كوفہ    |
| 2195        | 0110          | (۳) عبدالله بن ادریس او دی                   |         |
| @199        | •             | (س) يونس بن بكير                             |         |
| DIAC        | •             | (۵) عبدة بن سليمان                           |         |
| @199        | ۵۱۱۵          | (۷) عبدالنَّد بن نمير                        |         |
| 2195        | ۳۱۱۵          | (۷) یحیی بن سعید اموی                        | بغداد   |
| 016.        | DAD           | (٨) جرير بن حازم                             | بصره    |
|             | •             | (۹) کریم بن ابی عیسی                         |         |
| æ191        | •             | (۱۰) سلمه بن فصل ابرش                        |         |
| حوالی ۸۹ ۱۵ |               | (۱۱) علی بن مجاہد                            | رے      |
| •           |               | (۱۲) ابراہیم بن مختار                        |         |
| •           | ہاں: بربع     | (۱۳) سعید بن بزیع (جماعیلی کے                |         |
| •           |               | (۱۳) عثمان بن ساج                            |         |
| 2191        | .*            | (۱۳) عثمان بن ساج<br>(۱۵) محمد بن سلمه حرانی |         |
| -           |               |                                              |         |

ہمیں معلوم ہے کہ ابن ہشام اپنی کتاب میں زیاد بن عبداللّٰہ بکائی کی وساطت ہے ابن اسحاق کی کتاب روابت کرتا ہے۔لیکن مکتبہ قروین میں ابن اسحاق کی کتاب کے دو قطعے یونس بن بکیرے مروی ہیں اور ان میں کثیر مواد وہ ہے جو سہیلی نے الروض الانف میں نقل کیا ہے اور دمشقی قطعہ ابن اسحاق سے محمد بن سلمہ کاروابت کردہ ہے۔

اگر کوئی شخض فاسی اور دمشقی قطعات کا مقابلہ سیرت ابن ہشام کے ساتھ کرے تو وہ تفاصیل یا کلمات یا تقدیم یا تاخیر کے اختلافات پائے گا۔

اس ضمن میں ہم یماں ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ امام مالک کی معاصر کتاب موطا جواس وقت موجود اور متداول ہے وہ اتنی ضحیم کتاب نہیں ہے لیکن ہی کتاب بروا بیت مجمد بن حسن شیبانی اگر ملاحظہ کی جائے تواس کی ضخامت متداول مؤطا ہے دگنی یا اس سے بھی زیادہ ہوگی، نیز یہ کتاب دیگر راویان سے بھی مروی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام مالک کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنی کتاب اول سے آخر تک طالب علموں کے روبرو قرات کرتے تھے جب کتاب کی قرات ختم ہوجاتی تو امام موصوف نئے طالب علموں کے سامنے از سرنوکتاب کی قرات شروع کرتے ۔ یہ ان کا دائی معمول تھا۔ اس طرح مولف اپنی کتاب میں اضافہ یا حذف کرتا ہے اور ہر سماع اور قرات کے دوران میں اپنی کتاب میں تبدیلیاں کرتا ہے۔ نفس کتاب میں حذف کرتا ہے اور ہر سماع اور قرات کے دوران میں اپنی کتاب میں تحد دایڈ یشنوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ صورت حال اسی ہے جیسا کہ دور عاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مصنف کی کتاب میں کچھ تصویح کرنا چاہ اور عبارت کی جاتا ہے۔ اگر مصنف نے ایڈ ایش کی اشاعت کے موقع پر اپنی کتاب میں کچھ تصویح کرنا چاہ اور عبارت کی فرک پیک در ست کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو ایسا ہونا لازی ہے۔

اوریمی صورت حال ابن اسحاق کے ساتھ بھی پیش آئی ہے۔

جامعہ رباط کے فاصل استاذا براہیم کتانی نے قرویین کے دو قطعوں کی فلم از راہ کرم مجھے ارسال فرمائی، پھریہ مہربانی بھی فرمائی کہ میرے مبیعنہ کو اور بالحضوص ان مقامات کو جہاں شمسی عکوس کی وجہ سے متن واضح نہ تھااصل نسخہ کے ساتھ مقابلہ کیا اور پیراگراف ۵۳ تا۱۳۹۲ کی نظر ثانی کے لیکن بعد ازاں باتی کتاب کے مقابلہ کے لیے انہیں فراغت میسر نہ آئی۔

فاس سے موصولہ قطعہ کا ابتدائی حصہ ناقص تھا یعنی اس کاپہلاورق معدوم تھا اور اس کے آخر میں یہ عبارت تھی:

" یہ ابن اسحاق کی کتاب المغازی کے پہلے جھے کا آخر ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ملحق ہے جس کی

ابتداءان شاءالله بحيرا راهب كے قصہ سے ہوگى۔"

دوسرا قطعہ پہلے حصہ سے مختلف ہے لیکن اس کی ابتداء، کیرا کے قصہ سے ہوتی ہے۔ یہ قطعہ پہلے قطعہ کے تعلیم کا بتداء کیرا کے قصہ سے ہوتی ہے۔ دوسرا قطعہ قطعہ کی تکمیل کرتا ہے اور اس میں صفحات ہوتا ۳۳ کی بعض سماعات کی تاریخ ۴۵۷ھ ہے۔ دوسرا قطعہ حدیث معراج و اسراء پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مجھ سے ذکر کیا گیا کی قطعہ ثالثہ مغرب میں دریافت ہوا ہے۔ اور اس کی اطلاع مجھے آپزیبل منسٹر محمد فاس نے اس طرح دی؛

"ا بن اسحاق کی کتاب کا وہ قطعہ جو قرویین سے دریافت ہوا ہے اس کا مقابلہ قدیم متن سے کیا گیا تواس میں کوئی زیادتی نہ پائی گئی۔"

یہ اطلاع محجے اس وقت پہنی جب جملہ آہنی حروف کمپوز کیے جاچکے تھے اس لیے کتاب کے متن کی تحقیق کے لیے میں اس قطعہ ہے استیفادہ نہ کرسکا۔

دمشقی قطعه کی ابتداء غزوہ بدر کے واقعات سے ہوتی ہے اور یہ قطعه غزوہ احد کے واقعات پر منتی ہوتا ہے۔ محظوطہ کے عنوان پریہ عبارت بھی ہے ،"اس کے ساتھ غزوہ سولین اور غزوہ ذی امر بجانب نجد ساھ کے حالات بھی شامل ہیں۔ "اس قطعه کے آخر میں یہ عبارت ہے ،"اس طاہر بن بر کات خشوعی نے ماہ رمضان ۲۵۳ھ میں قلم بند کیا۔" پھراس طرح خطیب بغدادی سے سماع ثابت ہوجاتا ہے جس نے لکھا کہ ،"یہ دمشق کی جامع مسجد میں ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں ہوا۔"

# ویگر نسج

شیخ قدرت رحیم مکتبہ آصفیہ حیدر آباد دکن میں ملازم تھے انہوں نے مجھے کر کیا کہ اس مکتبہ میں ایک مجموعہ تھا جس میں مغازی ابن اسحاق کا ایک حصہ تھا لیکن ریاست پر ہندوستان کے قبصنہ کے بعد معلوم وہ محظوطہ کماں گم ہوگیا اور تلاش کے باوجود دستیاب نہیں ہوا۔ اور اسی طرح جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن کے بعض استاتذہ نے محجے لکھا کہ وہاں مکتبہ سعیدیہ جو اب تک موجود ہے اس میں بہت سعیدر آباد دکن کے بعض استاتذہ نے محجے یہ اطلاع بھی ملی کہ وہاں مغازی ۱۰۰ بن اسحاق بھی ہے۔ لیکن جب انہوں نادر محظوطات ہیں۔ ایک دفعہ محجے یہ اطلاع بھی ملی کہ وہاں مغازی ۱۰۰ بن اسحاق بھی ہے۔ لیکن جب انہوں نے نئے سرے سے میرے لیے تلاش کی تو انہوں نے ایک محظوطہ دریافت کیا لیکن تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ مغازی ابن اسحاق نہیں ہے بلکہ متاخرین میں سے کسی غیر معروف مصنف کی کتاب ہے۔

پس اللہ ہی ہے فریاد ہے، شاید اس کے بعد اللہ تعالی کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ شروح و تراجم کتاب

ا بن اسحاق کی کتاب کا ایک فارسی ترجمہ پایا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ ساتویں صدی ہجری میں ابو بکر بن سعد زنگی کے حکم سے کیا گیا جو اس وقت ایران میں حاکم شیراز اور عظیم شاعر شیخ سعدی کا ہم عصر تھا۔ اس ترجمہ کے متعدد قلمی نسخ دنیا میں۔ سیبیرس اور لندن وغیرہ میں موجود ہیں۔ یہ ترجمہ سیرت ابن اسحاق کا خلاصہ معلوم ہوتا ہے اور ایسا ہی ہے جیسا کہ تاریخ طبری اور تفسیر طبری کا فارسی ترجمہ ہے۔ کیوں کہ جب معلوم نہ ترجمہ ابن اسحاق اور سیرت ابن ہشام کا مقابلہ کیا تو ان دونوں میں مجھے زیادہ مشابت معلوم نہ ہوئی۔

رپوفیسر گلیوم (Guillaume)نے قرویین کے قلمی نسخہ کی تلخیص کی اور کچھ سال قبل اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔

محمد بن اسحاق کی کتاب کو جسے ابن ہشام نے زیادہ منقح شکل میں مرتب کیا۔ بڑی شہرت نصیب

ہوئی او ربڑے بڑے علماء نے اسے در خوراغتناء سمجھا۔ ان علماء میں الروض الانف کے مصنف امام سہیلی ہیں جو شہر مراکش میں دفن ہوئے اور ان میں سے ابو ذر بھی ہیں۔ سہیلی اور ابو ذر دونوں کی شرحیں طبع شدہ موجود ہیں۔ (۱) ابن ہشام کی کتاب کو پرو فیسر گلیوم نے حذف واصافہ کے ساتھ ملحض کیا اور دیگر مصادر (۱) بیشک ابن ہشام نے من وعن کتاب کو روایت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے کتاب کو منقح کیا۔ جن اسباب کے باعث اس نے ایسا کیا ان میں سے بعض ہم ان قطعات میں ویکھتے ہیں جو ہم نے شائع کیے ہیں۔ مثلا یمال مماجرین حبشہ باعث اس نے ایسا کیا ان کا ذکر دو دفعہ دو مختلف بابوں میں کیا ہے بمال تک کہ ایک ہی باب میں بید دو مرتب مذکور ہیں۔ اس طرح دو سرے ابواب میں بھی تکرار ہے جے اس کتاب کی فہرست کے ملاحظ سے قاری خود ہی معلد مرک ساتا

ا بن ہشام نے کچھ الیمی چیزیں اضافہ کی ہیں جو ابن اسحاق کی اصل کتاب میں نہ تھیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یونس بن بکیر نے بھی ہماری اس اشاعت میں متعدد جگہ ایسا کیا ہے۔ اس طرح یہ مولفین کتاب کی تکمیل اور حفاظت وصیانت وغیرہ چاہتے تھے اور انہوں نے اس امر کی صراحت بھی کردی کہ یہ اصافے ان کی طرف ہے ہیں اور ابن اسحاق کی اصل کتاب میں موجود نہیں ہیں وفوق کل ذی علم علیم (سورہ یوسف: ۲۷) اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہرصاحب علم سے بالاتر ہے۔) محمد حمید النّٰد مثلاطبری و غیرہ سے بھی استفادہ کیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ جو مواد ابن اسحاق کی طرف منسوب کیا گیا ہے اسے مجھا کیا جائے اور جو کچھ ابن بشام میں اصافہ ہے اسے حذف کر دیا جائے لیکن قلت معرفت کے سبب سے اسے اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ابن بشام کی کتاب کا ایک اردو ترجمہ بھی ہے جے جامعہ عثمانیہ حیدر آباد نے برہمن ہندوؤں کے تسلط سے قبل شائع کیا۔ یہ ترجمہ استاد شطاری نے کیا جو ہندو تسلط کے بعد بھرت کرکے پاکستان چلے آئے۔

## اظهار تشكر

سب ہے پہلے مغرب کی وزارت دینی امور نے تحجے بلاکر میری عزت افزائی فرمائی کہ بیں اس کتاب کو طباعت کے لیے مرتب کروں۔ پھررباط یو نیورسٹی نے خیال ظاہر کیا کہ وہ اس کتاب کو کلیۃ الآداب کی مطبوعات کے سلسلہ بیں شائع کرے۔ اور بالآخر ہم اے قارئین کی خدمت میں موجودہ شکل میں پیش کررہے ہیں۔ اس کتاب کی اشاعت میں مغرب کے بہت ہابل علم و فضل کے احسانات شامل ہیں۔ میں سب ہے پہلے استادا براہیم کتانی کا شکر گزارہوں جنوں نے ادارتی مسائل اور محقوطات کی تصاویر کے سلسلہ میں کافی جانفشانی ہے کام لیا۔ اس ضمن میں سابق سربراہ جامعہ رباط، حال وزیر الدولت، علم وکرامت کے میں کافی جانفشانی ہے کام لیا۔ اس ضمن میں سابق سربراہ جامعہ رباط، حال وزیر الدولت، علم وکرامت کے علم بردار برادر محترم استاذ محمد فاحی خصوصی شکریہ کے مشحق ہیں۔ اللہ تعانیٰ انہیں تادیر سلامت رکھے اور مہمیں ان سے مشغید فرمائے۔ یہ سارا علمی کام ایک جواں سال بادشاہ کے دور حکومت میں کیا گیا جو علم اور دین پہند بادشاہ ہم میں بکترت ہوں اور اللہ دین کے مؤید و محب ہیں۔ اللہ کرے ان جیسے علم دوست اور دین پہند بادشاہ ہم میں بکترت ہوں اور اللہ تعانیٰ ان کی زندگی دراز کرے۔

مجھ پر ان کا شکریہ بھی واجب ہے جو اپنا نام ظاہر کرنا نہیں چاہتے حالانکہ اس عظیم کتاب کی اشاعت اور اے گمنامی و پوشیدگی کے گوشوں سے نکالنے میں ان کا حصہ کچھ کم نہیں ہے۔ اور اول و آخر تعریف اللّٰہ ہی کے لئے ہے۔

محد حميدالله

# مصاور

- (۱) ابن سعد (متوفی ۲۳۰ه) کتاب الطبقات (طبع یورپ) ج۷ 'ق۲'ص ۱۷\_ (نیز کتاب مذاکا جرمن مقدمه ج۳ 'ق۱)
  - (٢) المام بخاري (متوفى ٢٥٦ه) التاريخ الكبير (طبع حيدر آبادوكن) ج ا باب المحمدين.
    - (٣) ابن قتيبه (متوفى ٢٤٦ه) كتاب المعارف (طبع يورب) ص٢٣٥-٢٠٠
  - (٤) الطبرى (متوفى ١٠١٠ه) التاريخ (طبع يورپ) سلسله ثالثه ج٣، ص١٥١٢ من الذيل احوال ١٥١٠هـ
    - (۵) ابن النديم (متوفى حوالى ٧٤٥) الفهرست (طبع يورب ص٩٣-٩٣)
    - (١) خطیب بغدادی (متوفی ۱۳ ۲۵ تاریخ بغداد (طبع مصر) ج۱،ص ۲۱۳-۲۳۳
      - (٤) البكرى (متوفى ٨٥ ٥٨ معجم مااستعجم عاده عين التمر
        - (٨) سهيلي (متوفى ٥٨١هه) الروض الانف (طبع مصر) ص٨-٥
  - (۹) جماعیلی (متوفی ۲۰۰ه)الکمال فی معوفهٔ الوجال (مخطوطه برلین 'وسٹنفیلڈنے سیرت ابن ہشام کے اپنے جرمن مقدمہ میں اس سے روایت کی۔ طبع پورپ 'ص۵-۸)
    - (١٠) يا قوت (متوفى ٢٢١هـ) معجم الادباء (اس كانام ارشاد الاريب بهي م) ماده محمد بن اسحاق
  - (۱۱) ابن خلکان (متوفی ۱۸۱ه) و فیات الاعیان ٔ ماده محمد بن اسحاق (نمبر ۱۲۳ طبع یورپ اور نمبر ۵۸۴ طبع مصر)
  - (١٢) ابن سيرالناس (متوفى ١٣٨٥ )عيون الاثر في فنون المغازى والسير (طبع مصر) ج اص٨-١١
  - (۱۳) زهبی (متوفی ۴۸۷هـ)العبو فی خبو من غبو (طبع کویت) ج۱'ص ۲۱۱'۲۱۳'۲۲۸'۲۸۷' \_۳۷'۳۱۵'۳۵۳'۳۱۸'۳۸\_
    - (١١١) زهبي (متوفى ٨٨٥ه) تذكرة الحفاظ (طبع حيدر آبادد كن)ج انص ١٦٣-١٢٣
      - (١١-١-) زمبي (متوفى ٨٨٥ ميزان الاعتدال عدال ٢٣-٥١

- ﴿ ١٨) ابن حجر عسقلانی (متوفی ٨٥٣ هـ) تهذيب التهذيب (طبع حيدر آباددكن) ج٩ مس ٢٩-٢٨ (١٣) اجدا مين (رحمه الله) ضحى الاسلام (طبع مصر ٢٠ مس ٣٣٣ ٢٨ ٢٣٠٠ ٣٣٣
- (۱۲) خیر الدین زر کلی (حفظہ اللہ) قاموس الاعلام (طبع ثانی مصر) ج۲ 'ص ۲۵۲۔ (انہوں نے ذیل المدنیل اور غوبال الزمان اور روض المناظر اور طبقات المدلسین میں بھی ابن اسحاق کے حالات کی طرف جتہ جتہ اشارات کئے۔)
  - (۱۷) دائرة المعارف الاسلاميه 'ماده ابن اسحاق (په برو کلمان کی انگریزی تالیف کاعر بی ترجمه ہے۔) (۱۸) الدوری: علم التاریخ 'ص۲۷–۳۰
    - (۱۹) مثمن الدين: اسلامه تاريخ و مور خلر 'استنبول ۱۳۴۰–۱۳۴۲هه (۲۰) کاله '۹/۹۴
- (21) Ayad, Kamil, Die Anfaenge der arabischen Geschichtschreibung in Geist-und Gesellschaftswissenschaft, (Festschrift K. Breysing, Breslau, 1928, vol. III).
- (22) Arafat, W., Some Aspects of the Art of Forger in the Poetry of the Sîra, dans Cts. Rendus 24th Int. Congress of Orientalists, 1957, p. 310-311 (le même), Early Critics of the Authenticity of the Poetry of the Sîra, dans: BSOAS, London 1958, XXI, 453-463.
- (23) Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, und Supplementbaende, éd. Leyden, t. l, cf Index, s.v. Muhammad ibn Ishâq.
- (24) Broenle, P., Die Commentaren des Ibn Ishâq und ihre Scholien, Halle, Dissertation, 1895.
- (24/a) (le même), Die Kommentare des Sohaili in der Sîra des Ib Hisham, Leipzig, Dissertation, 1908.
- (24/b) (Ie même), Commentary of Ibn Hisham's Biography of Muhammad, Le Caire, 1911.
- (25) Fischer, A., Die Biographien von Gewaehrsmaennern des Ibn Ishâq, Leyden, 1890 +ZDMG, Berlin, XLVI, 148 et suiv.
- (26) Fueck, Johann, Muhammad ibn Ishâq. Litterarhistorische Untersuchung, Frankfurt-am-Main, Disseration, 1925.
- (27) Guillaume, A., The Biography of the Prophet in Recent Research, dans: Islamic Quarterly, London, 1954, I, 5-11.
- (27/a) (le même), The Version of the Gospel used in Medina circa 700 A.D., dans Andalus, Madrid, 1950 XV, 287-296.

- (28) Hamidullah, Muhammad, Muhammad ibn Ishâq the Biographer of the Prophet, (dans: Journal of Pakistan Historical Society, Karachi, t. 15/2, April 1967, p. 77-100.
- (29) Hammer Purgstall, *Litteraturgeschichte der Araber*, Wien 1882, t. III, 398-399.
- (30) Hartmann, M., Die angebliche Sîra des Ihn Ishâq, dans: Der Islamische Orient, I, 32-34.
- (31) Horovitz, Josef, *The Earliest Biographies of the Prophet and their authors*, dans: Islamic Culture, Hyderabad-Deccan, t. I, 535-559, t. II, 22-50, 164-182, 495-526; cf t. II, 169-182.
- (32) Jones, J.M.B., Ibn Ishâq and Waqidi, the Dream of Atika and the Raid to Nakhla in relation to the charge of Plagiarism, dans: BSOAS, London, 1959, XXII, 41-51.
- (33) Margoliouth, D.S., Lectures on Arabic Historians, Calcutta 1930, cf. p. 84-85.
- 434) Noeldeke-Schwally, Geschichte des Qorans, t. II, 129-130.
- (35) Ranke, Weltgeschichte, t. V/2, p. 252.
- (36) Robson, J., Ibn Ishâq's use of the Isnad, dans: Bulletin of John Reylands Library, 1955-1956, t. 38, p. 449-465.
- (37) Sachau, E., Introduction aux Tabaqât Ibn Sad, t. 111/1.
- (37/a) (le même), Studien zur aeltesten Geschitsfuehrung der Araber, dans: MSOS, Berlin, t. VII/2, p. 154-196.
- (38) Schacht, Joseph, Une Citation de l'Evangile de St Jean dans la Sira d'Ibn Ishâq, dans: Andalus, Madrid 1951, XVI, 489-90 cf aussi BSOAS, 1956, XVIII, 1-4 par Guillaume, sur la même discussion.
- (39) Sezgin, FUAD, GESCHTE DES ARABISCHEN SCHRIFTTUMS. LEIDEN, I, 288-289.
- (40) Sprenger, Alois, Ibn Ishâq ist kein redlicher Geschtsschreiber, dans: ZDMG, Berlin, 1860, XIV, 289-290.
- (41) Watt, W.M., The Materials used by Ibn Ishâq, dans "Historians of the Middle East, London, 1962.
- (42) Wellhausen, J., Das arabische Reich und sein Sturz, p. V.
- (43) Wuestenfeld, Ferdinand, Die Geschichtschreiher der Araber, p. 8.